





مؤلف مؤلانا حلىق سكجد أري



ون 042-36169646 بربال: 042-36169646 e.mail: manshoorateqalam@yahoo.com صحدیث نا لا تفعلی یاقیلة اذا اردت ان تبتاعی شیا فاستامی به الذی تریدین اعطیت او منعت استامی به الذی ابن ماجه کتاب التجارات باب السوم ۱۲۰۴ المسند الجامع ۱۸۸۰ میر التجارات باب السوم ۱۲۰۴ المسند الجامع ۱۸۸۰ میر جریز جننی شریم نام التحای التحا

حقیقت فاکرنائیک (مسکری مسرای کاتحب زید) نام کتاب مولاناسسيد خليق سساحب د بحناري محسرم الحسرام اسهالهاه جوري 2010ء سبال اسشاعست صفحيباست 596 تعسيداد مخر دعب المسرحثان تزنکین . سيدلنين ساخيد بحنادي -/Rs300/ (طبع شده قیمت پر بحث اردوبازارلا بور -54400 manshoorateqalam@yahoo.com ضرار پر نسط رز - آئ سف من ال روڈ - لا ہور

#### فہرسرست

| 12    | ۔ انتہاب                                                                     | 1          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13    | ي لفظ تشكر                                                                   | 2          |
| 14    | ۔ رف آغاز                                                                    | 3          |
| 26    | پیش لفظ .                                                                    | 4          |
| 29    | تعارف ذا کرنا نیک ·                                                          | Ę          |
| 32    | چندد گرمتجد دین                                                              | $\epsilon$ |
| 43-32 | فكرسرسيداحمدخان                                                              | 7          |
|       | المائكداور شيطان انسانی خيروشرکي قوتوں کے نام 🛠 جنات جنگلي انسان             |            |
|       | الملاكى بى سے مجزہ دا تع نبيس موا ہے عربى مدرسوں سے مارى كوئى قوى            | ٠,         |
|       | عزت نبیں چھ لارڈ میکا لے اور برکش گورنمنٹ چھ مفسرین کی کتابیں                |            |
|       | و المرآن مجيد مين ناسخ ومنسوخ المركتب احاديث كى روايات                       |            |
|       | ١٥٥ اجتهاداورفقه ١٥٠ تقليد تسليم بين ١٠٠ نيجرى ١٥٠ وى اورالهام ١٥٠ كلام الله |            |
|       | كانزول تما ملائك واجندوشيطان تها فرشتون كاوجودنيس مهاجريل                    |            |
|       | وقيقت جنول كالخلوق مهم شيطان كى اصليت مهم مجزات وكرامات ير                   |            |
|       | اعقاد الم أتش نمرود الممروه يرندون كاحياء خواب على حضرت                      | 4          |
|       | يوس كو مجلى نے بين نگلا ته حضرت عيسي كى معجزان بيدائش اور رفع كا             |            |
|       | انكاريم أن حضرت على الله عليه وللم كم بجزات بمد معراج وثق                    |            |
|       | القركانكاريم جرابود جنت كالبقرنبين ١٥ زمزم كے بارے بين                       |            |
|       | نظريه الموفان نوح بورى دنيا بربين تفاجئة زول تيح اورامام مهدى                |            |
|       | ي کا نکارنه یا بون موجون ترک بین جه عذاب قبر کا نکارد .<br>پ                 | 1          |
|       |                                                                              |            |

الم الدائری بی اسلام ہے کہ ست قبلہ کہ اہل کتاب کاذبیحہ کہ عیسائیوں کے ساتھ دوئی کہ مرزا قادیانی کاادب بوجہ بزرگ ہونے کے

8 مودودي صاحب

اسلامی کاطریقه کاری میں عقیدہ کی عصمت انبیاء کی اصول حدیث کی جماعت
اسلامی کاطریقه کاری مودودی صاحب کا ند جب کی تقلید کی ڈاڑھی کی حد نبیں
کی تملیک زکوہ ضروری نبیس کی جمع بین الاحتین کے قائل ہیں کی متعہ کے جواز
کافتو کی جہ بخاری کی احادیث بلاتقید قبول نبیس کے سند کی صحت حدیث کے سیح
ہونے کا معیار نبیس کی وجال سے انکار کی لا ہوری مرزائی کا فرنبیں کی حضرت
عثمان پرطعی جہ مودودی صاحب کی تصنیفی خدمات کی حقیقت

9 جاديدغامدي کے گراه کن عقائد

این اصلای سے خوشہ چینی جڑا کا برامت۔ انکہ مجتدین ہے مرتد کی سزا
کے بارے بیں مؤقف ہے قرات قرآنے کا انکار ہے رجم کی سزا کا انکار
ہے قرآن کے قانون وراثت میں دخل اندازی ہے کلالہ کی غلط تغییر
ہ مزید بے اعتدالیاں ہے حیات عیسیٰ کا انکار ہے تصوف گراہی ہے

104-71 \$اكثراسرارصاحب

الله تحریک کے سربراہ کے لئے اوصاف کی علماء کی تو ہیں جہ مودودی صاحب
کے حالات زندگی کی فتند کی جڑیں کی Value - دل ایمان سے خالی
کی اس لئے اس کا اسلام قبول نہیں کی نظر نیمار نقاء تھے تصور دین و ند ہب
کی تصورا قامت دین تھ عبادت کا غلط مقہوم کی قرآن بھنے کے لئے عربی
ضروری کیوں کی مزارعت سود ہے تھے خراجی زبین کی مزارعت جائز ہوں کا دیا ہے تھے خراجی زبین کے مزارعت جائز ہوں کے دیا تھے ایک دیا تھے دیا تھے ایک دیا تھے ایک دیا تھے دیا تھے دیا تھے دیا تھے دیا تھے دیا تھے ایک دیا تھے دیا ت

|                     | المنامة المرابع فهم القرآن المرأى امتى              |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 106-104             | ڈ اکٹرر فیع الدین کے افکار                          | 11 |
|                     | المحضرت آدم اور فرشتوں کے قصد کا انکار              | ٠, |
| 126-107             | المين اصلاحى صاحب كالدبرقران                        | 12 |
| ريد حضرت ماعون      | ۵ مدیث کی تنقیص ۱۵ اجماع کی مخالفت ۱۵ رجم کا انکا   |    |
| رجمة مصحفء عثماني   | کے بارے میں گھٹیاسوچ ہم قرآن کی قراءات کا انکار     |    |
| به حدیث پرطعن       | كيا ہے؟ مل حديث اور سنت ملا حديث وشمني ملا ائد      |    |
|                     | ۵ طریقه تغییر                                       |    |
| 126                 | چندمز يدمتجد دين                                    |    |
| 128-126             | فللماهمرويز                                         | 13 |
| میں تبدیلی          | المازير صنى چيزيس الم حكومت اورجز ميات نماز         | ٠  |
| らっとうとうと             | الله تربانی ہے کئی کروڑرو پییضا کع می حضور کے بتائے |    |
|                     | زمانه كے لئے تھے                                    |    |
| 133-128             | 1 واكثر فضل الرحمٰن                                 | 14 |
| كن حديثيل           | الدن اسلام ملا بخاری نسانی اور ترندی میس گراه       |    |
| كاعقيده عيسائيون    | ١٥١٦ عاع كانكار ١٨ معراج نبوى كانكار ١٨ شفاعت       |    |
| ى كى آمد كا انكار   | سے اخذ کردہ جمع عقیدہ نزول سے کا نکار جمدام مبد     |    |
| لاغنا _ گاناسناجاز  | انكار الكاركة تركه من يتم يوت كاحصه                 |    |
|                     | \rightarrow \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\     |    |
| برمهذب زبان 133-134 | 1 عمراحمة عناني حضرت عائشهمد يقيم كيار عين غي       | 5  |
| 138-134             | 1 منیف ندوی کا اصلاح اسلام                          | 6. |

الله آزاداجه تهاديك ائم فقهاء يرطعن يه فكرونظر كاغلط زاويه يه فنكارول كو

وادي عذر كناه بدتر از كناه

140-138

17 جماعت المسلمين

☆ قرآن میں نه نماز کاطریقه اور نه کسی اور کمل کا یک قرآن میں عریا نبیت کا درس

الكل مبرا

165-140

18 چوہدری رفیق صاحب کی جدیدیت

الم تقلیدی خالفت الم مولانا کی غیراسخقاتی سندی تقلید سے جہالت پھیلتی ہے فضائل اعمال پراعتراض کے مودودی اور سرسیدی تعریف کے مفتیان کے طریقہ افتاء کی تغلیط کو درس نظامی پراعتراض کے تقلیدی وجہ ہے قرآن سے دوری کو درس نظامی میں صدیث پر سب سے کم توجہ کے تلفیق کی غلط تعبیر دوری کو درس نظامی میں صدیث پر سب سے کم توجہ کے تلفیق کی غلط تعبیر کے حضرت شخ الهند اور حضرت مفتی شفیع صاحب کی پرتقلید جامداورا کا بر پر ست کے برے اثر اس کی تین طلاق کا افکار کی تملیک ذکو ہ کا افکار کے بلاوضو کے برے اثر اس کی تعدید سے مراد کی وہابیت اور سلفیت

173-165

19 راممائے ترجمة القرآن

181-173

20 بهائيت اوراسلام

ا ١٤٠٤ منه ١٩ كاعدو جملا بها والله كون تقابه بها يؤل كي عقا كد جها بها ينت كامركز

اً مَا لَهُ اللهُ وَصَلالتِ الريّانِ مِنْ وَصَلتِ اوطانَ مِنْ وَصَلتِ لِيانَ مِنْ الْمِنْ عَالَمُ بَدُر لعِدَ

| بيمات كاتنقيدى جائزه                 | ترک جهادی مساوات مردوزن به بهانی نعا     |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                      | الله اليون كى يا يج عيدين ١٠ بها كى بال  |
| 182                                  | واكثر واكرصاحب كي فكرى كمرابي            |
| 182                                  | 21 قرآن سائنس کی کتاب نہیں               |
| 185                                  | 22 صدری تعریف                            |
| 186                                  | 23 قرآن تمجها ناعلاء كاكام نبيس          |
| 194                                  | 24 عموم قدرت كالنكار                     |
| 195                                  | 25 اجتهاروتقليد                          |
| اج 197-202                           | 26 مم حفى كيول كيت بين جد مجتدكون موسكتا |
|                                      | 27 اہل مدیث ہے کون مرادیں؟               |
| 205                                  | 28 اجتماد                                |
| 206                                  | 29 مديث ضعيف                             |
| 212                                  | 30 مشكوة كى سارى حديثين يحيم نبيل        |
| 214                                  | 31 خوان بہنے سے وضواو شا                 |
| 215                                  | 32 سنت كے مطابق نماز                     |
| 217                                  | 33 مدیث ضعف ہے کیامرادے؟                 |
| 222                                  | 34 ، متنداهادیث سے احناف کی نماز         |
| 240                                  | 35 : زيرناف اتھ باندھنا                  |
| البانى كى ايك اور ديده دليرى 242-243 | 36 أ الباني صاحب كالمسلم شريف براعتراض،  |
| 244                                  | 5:37 نظرنماز                             |
| 250                                  | .38 أناز بين ستر                         |

|                 |                             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| ************    | 66 le : 22 - 22 - 2         | / 3883888888888                         |
| 1226.2222222222 | والمسترحست والمستب والرباحد | /00000000000000000000000000000000000000 |
|                 | 40 -                        |                                         |

| استر میں شامل ہیں 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 مردول كى رائيس ستر مين شامل بين 🖈 گھنے بھى       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ                    |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 41 مرد تورت کی نماز                               |
| 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 عورتول كانماز كے دوران بیٹھنے كاطريقه            |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 نماز میں عورت کاستر                              |
| 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 بغيروضونماز                                      |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 امام كادوباره جماعت كرواتا                       |
| عابه كالعل جمت نبيس 268-270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 مفترض کی نمازمتنفل کے پیچے درست نہیں ہے          |
| 272-273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مَلِ غير صحالي كوصحالي برتريج مه تفضيل شيخين        |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47 عورت كاخاص ايام مين قرآن پردهنا                  |
| 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 عورتول كالمسجدجانا                               |
| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 گاؤل میں جمعہ                                    |
| 285 - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 عيداور جمعه مين سے ايك پر هيس الله تكثير صلوة -  |
| 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 خطبہ جمعہ عربی زبان                              |
| 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 قصرتماز (تحديدتفر)                               |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 مردكوعورت يرفضيلت                                |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56. توامون كى غلط تفسير                             |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57 بيعت ادر موجوده جمهوريت                          |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 نامهات المؤمنين كي توبين                         |
| A STATE OF THE STA | 我们还是这些人的,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |

| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | مرد_ هنية ـــ زاكرنائيك معتقد من الأربائيك معتقد الأربائيك معتقد المرابي معتقد المربائيك معتقد المربائيك معتقد | <b>***</b>    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 305                                    | المن واكركار وع                                                                                                | -             |
| 306                                    | عورت اورقانون سازي                                                                                             |               |
| 307                                    | عورت کی گواہی                                                                                                  | 60            |
| 310-312                                | روایت اور گوابی میں فرق کم آیت لعان کی معنوی تحریف                                                             | 61            |
| 312                                    | عورت کے چرے کا پردہ                                                                                            | 62            |
| 317                                    | عورت بيغير كيول نبير؟                                                                                          | 63            |
| 320                                    | حضرت عيسى عليه السلام كي مجزانه ولا دت كاا نكار                                                                | 64            |
| 322                                    | سیای مفادات کے لیے شادیاں                                                                                      |               |
| 324                                    | ولى تكاح باب كيون؟                                                                                             | 66            |
| 327                                    | تعددازواج                                                                                                      | 67            |
| 328                                    | بچه کود لیما۔ لے یا لک                                                                                         | 68            |
| 330                                    | طُلاق                                                                                                          | 69            |
| 332                                    | طلاق كى عجيب وغريب اصطلاحات المنات تنين طلاق بردرست موقف                                                       | 70            |
| 335                                    | سعود مير کي سريم کوسل کافتوی                                                                                   | 71            |
|                                        | طلاق مملاشه                                                                                                    | 72            |
| 338                                    | تین طلاق کے بعد بیوی سے علق ملا برنیت خلیل انکاح کرنا                                                          | 73            |
| 339                                    | انسانی مصنوعی تخم ریزی                                                                                         |               |
| 340                                    | سمندری جانورول کی جلت                                                                                          | 75            |
| 345-341                                | المكركيل مدويك ملك كما خزير فاريشت المحاصل بجوا                                                                |               |
| 345                                    | مشینی ذبیجه<br>۱                                                                                               | 77.2          |
| 347                                    | موسق<br>موسق                                                                                                   | , 77          |
| 349                                    | د حیات النومنل الشعلیوم<br>آحیات البی می الشعلیوم                                                              | ) <b>1</b> 78 |
|                                        |                                                                                                                | Alex          |

| 354                              | -<br>حضور صلی الله علیه وسلم کی شفاعت اور گنهگار مسلمان                   | 79     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 359                              | وسيله _ توسل                                                              | 80     |
| 371-368                          | العرول كى محاورى منه عقيده وحدت الوجود منه قبرول يرسجده                   |        |
| 372                              | الله الله الماء كالضرف الماستعانت لغير الله الله الله الماري شريف سي توسل |        |
| 372                              | مرية صلوة ناربياورتوسل<br>مرياد مناوريوسل                                 |        |
| 373                              | بے مثال جہالت                                                             | 81     |
| 374                              | كفار كلباس بمشابهت                                                        | 82     |
| 375                              | ناني کچرل دريس                                                            | 83     |
| 376                              | کر سی سے شادی                                                             | 84     |
| 377                              | انثورنس                                                                   |        |
| 378                              | فضائل اعمال براعتراض                                                      | 86     |
| 382                              | چاد                                                                       | 87     |
| 383                              | من جهادى غلطاتشرى من لغبت مين جهادكامعى                                   |        |
|                                  | وا كرصاحب كونصارى أور مندوول سے كوئى شكايت بين بهر الكريزاور              | 1      |
| 400-398                          | غیرمقلدیت از ادی مرادی غیرمقلدین فراندرد وا                               | St. C. |
| 401                              | کے خلاف جہادیں بھی حصہ بیں لیا ہے جہادی منسوفی کہ انگر سے وال             | TEL.   |
| 403                              | ا وفاداری ملاانگریزون کی برکت کااعتراف                                    | 240    |
|                                  | ومدت ادیان                                                                |        |
| 405                              | بندوند بب كمنالع                                                          |        |
|                                  | ٔ ڈاکٹر صاحب کاائیے آپ کو ہندوکہنا<br>ر                                   |        |
| · 中国 (1977) (1974) (1974) (1974) | ُرام چنررادر کرش کونی ما تا<br>ا                                          |        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 431-417 | انيس كاعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91  |
| 441-432 | الله الله اورعدو19 الله قرآني مجزه الله مجزانه كراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |
|         | الله قرآن كارياضياتي مجزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 446     | مفتى رشيدا حدلده بيانوي صاحب رحمه اللدكافتوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92  |
| 455     | حضوركي عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93  |
| 461-458 | حضور کی بعثت کے وقت عمر ملاحضرت عیسی علیدالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94  |
| 468-466 | الله الله المناسلة ال |     |
| 470     | propos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95  |
| 478-476 | الساني كروموسومز ملا جانورون كروموسومز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 481     | الكيزكرت الكيزكرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 482     | <i>1.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96  |
| 487     | يزيدكا حضرت سين سيرشته المهيزيد كاولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97  |
| 490-488 | اعتراف معاوية بن يزيد المال السنة والجماعة كاموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98  |
| 492     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  |
|         | تداد والألا في المستدار والله المستدار والمستدار والمستد | 100 |

\_ حقیقے \_ زاکر نائیک

انتساب

ان حضرات کے نام ۔ جو متجد دین کے پہلو میں بیٹھنے کی بہائے اسلاف اورا کابرین امت کے قدموں میں بیٹھنا باعث فخر بیھتے ہیں ۔ اورا کی نسبت سے روز آخرت باعث فخر بیھتے ہیں ۔ اورا کی نسبت سے روز آخرت کے ضربت سکی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امید وار بیل ۔

## اظهب ارتشكر

میری اس کاوش میں محرّم حضرت مولانا انوار خورشیدصاحب دامت برکاتہم نے مشاورت کا پوراپورائق اداکیا۔اُن کی شفقت اس سلسلہ میں بے بدل ہے۔ عزیزی قاری لبین بخاری سلمہ کی کمپوزنگ اکثر حوالوں کی تلاش اور تھجے کے حوالہ سے خدمات اس لئے بھی قابل تعریف ہیں کہ دوران تعلیم وقت نکال کریہ تمام کام سرانجام دیے۔ان تمام مراحل میں معاونت قدم بقدم شامل رہی ۔ورنہ مجھ جیسے اسکیے شخص کے لئے مشکل تھا کہ ذاکرنا تیک صاحب کی تقریروں کو گھنٹوں میں کراس میں سے قابل گرفت کلاے علیحدہ کروں۔پھرانہیں قلم بند کرنا کمپوزنگ کے مراحل نیزان کے جوابات کوآسان پیرائے میں قار کمین کے مراحل نیزان کے جوابات کوآسان پیرائے میں قار کمین کے مراحل نیزان کے جوابات کوآسان پیرائے میں قار کمین کے مراحل اس کے مراحل میں اور میں اور میں ان محترات کے علم مراحل میں برکت واضا فرفر مائے اور جزائے خیرعطا فرمائے۔

معاشرہ میں جہاں حوصلہ علی کرنے والے ہوتے ہیں دہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک محترم عبدالرحیم صاحب اوران کے صاحب زادگان جناب کاشف صاحب اور جناب غفنفر صاحب ہیں جنہوں نے اپنا کہیوٹر روم راتم کے لئے واکر دیا اور اس میں موجود ہر طرح کی سہولت کو استعال کرنے کی اجازت دی۔ محترم عامر صاحب کی فدیات ہمرورت کی تزئین اور کمیوز شدہ مواد کی فارمینیگ کے لئے میرے ساتھ سہارے دہے ہیں۔ ناصر خان صاحب کے پرخلوص مضورے پہلے روز سے آخری روز تک ساتھ

#### حب رنب اعباز

شفتے کے گھریں پیٹھ کردوسروں پرسنگ باری کرنے والے ڈاکٹر ذاکرنا ٹیک صاحب دمش کے ناصرالدین البانی کے فکری مقلد ہونے کے باوجود خود کوغیر مقلدین میں شار کرتے ہیں۔ تقریروں میں عالمی بھائی چارہ کا درس دیتے نہیں تھکتے لیکن اسلاف، اکابرین امت اور نقہاء کے تیار کردہ سید سے راستے کواپی فکری گمراہی کے سنگریزوں سے پاٹ دیا ہے۔ عام مسلمان ان کی فکری گمراہی اور چرب زبانی سے پریشان ہوجا تا ہے کہ اسلام کا اصل راستہ کہاں کھو گیا۔ اس راستہ کوان کی گمراہی سے صاف کرنے کی اس سلسلہ میں سب سے پہلی کوشش ہے۔ تا کہ ان کی فکری گمراہی کے جال میں مام مسلمان نہ پھٹس جا تیں۔

درست راہ پر ہیں۔اسلام کو تختہ مثق بنانے کی بجائے انہیں چاہے کہ اپنے بیشہ (اوزاروں سے
چیر بھاڑ) کی طرف واپس آ جا کیں اوراسلام پر دحم فرما کیں یا پھرڈاکٹری کی طرح اسلام کی بھی کسی
ایسے اوارہ سے با قاعدہ تعلیم حاصل کریں جن لوگوں کی تعلیم اورفکر کا سلسلہ سند آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم تک مسلسل پہنچنا ہے۔نہ کہ در میان میں منفطع ہو کرانگریزوں کی جھولی میں جاگر تاہے۔
اسلامی بھائی چارہ (موافات) تو سنا تھا۔لیکن عالمی بھائی چارہ کا درس بہائیوں کے بعد ڈاکٹر
صاحب نے دینا شروع کردیا۔

ڈاکٹرصاحب سے پہلے بھی بہت سے متجد دین اسلام میں پیوندکاری کی ناکام کوشش کر بھے ہیں۔
اس لئے ہم نے ڈاکٹر ڈاکرصاحب کے ساتھ مختلف متجد دین اوران کی چیدہ چیدہ فکری گراہیوں کی نشاندہ ہی کی ہے۔ تاکہ ڈاکٹر ڈاکر اور اس طرح کے دیگر متجد دین سے متاثر ہوتے ہوئے بیضر ور ذائن نشیں رہے کہ ان سب کے خیالات آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کی فری گراہی کے ججز بیمیں اکثر غیر مقلدین کے عقائد کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ جس کی وجہ بیے کہ ڈاکٹر صاحب فور بھی غیر مقلدین اور جان ہوجھ کران مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن ہیں امت سلمہ ذاکٹر صاحب خور بھی غیر مقلدیں اور جان ہوجھ کران مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن ہیں امت سلمہ اور غیر مقلدین کا اختلاف چا آ رہا ہے۔

نیز ڈاکٹر ذاکرنا نیک صاحب جودوسروں کوسلکی بندھن توڑنے کی تلقین فرمارہے ہیں خودلا ند ہیت کے جال میں چیس کربعض اوقات اس طرح ہاتھ یا وی مارتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے کوان کی (حدیث ند ملنے کی وجہ ہے) بے جارگی پرتزی آئے لگتا ہے۔ اور بعض جوابات اسنے احتقانہ ہوتے ہیں کدان کی عقل برشک ہونے لگتا ہے۔

یوں محبول ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں مفروضہ سوالوں کی شکل میں جان یو جو کر عام سامعین کے سامنے لائے جارہے ہیں۔ تا کہ ان کا ذہن بھی منتشر ہوجائے۔ جنانچہ اس کی تاب میں غیر مقلدین کی طرف سے کے جانے والے اکٹر اعبر اضابت کے جوابات وُرشی کی شکل میں ہوجود ہیں۔ جن کے مطالعہ کے بعد عام شخص بھی

تقلید۔ اجتہاداورضعیف احادیث کے بارے میں مطمئن ہوسکتاہے۔

اکٹر لوگ نائیک صاحب کے حافظ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ان کے جہول حافظے کا بیرحال ہے كركبيل تو آيات اورموت كل كے درميان ربط بيس موتا۔ اور مھى سياق وسباق كالحاظ كي بغيرحوال بیش فرماتے ہیں۔ان کی تقاریر میں ایسے نوا درات تلاش کرنے سے ل جاتے ہیں۔جن لوگوں نے طافظے کی مثالیں ہیں دیکھیں یا ہیں سنی ان کونائیک صاحب کی رفار گفتار پر جیران ہونے کاحق ہے۔ورنہ مدارس کے حفظ کے مقابلوں میں ہی دیکھ لیں۔چھوٹے جھوٹے بیچ الیی روانی سے آیات قرآنی ساتے ہیں کہ انسان انگشت بدندال رہ جاتا ہے۔تفییر کے مقابلہ میں صرف ترجمہ بنایاجا تا ہے اور قرآن سے اس کی آیت تلاش کرکے سنانا ہوتی ہے۔مدارس کے طلباء عربی گرائمر صرف كاكردانين اتى روانى سے سناتے ہيں كہ سننے والے كى عقل دىك ره جاتى ہے۔ حاضر جوالى اور فن مناظره مين وكيل ابلسنت حضرت مولانامرنضى حسن جاند بوري، امام ابلسنت حضرت مولانا عبدالشكورلكصنوي، حصرت مولانا محد منظور نعماني سنبطلي " مصرت مولانا خير محد جالندهري ، حصرت مولانا دوست محرقريتي وغيرهم جيسي تخصيتين مختاج تعارف نهيس حصرت مولانا عبدالستارتو نسوى صاحب دامت بركامهم كوجنهول في بالمشافه ستاب ان كسامة نائيك صاحب توبالكل يج بير اس كتاب مين صحاح سنة كے مترجم علامه وحيد الزمال يواب صديق حسن يواب نورانس بيناالله امرتسری وغیرہ جوکہ غیرمقلدین کے بروں میں شار ہوتے ہیں ان کے بینیوں جوالے ذکر کے گئے ہیں۔ نیز فرقہ محد شالا مربیہ غیر مقلد میرے بیسول حوالے بھی درج سے بیل۔ اگر میر حضرات گراہ سے تو غیرمقلدین کواجماعی طور پران سے برات کا اظہار کرنا جائے اور گراہ کہنا جا ہے اور یہ کہنا جائے كربيد حضرات قرآن وحديث كنام يرجعون بولت رسم بين من ميم ما جائ كرآب واتعي دين غيرت ركفت بين درنه بم احتاف كوكول ليف في ودين خدمت اوري كولى كافرض ادانه موكات میں معلوم ہے کہ چھ حفرات کی طبیعت اس کتاب کا جوات دینے سے سلے میل رہی ہوگا۔ اس كتاب كاجواب ديية موسئ الت ماخيال ركفاجات كهجواب ميل حضورا كرم سلى التدعلية وللم كا

قول ونعل متواتر صحیح مرفوع حدیث سے ثابت کیا جائے۔الزای جوابات آپ کی دلیل نہیں بن
سکتے۔ نیز دیگر شرائط والی احادیث یا فقتی اختلافات بھی مقلدین اہل الندوالجماعت کے لئے جھوڑ
دیجے ۔ کیونکہ دعویٰ اہل حدیثیت کرنے والے کواپے موقف کے ثبوت میں صرف مرفوع صحح صرت حدیث ہی پیش کرنی چاہے۔ جس میں ان کے دعویٰ کی صراحت اوراس پر حضور صلی الله علیہ دسلم کا دوام موجود ہویا وہ فعل آخر ہو ۔ صحابہ کے اقوال ان کیلئے جمت نہیں اس لیے پیش کرنے کی ضرور ت مارانہیں )عقلی دلائل کی بھی گنجائش نہیں ۔ صرف بخاری وسلم کی صحیح نہیں مانے اور مرت کا حادیث ہوں۔ کیونکہ باتی کتب کوڈا کٹر ذاکر نائیک صاحب صحیح نہیں مانے اور اسے صحاح کے درجہ میں شامل نہیں بھتے۔

جب صحابہ جمت نہیں۔ ائمہ اربعہ اور فقہاء سے دور کا بھی واسط نہیں ،اجماع امت مانے نہیں ، تو ان کا دعویٰ کیے نابت ہوگا؟ اور حدیث کو پر کھنے کا معیار (علم اساء الرجال) بھی حضور صلی الله علیہ وسلم سے منقول نہیں کسی امام کے کہنے سے کوئی حدیث بچے حسن یاضعیف وموضوع کیے ہوسکتی ہے؟۔

منقول نہیں کسی امام کے کہنے سے کوئی حدیث بچے حسن یاضعیف وموضوع کیے ہوسکتی ہے؟۔

مند مولا ناا مین صفر راوکا روی صاحب ایے ایک مضمون میں لکھتے ہیں

المل مدیث کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور صدیث کے سواکوئی بات نہیں مانے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنانام المحدیث المل صدیث و آن وصدیث سے فابت کریں ہم ببا نگ دہل کہتے ہیں کہ بیابنانام قرآن وصدیث سے فابت نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ درقرآن میں کی فرقہ کا نام المحدیث ہے ۔ نہ صدیث میں کی فرقہ کا نام المحدیث ہے ۔ نہ صدیث میں کی فرقہ کا نام المل صدیث ہے۔ یا در تھیں کہ ان کا نام الل صدیث ہیں کی دلیل شری سے فابت نہیں ۔ نہ قرآن میں کی فرقہ کا نام المل صدیث آیا ہے ۔ نہ کی صدیث ہیں کی فرقہ کا نام المل صدیث آیا ہے ۔ نہ کی صدیث آیا ہے ۔ نہ کی صدیث آیا ہے ۔ نہ کی طبقہ آیا ہے ۔ نہاں المتوں کی کتابوں میں لفظ المحدیث یا اصحاب صدیث آیا ہے ۔ لیکن وہ ایک علمی طبقہ آیا ہے ۔ این فرق کو بھوٹ آیا ہے ۔ این فرق کو بھوٹ آیا ہے ۔ این فرق کو بھوٹ آیا ہے ۔ ایک خواہ آبھی پولٹا ہے یا نہیں پولٹا ۔ آپ کا پڑھا کہ اسلمان ہیں ۔ آپ کے بال جو بچے بیدا ہوا وہ بھی مسلمان سے فواہ آبھی پولٹا ہے یا نہیں پولٹا ۔ آپ کا پڑھا کہ اسلمان ہیں سلمان ہیں ۔ آپ کے بال جو بچے بیدا ہوا وہ بھی مسلمان ہے فواہ آبھی پولٹا ہے یا نہیں پولٹا ۔ آپ کا پڑھا کہ واللہ ہے ۔ اب آب کی تقیم کرنے واللہ ہے ۔ اب آب

کی ندہی فرقہ کا نام مفرر کھ لیں کہ ان کا پڑھا لکھا بھی مفراوران پڑھ بھی مفر، جاہل بھی مفر، ورت بھی مفر، ورت بھی مفر، اندازہ لگا کیں کہ بیاس لفظ کا کتابر انداق ہے۔ مفرقوا یک علمی طبقہ کا نام ہوں کی ندہی فرقہ کا نام اہل منطق رکھ لے طبقہ کا نام ہوں کی ندہواں کا پڑھا کھی ہوں ہے۔ اس کوئی فریق اٹھ کرا ہے فرقہ کا نام اہل منطق رکھ لے آتا کہ بھی نہ ہواں کا پڑھا لکھا بھی اہل منطق اوراس کا جاہل بھی اہل منطق تو بیا یک نداق ہے۔ اہل صدیث کا لفظ انگریز کے دور سے پہلے کی گابوں میں محدث کے معنی میں آیا ہے، ان کوتو حق بھی نہیں اہلے دیت کا فظ انگریز کے دور سے پہلے کی گابوں میں محدث کے معنی میں آیا ہے، ان کوتو حق بھی نہیں اہلے دیت کو دیت میں ہے تاہم اگریہ حضرات اہل صدیث بھن محدث کی کیا شرافظ ہیں؟ کیا آپ کی صدیث بھن محدث لیتے ہیں تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ محدث کی کیا شرافظ ہیں؟ کیا آپ کی ہر وی شرافظ موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا ندار میں تو ٹھیک ہے ہم اسے محدث مان لیس گا گر شرافظ موجود ہیں آگروہ شرافظ تا بت کردیں تو ٹھیک ہے ہم اسے محدث مان لیس گا گر شرافظ سے مرز الحقی شرافظ کے تی موجود ہیں آگروہ شرافظ کے امام مہدی ہے، مرز الحقیز شرافظ کے تی موجود ہیں آنے جسے مرز الوین تھے مرز الحقیز شرافظ کے تی موجود ہیں آنائی ان کواہل مدیث کے ہم خور کے گا گناہ ہے انائی ان کواہل مدیث کی ہے۔

المهم مولانا المن صفدرا وكار وى مرحوم أيك كتاب يرتقر يظ مين تحرير فرمات بين:

(۱) ضروریات دین میں اختلاف، اس اختلافات بھی پائے جائے ہیں۔ اختلافات کی بین قسمیں ہیں اختلاف کہا جاتا ہے جینے الکارختم بوت وغیرہ، اس اختلاف میں ہمارا انتیازی تام مسلمان ہے۔ (۲) دو مرااختلاف سنت اور بدعت کا بوت وغیرہ، اس اختلاف میں ہمارا انتیازی تام مسلمان ہمانے والوں کا اندروئی اختلاف ہے اس میں ہمارا انتیازی نام اختلاف ہے، بیا ختلاف مسلمان کہلانے والوں کا اندروئی اختلاف ہے اس میں ہمارا انتیازی نام الل البنة والجماعت ہے اور ہمارے خالف فرقے قدر بیر، جربیدہ غیرہ اہل سنت ہے خارج اور اہل الل البنة والجماعت ہے اور ہمارے خالف فرقے قدر بیر، جربیدہ غیرہ اہل سنت سے خارج اور اہل البنة والجماعت کے اندرفر دی اجتہادی سائل کا بدعت میں شامل ہیں۔ (۳) تیسراا ختلاف اٹل البنة والجماعت کے اندرفر دی اجتہادی سائل کا اختلاف ہے، بداخت ہو اجتہادی اہل ہو اختلاف ہو بہتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے، اور جو خض نہ اجتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے، اور جو خض نہ اجتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے، اور جو خض نہ اجتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے، اور جو خض نہ اجتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے، اور جو اجتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے، اور جو خض نہ اجتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے، اور جو اجتہادی اہلی نہوں پر تقلید واجب ہے۔ ان (غیر مقلدین) ہیں رکھتا ہوا ور زبی تقلید کر سائل کی متابوا ور زبی تقلید کر سے اس غیر مقلدین کیا ہوں۔

ے ایک فریق نے تمام احادیث کو مانے سے انکارکردیااور کوام میں اپنانام اہل قرآن رکھ لیا دوسرے فریق نے تقریباً ای فیصد ایسی احادیث کو مانے سے انکارکردیا جن پرامت میں متوات عمل موتا چلا آر ہاہے اوراس کے خلاف ایسی احادیث پرعمل شروع کیا جو عملی تواتر والی احادیث کے خلاف ایسی احادیث پرعمل شروع کیا جو عملی تواتر والی احادیث کرنے خلاف ایسی کوئی متواتر قرآن کو چھوڑ کرشاذ قراءتوں کی تلاوت شروع کردے اوراس فرقے فیا اینانام اہل حدیث رکھ لیاء اور اہل النة والجماعة جوان احادیث پرعمل کرتے ہیں جس پرعمل متواتر ہاں کو اینانام اہل الدیث رکھ لیاء اور شاذ و متر وک روایات پرعمل کرنے کانام عمل بالحدیث رکھ لیا۔ حضرت مولانا سعیدا حمد جلالیوری مدظلہ لکھتے ہیں۔

علامہ علاء الدین علی متنی "فی این شہرہ آفاق تصنیف کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے ان انسان نما شیاطین کے دجل واصلال ، فتنہ پرورساز شوں اور دجالی طریقنہ کارکا تذکرہ کرتے ہوئے قال فرمایا ہے کہ:

"انظروا من تجالسون وعمن تأخذون دينكم دفان الشياطين يتصورن في آخر الزمان في صور الرجال فيقولون :حدثناو اخبرنا دو اذا جلستم الى رجل فاسئلوه عن اسمه واسم ابيه وعشيرته دفتفقدونه اذاغاب "

(تاریخ منتدرک حاکم \_مندفر دوس دیلی \_کنز العمال \_صفحه۱۱۱ \_جلد۱۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ تم لوگ یدد کھے لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیضتے ہو؟ اور کن لوگوں ہے دین حاصل کر رہے ہو؟ کیونکہ آخری زمانہ میں شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کو گراہ کرنے آئی کیل گے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچا باور کرانے کے لیے من گھڑت سندیں بیان کر کے محد شین کی طرز پر کہیں گے: حد شنسا و احبون اللہ بجھے فلال نے بیان کیا۔ ججھے فلال نے بیان کیا۔ ججھے فلال نے جڑدی وغیرہ وغیرہ ۔ البنداجی بی آدی کے پاس دین سکھنے کے لیے بیشا کروتو اس سے اس کا اور اس کے کہ جب وہ بیشا کروتو اس سے اس کا اور اس کے کہ جب وہ بیشا کروتو اس سے اس کا دائی کے باپ کا اور اس کے قبیلے کا نام پوچھ لیا کرو۔ اس لیے کہ جب وہ بیشا کروتو اس سے اس کا دائی کروگائی کے دیا۔

قطع نظراس روایت کی سند کے اس کانفس مضمون سی جبر حال اس روایت میں چندا ہم با توں کی طرف متوجہ فر مایا گیا ہے۔مثلاً:

ا۔ مسلمانوں کو ہراہرے غیرے اور مجبول انسان کے حلقہ درس بین ہیں بیٹھنا چاہے بلکہ
کسی سے علمی استفادہ کرنے سے قبل اس کی پوری تحقیق کر لیمنا ضروری ہے کہ بیآ دمی کون ہے؟
کسیاہے؟ کس خاندان اور قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟۔

اسا اس کے اسا تذہ کون سے ہیں؟ کس درس گاہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے؟۔
سا اس کاعلم خودرواور ذاتی مطالعہ کی پیداوار تو نہیں؟ کس گراہ ، بے دیں ، طحد اور
مستشرق اسا تذہ کاشا گردتو نہیں؟۔

۳-اس شخص کے اعمال واخلاق کیسے ہیں؟اس کے ذاتی اور جی معاملات کیسے ہیں؟ کہیں بیشعبدہ بازاور دین کے نام پر دنیا کمانے والاتو نہیں؟۔

۵۔اس کاسلسلہ سند کیاہے؟ یہ جھوٹااور مکارتو نہیں؟ یہ جھوٹی اور من گھڑت سندیں تو نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ محض سندیں نقل کرنے اور احبیر نیاو حدثنیا کہنے سے کوئی آ دی سیح عالم ربانی نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ محض سندیں نقل کرنے اور احبیر نیاو حدثنیا کہنے سے کوئی آ دی سیح عالم ربانی نہیں کہلاسکتا ،اس لیے کہ بعض اوقات مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے سے کیا فرو ملی بھی اس طرح کی اصطلاحات استعمال کیا کرتے ہیں۔

لبذامسلمانوں کوچاہیے کہ ہرمقررو مدری۔واعظ یا''وسیج معلومات' رکھنے والے''اسکال''و''ڈاکٹر''
کی بات پرکان نہ دھریں۔ بلکہ اس کے بازہ بین پہلے کمل شخص کرلیا کریں کہ بیرصاحب کون
ایس؟اوران کے علم وخص کا حدووار بعہ کیا ہے؟ کہیں یہ منکر حدیث، منکر دین، منکر صحاب، منکر مجزات
مدی نبوت یا ان کا چیلہ جا نتا تونہیں؟۔

چنانچہ ہمارے دور میں اس کی بہت میں مثالیں موجود بیل کہ ریڈیو، ٹی وی یاعام اجماعات میں ایسے۔ لوگوں کو بذیر انی حاصل ہوجاتی ہے جواٹی چرب زبانی اور 'وسعت معلومات 'اور تک بندی کی بناء یر جمع کومسحور کر لینتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بہت ہے لوگ ان کے قائل معتقد اور عقیدت مند ہو۔

جاتے ہیں،ان کے بیانات ،دروں اور لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں،ان کی آڈیو، دیڈیو کیسٹیں ،ک ڈیز اورڈی وی ڈیز بنابنا کردومروں تک پہنچاتے ہیں۔لیکن جب ان بے دینوں کا حلقہ بڑھ جاتا ہے اوران کی شہرت آسمان سے با تیں کرنے گئی ہے تو وہ کھل کراپنے کفروضلال اور باطل و گراہ کن عقا کدونظریات کا پر چارشروع کردیتے ہیں۔ تب عقدہ کھلنا ہے کہ بیتو بدین ، ملحد بلکہ زندیق اور دہر بیتھا اور ہم نے اس کے باطل و گراہ کن عقا کدونظریات کی اشاعت و تروی ہیں اس کا ساتھ دیا اور جتنے لوگ اس کے دام تزویر میں پھنس کر گراہ ہوئے یا آئندہ ہول کے ،افسوس! کہ ان کے گراہ کرنے میں ہمارا مال و دولت اور محنت و مسائی استخال ہوئی ہیں۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کواس بات کا بھی بطورخاص اہتمام کرنا چاہیے کہ متندعلاء اورا کا براہل حق کے علاوہ کسی عام آ دمی کو درس ونڈرلیس کی مند پرنہ بیٹھنے دیں اور نہ ہی اس کے حلقہ درس میں بیٹھیں۔ کیونکہ ججۃ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ:

"وانماحق العوام ان يؤمنواويسلمواويشتغلوابعبادتهم ومعايشهم ويتركواالعلم للعلماء فالعامى لويزنى ويسرق كان خيراله من ان يتكلم في العلم فانه من تكلم في الله وفي دينه من غيراتقان العلم وقع في الكفر من حيث لايدرى كمن يركب لجة البحروهولايعرف السباحة "

ترجمہ۔ ' لیعنی عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کراپی عبادتوں اور دوزگار میں مشغول رہیں۔ علم
کی باتوں میں مداخلت نہ کریں۔ اس کوغلاء کے حوالہ کر دیں۔ عامی شخص کاعلمی سلسلہ میں جست
کرنا زنا اور چوری ہے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ کیونکہ جوشخص دینی علوم میں بصیرت
اور پچنگی نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالی اور اس کے دین کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ
ایسی رائے تا تھ کرنے جو کفر ہواور اس کواس کا جساس بھی نہ ہو کہ جواس نے سمجھا ہے وہ کفر ہے اس
کی مثال اس شخص کی ہے جو شرنا نہ جا تنا ہواور سندر میں کو دیڑے۔''
کی مثال اس شخص کی ہے جو شرنا نہ جا تنا ہواور سندر میں کو دیڑے۔''
(احیاء العلوم صغو ایسا جاری)

لبندا غیر متند حضرات دین و تد بهب میں دخل ند دیں اور ند ہی دری قرآن کی مندوں پر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آج کل مید فتند قریب قریب عام ہور ہاہے کہ ہر جاہل وعامی محض اردو کتب اور تراجم کی مدد سے دری قرآن دینے لگاہے۔ جبکہ میہ بہت خطرناک ہے۔

ال سے دین، ندہبی اور علمی اعتبار سے نوجوان سل بہت ہی اضطراب کا شکار ہورہی ہے۔ کیونکہ وہ دین و فدہب کے بارہ بیس علماء سے کچھ سنتے ہیں نوجد بدراسکالروں سے پچھاور لہذا و واس کشکش میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ سی کیا ہے اور غلط کیا ہے؟۔

(ما منامه بینات محرم الحرام ۱۳۳۰ هه مطابق جنوری ۲۰۰۹ ء)

حضرت مولانا جلال پوری صاحب دامت برکاتهم کے مذکورہ بالامضمون کے تشکیل (تاظر) میں ایک اورا قتباس بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

اس علاقه میں بھیج دیاجا تاہے۔ وہ شخص مخصوص گلی میں بار بار چکراگا تاہے اور إدھراُ دھرد مجھاجا تا ے۔ جسے بچھ بہچانے کی کوشش کررہا ہو۔ پھرایک پرانے دکا ندارے ایک ایے تخص کا یو چھتا ہے جورت مولی وفات باچکاہے۔معلوم مونے پرافسوس کااظہارکرتاہے۔ پھرایک اورصاحب کا بوچھتاہے۔وہ بھی یقیناً انقال کر سے ہیں۔یوں اس دکا ندار کی توجہ اس تخص کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ محلّہ کے بچھ ویکر حضرات بھی اس نوجوان کا گہری نظروں سے مطالعہ کرنے لگتے ہیں۔ جویہاں کے قدیم رہائتی حضرات کے تجرے تک انہیں سناویتا ہے۔ کہ فلاں کا بیٹا کیا کر رہاہے۔ فلال صاحب آج كل كهال بين - جب اس سے استفسار ہوتا ہے كہ صاحب بچھاپنا بھی اتا پتابتاؤكہ كہاں سے آئے ہو؟ يكس سے تعلق ہے؟ \_اورائي درست معلومات كيے ہيں؟ \_تو وہ صاحب اینارٹا ہواسبق دہرانے کتے ہیں۔ کہ بہال جوفلان صاحب رہتے تھے۔جب نوت ہوئے توان کے بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ میں ان کا وہی پوتا ہوں ۔لوگ یفین کر لیتے ہیں۔ پھرا پنے فرضی دا داکے مکان کوحسرت سے دیکھتے ہوئے اسے خریدنے کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں موجودہ زخ سے کئی گنازیاوہ رقم دے کرائیے فرضی داوا کامکان خرید لیتے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے علاقے والول كوبتاديا ہے كدوہ بين ميں اسے والد كے ساتھ كى غير ملك حلے سے تھے۔ وہال قسمت نے یاوری کی اور تعلیم حاصل کر کے کی برے عہدے پر فائز ہیں یا کوئی بروا کاروبار کرہے ہیں۔اب اپنے أبائي وطن كى يادستانى توسب يهي چيور كروايس حلية ئے يھرسال دوسال بيبال رہے بين علاقه كالمتجديس بلاناغه حاضري دية بين - ندجي جلسون بين آكة آكے ہوتے بين مسجد وغيره كي تعمیر میں برق بر مرال حصہ ڈالتے ہیں۔علاقہ میں رفائی کاموں کوائی گرہ خاص سے ممل كروائة بين-اور پر يملے مجدك كؤنے بين درى وتدرين كاسلىله شروع كرتے بیں ۔ پھر بظاہر میہ بے ضرر ساسلسلہ تدریس ایک خاص نظر میر کی تبلیغ کے لئے وقف ہوجا تا ہے۔علاقہ مے لوگ ان کی تعلیم اور روئے میے سے پہلے ہی مرحوب ہوتے ہیں۔ اب ان کی کچھے دار تقریروں ڪارويده جي بوجائے بين يون ان کي مخالفت کا درواز ه بند بوجا تا ہے۔ پھور مه بعد ايک حاقه

تیاد کرکے۔ یہ صاحب بہاں کی رہائش فروخت کرکے کی دوسرے بڑے علاقہ یاشہر میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھروہاں بڑے پیانہ پراپی تبلیغی سرگرمیوں کوجاری رکھنے کے لئے مہ میڈیا کے اور میڈیا ان کے لئے دفف ہوجا تا ہے۔ لوگوں کا بھی تا نتا بندھار ہتا ہے۔ اور بہا پی بے دین اور الحاد کولفاظی اور دائش وری کے لبادہ میں چھپائے لوگوں کا ایمان بگاڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگرکوئی ان کی تفتیش کرتا ہے تو ان کی سابقہ جگہ کے لوگ انہیں وہاں کارہائش قرار دیتے ہیں۔ حالا تکہ یہ ساحب تو کسی دوسرے ملک سے درآ مدکے گئے تھے۔ اس تفصیل کے بعد گائیڈنے کہا تو صاحب یہ سے میں میں میں میں میں میں میں میں کے بعد گائیڈنے کہا تو صاحب اس شعبہ کا یہ مقصد ہے۔

بیور و کریٹ صاحب نے اپنے اس مطالعاتی دورہ میں جو کچھ دیکھاوہ بیان کر دیا۔اس واقعہ کے بیچھے کتنی کمی سازش بے نقاب ہوتی ہے خوداندازہ کر لیجئے۔

اس دور پیس کی سے متاثر ہوتے ہوئے طاہری کمالات پرنظر ہوتی ہا گرچہ باطنی طور پردہ کتاب نااہل ہو۔ گذشتہ دنوں یا کتان بیس انتہائی کم عرصہ بیس لا کھ سے او پرفر وخت ہونے والی ایک کتاب بیس فاضل مصنف نے جا بجاالبائی کے حوالے دیے ہیں کہ مشہور محدث البائی نے اس حدیث کو صحح کم کہا ہے وغیرہ ۔ فاضل مصنف کو ایس علمی اور حقیقی کتاب کی احادیث کی صحت کے لئے متعقد بین بیس ہے کسی محدث کا حوالد دینا جا ہے ندکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افذی بیس سوء او بی کرنے میں سے کسی محدث کا حوالد دینا جا ہے ندکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشریف کی بھی بعض احادیث کی والے غیر مقلد البائی کا بیس نے احادیث کی دیگر کتب کے علاوہ مسلم شریف کی بھی بعض احادیث کو صحیف قرار دے دیا۔ اہل علم کو '' تا قضات الالبائی الواضحات مؤلف حین بن علی السقاف کو صحیف قرار دے دیا۔ اہل علم کو '' تا قضات الالبائی الواضحات مؤلف حین بین علی السقاف میں جا رہے گا ہی جید علاء واکٹر ذاکر تا تیک سے صرف اس کی چرب زبائی کی وجہ سے متاثر ہیں ہوا البت اس میں جید علی ہوں وہ کی آلہ تو ایجاؤیس ہوا البت اس محض کے بارے بیس کی کی جو خیالات ہوں وہ بی تاثر ہوتا ہے۔ ای سال و مناء کے اوائل بین یا کتان کے ایک کی طرف کی ایک کو تیا ایک کی سے کرنے اللہ عت جریدہ کے ایک کو تو اللہ بیں فاضل کا کم میں فاضل کا کم گارنے ڈاکٹر ذاکر نا تیک کو تھے جو نیالات ہوں وہ بی تاثر ہوتا ہے۔ ای سال و مناء کے اوائل بین یا کتان کے ایک کی دور کی ایک کو تیا ہوں کی تاری کو کھوں کی ایک کی ایک کی کی کھوں کی کو تائی کو کھوں کی ایک کی کو تائی کو کھوں کیا گھوں کا کھوں کو کھوں کی ایک کو کھوں کیا گھوں کی کو کھوں کی ایک کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کیا گھوں کا کہ کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

میں پروٹین کی مقدار کے والہ سے عصر حاضر کا مشہور مقل بتایا۔ حالانکہ ریہ چیزیں بہت پہلے سے طے شدہ عام کتب میں ای فاضل کا لم نگار این اس جی بیدہ کے اپریل ۱۰۰۹ء کے شارہ میں ای فاضل کا لم نگار این کالم میں ذاکر نائیک صاحب کے بغیر وضوقر آن چیونے کے عقیدہ پر نفذ کیا ہے۔ اگر فاضل کا لم نگارا پنے سابقہ کا لم میں ذاکر نائیک صاحب کی بطور محقق تعریف پر رجوع کا اعلان بھی فر مادیت لوجہ ترفعا تاکہ آئندہ کو نی ان کی اس تحریب متاثر ندہو۔ ای طرح دنیا اسلام کے ایک بہت بوے مدرسہ کی معروف شخصیت نے بیٹر مایا کہ ڈاکٹر صاحب دین کی خدمت کر دے ہیں۔ ایسے ملتے جلتے ملتے ملتے الفاظ مسلمانوں کے ایک متبرک علاقہ کے مشہور واعظ صاحب نے بھی ادا کتے ہیں۔ ایسے ملتے جلتے الفاظ مسلمانوں کے ایک متبرک علاقہ کے مشہور واعظ صاحب نے بھی ادا کتے ہیں۔

ندکوره بالا واقعات سے علماء کرام کی شان میں گنتاخی کرنامقصود نبیس صرف بیر بتانامقصود ہے کہ وہ علماء کرام جن کاعوام میں مقبولیت کا ایک خاص مقام ہوائیس اپنے تاثر ات کا اظہار مختاط الفاظ میں کرنا ما مر

ای طرح بعض حفرات نے ہمدودی کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ردمیں کتاب لکھ کر فضول کام میں اپناوقت ضائع کررہے ہیں۔ڈاکٹر ذاکر نائیک نہ صرف ایک مشہور شخصیت ہے بلکہ وہ غیر مسلموں سے مناظروں کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کررہا ہے۔ آپ نریادہ سے بلکہ وہ غیر مسلموں سے مناظروں کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کررہا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جھے یا دو چار مولویوں کو قائل کرلیں سے لیکن ڈاکٹر صاحب سے مناثر ہونے والی ایک پڑھی کھی کثیر تعداد کو کیسے قائل کریں سے اس کے جواب میں بلاتھرہ ایک واقعہ پیش کرنا ہی کائی ہوگا۔

جب ۱۸۸۷ء میں مرزاغلام احمد قادیائی نے شہرلد صیانہ میں اپنی مجددیت کا اعلان کیا تو بہت ہے اوک اس کے ہمنواہو گئے۔ توریمی الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لد صیافوی کے دادا مولانا محمد لگوگ اس کے ہمنواہو گئے۔ توریمی الاحرار مولانا حجہ لدھیافوی مرحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ مرزاغلام احمد قادیائی مجددیا بزرگ بیس بلکہ انہاء درجہ کا مجداور زیریت ہے۔ اس کے جواب میں مرزاکے حامیوں نے بحددیا برزاغلام احمد قادیائی کی شہرت میں کرحمد میں جمال ہوگئے ہو۔ جب مفتی عبداللہ لدھیا تو گ

ان کے بھائی مولانا محمد لدھیانوی اور مولانا شاہ عبد العزیز لدھیانوی کے علاوہ لدھیانہ کے دیگر علاء کرام نے بھی مرزا قادیائی کے عقائد کی روشی میں کفر کا فتو کی صادر کیا تو علاء لدھیانہ کے فتو کی ابتدائی طور پر کافی مخالفت ہوئی۔ کیونکہ اس وقت مرزا قادیاتی عیمائی یادر یوں کے مقابلے میں مناظر کی حیثیت سے شہرت یا چکاتھا۔ چنانچہاں فتو کی کھدین کے لئے دارالعلوم دیو بندسے میں مناظر کی حیثیت سے شہرت یا چکاتھا۔ چنانچہاں فتو کی کھدین کے لئے دارالعلوم دیو بندسے رابط کیا گیا۔ تو حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یعقوب نا فوتوی رحمہ اللہ اور دیگر علاء ہندوستان نے اس فتو کی پر تھدیق دسخط شبت فرمائے۔ یہ فتو کی فا در یہ کے نام سے طبح ہوا۔ بعد کے واقعات نے مرزا غلام احمد قادیائی کے عقائد و عزام کی کردیا۔

اس تا خیر ہوئی توسیب تا خیر بھی تھا

کتاب لکھنے سے لے کر طباعت تک جن نشیب و فراز ہے گر زبار دوایک الگ داستاں ہے۔

و اکثر ذاکر نائیک کی خرافات سے آگاہی کے بعد ادھرادھر نظر دوڑائی تو جرائی ہوئی کہ ابھی تک ذاکر نائیک کی فکری گراہی پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور تادم تریز کوئی کام سامتے بھی نہیں آیا۔ چنا نچہ مسلمانوں کو اس فتنہ ہے خبر دار کرنے کی غرض ہے اپنی کم ما یکی اور سابقہ کتاب دالملخب من الماحادیث کی طباعت کے دل سوز تر بہ کے باوجود ہمت یا ندھ کر تیار ہوگیا۔ موضوع (عنوان) برکام شروع کیا۔ ایک صاحب نے دل سوز تر بہ کے داری برہونے والے اخراجات میں جا داری مشروع کیا۔ ایک صاحب نے دلیا خوالیات میں جا کہ داری مشروع کیا۔ ایک صاحب نے دلیے موضوف کر پیچے ہی کہ گئے کہ ایسے محروف خوالی تر ہونے والے تمام کار دہاری طور پر مفید ندر ہے گا۔ چنا نے موصوف یہ بیا ہوتے ہوئے اس کاوٹن پر ہونے والے تمام کار دہاری طور پر مفید ندر ہے گا۔ چنا نے موصوف یہ بیا ہوتے ہوئے اس کاوٹن پر ہونے والے تمام صاحب کی ہارڈ ڈسک خوالی ہوگی اور کیوڈ شدہ تمام ڈیٹا ختم ہوگیا۔ کی ہاہ تک وہ ہمانے نہائے کی ہاہ تک وہ ہمانے نہائے کا دہائے موروز کی ہوئے داری کی ہاہ تک وہ ہمانے نہائے کا دہائی سے سوزی کی ہوئے کا دہائی ہوئی تاری کے ایسے کا دہائی ہوئی کی ہوئے کا دہائی ہوئی کی دولیوں کی دولیوں کی دولیوں کی ہوئے کی کہ اور کیوڈری ایسی کیلئے ہے جس کی دولیوں کی کا دولیوں کی کی دولیوں کی کی دولیوں کی

کاسب ندین سکے۔اس دوران راقم کی چھوٹی ہمشیرہ کے دماغ میں کینمر کے موذی مرض کی تین رسولیال تشخیص ہوئیں۔انسان کی زندگی ندتو کوئی کم کرسکتا ہے اور نہ ہی بڑھا سکتا ہے۔اگر زندگی کا سفرسکون سے کٹ جائے تو بیاللہ تعالی کے بہت بڑی کرم نوازی ہے۔اسی جذبہ کے تحت اپنی ہمشیرہ کی تیارداری میں کچھ وقت کٹ گیا۔اور وہ چھ ماہ بعد پرسکون طریقے سے سفر آخرت پر روانہ ہوکر اپنے خالت حقیق سے جائی۔انا لملہ و انا الیہ راجعون ۔اللہ تبارک وتعالی اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور تقصیرات سے درگذر فرمائے۔آئین۔

اس امرر بی سے فراغت کے بعد کتاب کی طرف دوبارہ توجہ دی۔ اس دوران کے بعد دیگر ہے گئی حضرات نے اسے طبع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر پچھے تو نامعلوم وجوہات کی بناء پر اور بعض اعلانیہ وجوہات کی بناء پر اور بعض اعلانیہ وجوہات کی وجہت سے بیچھے ہٹ گئے اور راقم اس سفر پر پھر تنہارہ گیا۔ بقول قانی:

سے چریری از سروسامان من عمریست چوں کاکل

بات پال رہی تھی ہدردوں کی ۔ چنانچ بعض ہدردوں کا خیال تھا کہ اس کتاب کا مسودہ عقیدت کی پلیٹ بیں سجا کران کے حضور پیش کر دیا جاتا تا کہ وہ خودا سے است مسلمہ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ ان کے نام کی وجہ سے اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے۔ اوراس چھوٹے سے ممل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صاحب تحقیق کوا جراخروی سے اور کا لدب ہوتے۔ اوراس چھوٹے سے ممل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صاحب تحقیق کوا جراخروی ہے اور کا لدب مال کو جاری کے ستحق تھ ہرائے۔ یول دونوں حضرات کو بفتر رئیت اپنا اپنا حصر لی جاتا کین بقول اقبال مرحوم۔

السين سين مين الساور ذرا تقام الجمي السين سين مين السيادر ال

ناله ببلشوريده تراخام ابمي

راقم ای مسوده بر کماخقه کام مبین کرسکا کیونکه فقدان تو بهت ی چیزوں کا تھالیکن کتابوں کا فقدان سب برخادی رہا ۔ ایسے میں خاص موضوعات بر بیر حاصل بحث کیسے ہوسکتی ہے۔اگر اللہ متبارک و تعالی کونظور ہوا تو اس کتاب کے انزوہ ایڈیٹن میں کی دورکرنے کی کوشش کی جائے گی۔امید ہے

اس کتاب کے منظر عام پرآنے کے بعد ہمارے علماء کرام اپنے اپنداز میں اس موضوع برمزید تفصیل ہے منظر عام پرآنے کے بعد ہمارے علماء کرام اپنے انداز میں اس موضوع برمزید تفصیل ہے گئے۔ اس کا جی جائے دہی پائے روشنی جم نے توجی جلا کے سرراہ رکھ دیا

افقرالی الندالاحدالواحد سید خلیق احمد ساجد بوم الجمعه ۱۳۳۰ و کی الحجه ۱۲۳۰ اص اارومبر ۲۰۰۹ء



### تعت ارفى ۋاكٹر ذاكر نائيك

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب 18اکٹوبر5 196ء کوانڈیا کے علاقہ تندل سٹریٹ شال دونگری جمبی میں بیدا ہوئے۔عیمائیوں کے بینٹ پٹرز ہائی سکول سے میٹرک کیا۔ ہندؤوں کے کرش چندر بطے رام کا کے جمبی سے ایف ایس ی کی ۔اورٹونی والانیشنل میڈیکل کا کے جمبی سے ایم بی بی ایس کی و گری حاصل کی ۔ ہندؤوں سے اتن مناسبت پیدا ہوگئ کدا کبر بادشاہ کے دین الہی کی طرح دحدت ادیان کا درس دیناشروع کردیا۔

سے سعدی نے گلتان سعدی میں ایک دکایت درج کی ہے۔

رسیداز دست محبوب برستم بكداز بوئ دلآ ويزتومستم وليكن مدين بالكل مصستم وكرندن جال خاكم كهستم کے خوش بوے درجمام روزے بدولفتم كمشكى بإعبري بكفتامن ككے ناچيز بودم جمال ہم تشیں در من اثر کر د

ایک روزهام بین کی دوست نے جھے خوشبودار می دی۔ بیس نے مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عزر کہ تیری دل آویزمیک سے میں بے خود ہوگیا ہول۔اس نے بربان حال کہا کہ میں توایک بے فائدہ چیز تھی لیکن ایک مدت تک خوشبودار پھول کی صحبت میں رہی ۔ پس ہم تشیں پھول کے جمال اور مہک ہی نے میرے اندر بیا چھا اثر ظاہر کردیا۔ اگر اس چول کی صحبت نصیب ندہوتی تو میں بے فائدہ می

اورا كبراليا بادى مرحوم في حالات حاضره كيمطابق است جهود يدكروباب فأداز جانب ببلك بدستم كريش اعقادات توستم بكفتامهم مقبول بودم المستران وسالي عروا كالمستم وكرندك والتيم كدستم

کے ذی علم دراسکول روز ہے بدوفتم ككفرى بابلائي . حمال نیجری در من اثر کرد<sub>.</sub>

ایک روزسکول میں ایک تعلیم یافتہ شخص عوام کی جانب سے میری طرف آگیا۔ میں نے پوچھا کہ تو کافرہ یا کوئی اور بلا۔ کہ میں بھی تیرے نظریات کے سامنے بیچے ہوں۔ تواس نے کہا کہ میں عام مسلمان ہی تھا کیکن میں ایک عرصہ تک بے دین کے ساتھ بیٹھتار ہا ہوں۔ طحد کی گراہ کن روش خیالی مسلمان ہی تھا کیکن میں ایک عرصہ تک بے دین کے ساتھ بیٹھتار ہا ہوں۔ طحد کی گراہ کن روش خیالی کے نظریہ نے جھے میں یہ انقلاب بیدا کیا ہے۔ (اگر میں اس طحد کی صحبت اختیار نہ کرتا تو) میں وہی کامل مسلمان ہوتا۔

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب بھی فکرولباس کی وضع وظع کے لحاظ سے اس کا واضح جُوت ہیں۔علوم قرآنی
سے بے بہرہ تو ہیں ہی ۔تفسیر بالرائے بھی کرتے ہیں۔اگریوں کہاجائے کہ تفسیر میں تحریف کرتے
ہیں تو بے جانہ ہوگا۔ علوم حدیث کی مبادیات سے بھی واقف نہیں۔ اباحیت بھیلانا چاہئے
ہیں۔غیرمقلدیت کا پرچار کرتے ہیں۔ یزیدیت کے واعی ہیں۔

حیات النی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تو ہیں ہی گنہگار مسلمانوں کے لئے شفاعت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وصدت ادبیان کا اتنا فلبہ ہے کہ اپنے آپ کو ہند و کہنا پیند کرتے ہیں۔ کیڑے و کیڑے مسب مرغوب ہیں۔ محیرالعقول حافظے کا بیحال ہے کہ قرآن میں ' فلمان ' کے لفظ سے لاعلم ہیں۔ احمد دیدات سے ۱۹۹۳ء میں ملاقات کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ' احمد بدات بمبئی آئے تو ہیں نے اپنے بیٹے کوچم کے ڈاکٹر کے بجائے اس لائن میں اپنالیا کیونکہ دائی کا پیشہ ڈاکٹر سے بہت بہت ہے۔

ایک جولا ہے کوسٹیل فکسر اورایک ڈرائنگ ماسٹرکوا کر کیک کہنے سے اتفافر ق نہیں پڑے گا جتنا کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کواسلامی سکالر کہنے سے ۔ جبکہ وہ خودا قرار کرتا ہوکہ جھے عربی آتی ہی نہیں۔ صرف انگلش لٹریچر پر گذارا ہے۔ نہ قر آن حفظ کیا اور نہ ہی حدیث کی تعلم حاصل کی۔ اگر ڈاکٹر ذاکر صاحب کا طریقہ فکر اور جدیدا سلام کے قواعد کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ رسلم تک اگر ڈاکٹر فاکن ما اللہ علیہ رسلم تک بہتے جواس کی ترجمان ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی فن بھی ماہرین فن کی صحبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہوسکیا تو دین کافیم این

اصول سے کیوں منتی ہے؟ علم چند کتابیں بڑھ لینے سے بیس بلکہ اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کرنے سے آتا ہے۔ ورند پڑے ۔ بٹیر (جانور)۔ قدر طور اور پیر۔ بٹیر (دودھ)۔ دُور طور کافرق استادی سمجھائے گا۔

واكثرواكرنائيك صاحب إيى ايك تقرير مين كهتين

''فرض کریں کی شخص کوامراض قلب نے گھیرد کھا ہے۔ وہ دل کا مریض ہے۔ تو کیا اس صورت میں وہ کسی علم طب سے نا آشنا شخص کے مشورے کواجمیت دے گایا پھرامراض ول میں اختصاص کا درجہ رکھنے والے کسی نامور فزیشن کی رہنمائی کو زیادہ وقعت دے گا۔ وہ اس ان پڑھا ور اناٹری شخص کی بجائے فطری بات ہے کہ دل کے سپیشلسٹ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کرے گاکیونکہ وہ اس کے مرض بجائے فطری بات ہے کہ دل کے سپیشلسٹ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کرے گاکیونکہ وہ اس کے مرض کی کیفیت کو جاتا ہے۔ وہ اس کا بہتر معائد کر کے اسے شخیص اور علاج کے لیے بہتر مشورہ دے گا جبکہ ایک انجان اور اناٹری شخص اسے مزید پریشائی سے وہ چارکرنے کا موجب بن سکتا ہے''۔ جبکہ ایک انجان اور اناٹری شخص اسے مزید پریشائی سے وہ چارکرنے کا موجب بن سکتا ہے''۔ فراکٹر صاحب کی تقریر کے آئینہ میں ان کی شخصیت کود کھی لیس کی تبھرہ کی ضرورت باتی ندر ہے گا۔

اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کی فکری گراہیوں کا تجویہ کریں۔ان سے پہلے بھی جو حضرات دین میں جدیدیت کا پیوندلگانے کی کوشش کر بھے ہیں۔ان کا مختفر تعارف علماء کرام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ان متحد دین کا اجمالی ذکر اس لئے کیا جارہا ہے تا کہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ ظیموں کے لیے حدہ ہونے کے باوجود ان کے افکار الفاظ کے المب پھیر کے ساتھ آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔

# ان والمستريد المستران والمسترقي منال كي مناهم نكاست

- ت المائكداورشيطان كوئي الك مخلوق نبيل بيانسان مين خيروشركي قوتول كينام بيل -
  - ص من جنات سے جنگی اور وحتی انسان مرادیں۔
  - و المركسي نبي ہے كسى تام كام بجز ه ما فوق الفطرت اور خلاف عقل واقع نہيں ہوا۔
- ت جهزان مجيد مين انبياء منسوب محيرالعقول واقعات محض قوى انساني كي قوت كالمظهرين -
- و المرات على عليد السلام بن باب پيدائيس موئے كيونكہ قانون فطرت كے برخلاف ايسائيس موسكتا
- د ہے اور خیرات کی درسوں ہے ہماری کوئی قومی عزت نہیں۔اس سے کاہل۔مال مردم خور۔بے محنت اور خیرات کی روٹی کھانے والے ملائول کا گیروہ بڑھتا جائے گا۔
  - ن من اعلى عهد مصرف لاكن انكريزى دانول كودي جان كى ياليسى ميس منى مونى جاسي-
- ص ہلا خدالارڈ میکا لے کو بہشت نصیب کرے۔اس سے زیادہ ہندوستان کو بھلائی بہنچانے والا کوئی اور نہیں۔
- ت کے ہندوستان میں برکش گورنمنٹ خدا کی طرف سے آیک رحمت ہے۔ اس کی اطاعت اور فرما نبرداری اورنمک طالی خدا کی طرف سے ہمارا فرض ہے۔
- ع مندوادر مسلمان ایک نه جمی لفظ ہے ورند ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو ہندوستان میں رہتے ہوں ہندوستان میں رہتے است میں سب ایک ہی توم بین ۔

(افکارسرسید مرتبہ ضیاء الدین لا ہوری۔ مزید تفصیل کے لئے نقش سرسید۔ سرسید کی کہائی ۔ حیات سرسید۔)

قرآن مجید کی نصاحت بے شل کو مجز ہے تھے ناایک غلط ہی ہے۔ فاتو ابسورہ من مثلہ کا بیہ مقصد نہیں ہے۔ (تصانیف احمد بیہ حصدا جلدا صفحہ ۱۲)

جس مجموعه مسائل واحكام واعتقادات وغيره برفى زماننا اسلام كااطلاق كياجا تاب ده يقيينا مغربي علوم كمقابله مين قائم نهيس ره سكتا ـ (بروايت حالي حيات جاديد ـ جلدا مصفحه ٢٢٥)

یں فرض سمجھتا ہوں کہ جولوگ کھے پڑھے ہیں (ہیں اپنے تیک کھے پڑھوں میں نہیں سمجھتا) وہ حال کے علوم جدیدہ کا مقابلہ کریں اور اسلام کی جمایت میں کھڑے ہوں اور مثل علماء سابق کے یا تو مسائل عکمت جدید کو باطل کردیں یا مسائل اسلام کوان کے مطابق کردیں کہ اس زمانہ میں صرف بہی صورت جمایت اور حفاظت اسلام کی ہے۔ (مقالات سرسید۔ صفحہ ا)

## المحمسرين كى كتابيس

تمام مفسرین کی سوائے معتز لمہ کے بیعادت ہے کہائی تفسیروں میں محض بے سنداورا فواہی روایتوں کو ہلا محقیق تن کی طرف متوجہ ہیں ہوتے۔(ترقیم ٹی قصہ اصحاب کو ہلا تحقیق کی طرف متوجہ ہیں ہوتے۔(ترقیم ٹی قصہ اصحاب الکہف والرقیم یہ صفح مفیدعام آگرہ صفح ۱۱)

تفسیروں اورسیر کی کتابوں میں خواہ وہ تفسیراین جریر ہو یا تفسیر کبیر وغیرہ اورخواہ وہ سیرۃ ابن اسحاق ہوخواہ سیرت ابن ہشام اورخواہ وہ روصنۃ الاحباب ہو یا مدارج النبوۃ وغیرہ۔ان میں تو اکثر الی لغو اور نامعتبر روایتیں اور قصے مندرج ہیں جب کا شربیان کرناان کے بیان کرنے سے بہتر ہے۔
(آخری مضامین مے دہوں)

## الم وستران مجيد مين ناسخ ومنسوخ

ہم ان باتوں پراعقاد ہیں رکھتے اور یقین کرتے ہیں کہ جو کھے خدا کی طرف سے اتراوہ ہے کم و کاست موجودہ قرآن میں۔جودر حقیقت آئ حضرت صلع کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود

ہے اور کوئی ترف بھی اسے فارج نہیں ہے اور نظر آن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے۔ (تفییر القرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۱۲۱)

م نے تمام قرآن میں کوئی ایسانتھم نہیں پایااوراس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ ومنسوخ نہیں ہے۔ (تفییرالقرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۱۲۷)

میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدمہ میں تحریف لفظی کی ہے۔ اور نہ علائے متفذ مین و محققین اس بات کے قائل سے گرعلائے متاخرین اس بات کے قائل ہے ۔ گرعلائے متاخرین اس بات کے قائل ہیں ۔ بین کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدمہ میں تحریف وتبدیل کی ہے۔ (تفییر القرآن ۔ جلدا۔ صفیم)

احساديت كاروايات

می تمام کتب احادیث اور بالتخصیص کتب تفاسیراورسیرای نتم کی روایات کا مجموعہ ہیں جن بیں شیخ اور غیر شیخ اور غیر شیخ اور این نام کتب اور نا قابل تنلیم حدیثیں اور روایتیں مندرج ہیں۔ ( آخری مضابین صفحہ ۱۳۰۰)
تمام کتب مذہبیہ جواس زمانہ تک موجود ہیں ہزاروں غلطیوں سے معمور ہیں۔ کو کی ایک کتاب بھی ہمارے ہاتھ بیں این نیمیں آتی جس میں کو کی نہ کو گی ایک بردی غلطی ہمارے سامنے نہ آتی ہوجواسلام کی تجی اور سے معمود میں اور خیالی امر کی طرف مائل نہ کردیتی ہو۔

(بحوالہ مجموعہ بیکجرز وسینیجز نواب محسن الملک طبع نول کشور پر نٹنگ پریس۔ صفحہ کے اس)
خرص کداب فن سیر کی تمام کتابیں ، کیافتہ یم کیاجہ پرمشل ایسے غلہ کے انبار کے ہیں۔ جس میں سے
کنکر ، پھر ، کوڑا کر کٹ بچھ چنانہیں گیااوران بیل تمام صحیح وموضوع ، جھوٹی اور تجی ۔ سنداور بے
سند صعیف وقوی ۔ مشکوک ومشتبرد وابیتی مخلوط اور گڈیڈ ہیں۔ (خطبات احمد سیے صفحہ ۸)

اجتهاداور فقب

اک معصوم اورسید ھے سادھے، ہے اور نیک طبیعت والے تیغیر نے جوخدا تعالیٰ کے ادکام بہت سدھاوٹ وصفائی ویے تکلفی سے جاہل ،ان پڑھے۔ بادید نیس عرب کی قوم کو پہنچا ہے تھے اس میں وہ

نکتہ چینیاں باریکیاں گھسیری گئیں اور وہ مسائل فلسفیہ اور منطقیہ ملائی گئیں کہ اس میں اس صفائی اور سدھاوٹ اور سادہ بین کامطلق اثر نہیں رہا۔ بہ مجبوری لوگوں کواصلی احکام کوجوتر آن دمعتد حدیثوں میں تھے جھوڑ ناپڑا۔ اور زیدو عمر و کے بنائے ہوئے اصول کی پیروی کرنی پڑی۔ (تہذیب الاخلاق۔ جلد ہے مفیہ ۱۲۴ ۔ صفیہ ۱۲۴ ۔ صفیہ ۱۲۴۹)

## التقلب ركاعم ل

یہ بات کی ہے کہ ہم کو متعدد مسائل میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ ہم تقلید کو تسلیم ہیں کرتے۔ وہ نہ ہب کو تقلید اقبول کرنے سے تحقیقا اس پرائیان لانا بہتر جانے ہیں اور اس طرح اور بہت سے مسائل اعتقادی و ترفی ہیں جن سے باجن کے طرز بیان وطریقہ استدلال سے ہم کواختلاف ہے۔ مسائل اعتقادی و ترفی ہیں جن سے باجن کے طرز بیان وطریقہ استدلال سے ہم کواختلاف ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۰ ۔ صفحہ ۲۰۰۷)

جس قدرنقصان اسلام كوتقليد نے بہنجايا ہے اتناكى چيز نے بہنجايا۔ سے اسلام كے حق ميں تقليد سكھيا اسے بھى زيادہ زہرقاتل ہے۔ بلاشبہم نے علماء كوشل يہودونصارى كے ادب اسام دون اللہ سمجھ ليا ہے۔ (خطوط مرسيد صفحہ ۱۰)

تغیث ند بہب اسلام کی روسے ہرایک تخص کوآزادی ہے کہ خود قرآن مجید کے احکام پرغور کرے اور جو ہدایت اس میں یائے اس پیمل کرے۔ کوئی شخص کی دومرے کی رائے اور اجتہا داور بجھ کا پابند نہیں ہے۔ اس بیٹر کے این بیٹر کے بیٹر کے این بیٹر کے این کا مال کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی گرائی سے نہ نکا لٹا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو بھینی نہ ب کوچھوڑ ویتا۔ (خطوط سرسید۔ مرتبہ سید

راس مسعود مطبع نظامی پرلیس بدایول مفیرو)

٨ نيحب ري

جوہ ارے خدا کا فدہب ہے وہ مارا فدہب ہے۔خدانہ ہندوہے نہ عربی مسلمان۔نہ مقلدنہ لا فدہت نے نہ یہودی نہ عیسائی ۔ فوہ تو پکاچھٹا ہوا نیجری ہے۔ وہ خودا ہے کو نیجری کہنا ہے۔ بھرا کر ہم

بھی نیچری ہوں تواس سے زیادہ ہم کوکیا گخر ہے۔ (مقالات سرسیّد۔ جلدہ ا ۔ صفحہ ۱۵) جتنے بینج برگر رے سب نیچری تھے۔ خدا خود نیچری ہے۔ جب لوگوں نے نیچر کے توانین کوچھوڑا تب ہی اس نے بیغیر گر رے سب نیچری تھے۔ خدا خود نیچری ہے۔ جب لوگوں کو نیچرکارستہ بتایا اور جتنا بھاڑا قاات نے اس کے بیٹے اس کے کیا گیا؟۔ پھرلوگوں کو نیچرکارستہ بتایا اور جتنا بھاڑا قاات نے کو پھر سنوارا۔ جب موی سے نیچرلسٹ (Naturalist) کولوگوں نے مجنون کہا تو پھر ہم کس گنتی میں ہیں؟۔ ہم کو جو چاہیں کہیں۔ (مقالات سرسیّد۔ جلدہ ا ۔ صفح ۱۵۲)

#### اور الهيام الم

جس طرح کہانسان میں اور تو کی ہیں ای طرح ملکہ وقی والہام بھی اس میں ہے .....بلکہ الہام ووجی کھی اس میں ہے .....بلکہ الہام ووجی بھی بعض بعن استانوں میں معدوم ہوتا ہے۔ بعض میں کم ہوتا ہے۔ بعض میں زیادہ اور بعض میں بہت زیادہ۔ (مقالات سرسید۔جلد ۱۳ ۔ صفحہ ۱۸۸)

مطلق وی آناصرف انبیاء ہی پر مخصر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے سوامقدس لوگوں پر بھی وی آتی ہے۔ (تبیین الکلام ۔جلدا ۔صفحہ ک)

## الله الله كانزول

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کوئی غیبی آ واز نہیں سنتے ہوں گے۔ گروہ خدا کی آ واز نہیں سنتے ہوں گے۔ گروہ خدا کی آ واز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس القاء کا اثر ہے جوان پر ہوا ہے اور وہ ان ہی کے نفس کی آ واز ہے جوان کے کان میں آئی ہے۔ وہ بیداری میں ای طرح آ واز کو سنتے ہیں جیسے کہ سوتے میں خواب و کھنے واللہ میں متفرق ہیں ۔ بغیر کی بولئے والے والے دیکھنے واللہ میں متفرق ہیں ۔ بغیر کی بولئے والے کے کان میں آ واز آتی ہے۔ (تفیر القرآن ۔ جلد سا مفیہ ۱۲۳)

#### م ملائك واجن ومشيطان

قرآن مجیدے فرشتوں کاایہاوجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کرر کھاہے ، ٹابت نہیں ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے پایاجا تاہے ....فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دیتے ہیں۔ان کاظہور

بلاشمول مخلوق موجود كيبين بهوسكتا\_ (تفسيرالقرآن \_جلدا \_صفحه ٢٩)

جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہوسکتا۔ بلکہ خدا کی بے انتہا تو توں کے ظہور کو اور ان قوی کو جو خدانے اپنی تمام مخلوق میں مختلف شم کے بیدا کئے ہیں۔ ملک یا ملائکہ کہا ہے۔ (تفسیر القرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۴۹)

## المرسل كي حقيقت

وی تو وہی ہوتی ہے جوخدا سے پیٹیمرکودی جاتی ہے۔ گرمفسرین نے اس کابیان کہ وہ کیونکردی جاتی ہے ٹھیک طور پڑئیں کیا۔ انہوں نے خدا اور رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی ما ننداوروتی کو بادشاہ کے کلام یا تھم یا پیغام کی ماند سمجھا ہے۔ اور جریل کوایک مجسم فرشتہ ' بادشاہ وزیر میں ایکی پیغام لے جانے والا' قرارویا ہے۔ (تفیرالقرآن جلدا ۔ صفحہ ۲۲)

فدا اور پینجبر میں کوئی واسط نہیں ہے۔ خود خدائی پینجبر کے دل میں وتی جمع کرتا ہے۔ وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتا تا ہے۔ اور بیسب کام اسی فطری توت نبوت کے ہیں جو خدا تعالی نے مثل دیگر تو ک انسانی کے انبیاء میں بمقتصا ہے ان کی فطرت کے بیدا کی ہے۔ اور وہی توت تا موس ا کبر ہے اور وہی توت بہریل بیغا مبر۔ (تفسیر القرآن جلدا مفیوس)

قرآن مجید میں جن کوملائکہ حفظہ کہا گیاہے وہی کراماً کا تبین ہی .....حفظہ سے مرادکوئی وجود خارج از انسان مراد بیں ہے۔ بلکہ حفظہ کا اور کراماً کا تبین کا جن کو غسرین متحد مائے ہیں صرف تو کی انسانی پراطلاق ہواہے۔ (تفسیر القرآن ۔ جلد کے ۔ صفح ہم)

## المرجنول كي محتلوق

جہاں جن کے لفظ کافی الواقع ایک مخلوق مستقل پراطلاق ہواہے اس سے جنگی اور دشی انسان مراد ہیں۔جو پوری پوری توری خلوق میں نہیں ہیں۔ (تفسیر القرآن ۔جلدہ۔ صفحہ ۱۲۵) ان وحتی اور جنگی اور پہاڑی آ دمیوں پرجو حفزت سلیمان کی سرکار میں عمارت کے لئے پہاڑے پنجر لاتے اور جنگوں ہے لکڑی کائے کاکام کرتے تھے۔قرآن جمید میں جن کا طلاق

ہواہے۔(تفیرالقرآن۔جلدہ مفیہ ۱۲۵) کے سنیطان کی اصلیہ۔۔۔

میں شیطان کے وجود کا قائل ہوں مگرانسان ہی میں وہ موجود ہے۔ خارج عن الانسان نہیں \_ (تہذیب الاخلاق جلد ۲ مفحد ۳۳۳)

لفظ شیطان سے اگرکوئی وجودخارج من الانسان مرادلیاجائے تو ضرور قرآن مجید کونعوذ ہاللہ غلط یا خلط یا خلط یا خلط یا خلط یا خلاف واقعہ ماننا پڑے گا۔ کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خارجی معوی للا نسان موجود ہیں ہے۔ ایا خلاف جلالا مسافی الال

• جولوگ اس کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے خودا پی صورت ہی آئینہ میں دیمی ہے۔ (تہذیب الاخلاق۔ جلدا صفحالا)

المحب زاست وكرامات يراعقت اد

انسان کے دین اور دنیا اور تدن ومعاشرت بلکہ زندگی کی حالت کوکرامت اور مجزہ پریفین یا اعتقاد رکھنے سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز ہیں ہے۔ (مقالات سرسید جلدا مضح ۱۲۲۱) کہا کہ تشش نمسسرود

صالانکہ قرآن مجیدی کسی آیت میں اس بات برنص نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم درحقیقت آگ میں ڈالے گئے تقد ہے ان کوآگ میں ڈالے گئے تقد ہے ان کوآگ میں ڈالے گئے تقد ہے ان کوآگ میں ڈالے گئے بقران کے گئے ان کوآگ میں ڈالے گئے بقرآن مجید سے ثابت میں ڈالے گئے بقرآن مجید سے ثابت مہیں ڈالے گئے بقرآن مجید سے ثابت مہیں ہے۔ (تفییرالقرآن جلد ۸ میں داحی ۱۰۹۸)

ضدائے ہم کوقانون فطرت بیر بتایا کہ آگ جلاد نے والی ہے۔ لین جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے۔ اس کے برخلاف ہونا ایسائی ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔
 (تحریر فی اصول النفیر صفحہ ہم) ،

المسرده يرندول كااحسياء

یہ قصہ سسایک رویا حضرت ابراہمیم کا ہے۔ انہوں نے رویا میں خدا سے کہا کہ جھے کود کھلا یا بتا کہ تو کس طرح مردے کوزندہ کرے گا۔ پھرخواب ہی میں خدا کے بتلا نے سے انہوں نے چار پرند جانور لیے اوران کا قیمہ کرکے ملا دیا اور پہاڑوں پرد کھ دیا۔ پھر بلایا تو وہ سب جانورا لگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے اوران کے دل کومردوں کے زندہ ہونے ہے ، جن کے اجز البحد مرنے کے عالم میں مخلوط وستشر ہوجاتے ہیں طمانیت ہوگئ۔ (تفیر القرآن جلدا صفح ۲۹۲)

کر حضہ رہے ہوئے سے علمیہ السلام کے محب زات حضرت یوس کے قصے میں اس بات پر قرآن مجید میں کوئی نص صرح نہیں ہے کہ در حقیقت مجھلی ان کو نگل گئی ہی۔ (تحریر فی اصول النفیر مطبع مفیرعام آگرہ۔صفحہ ۵۷)

Ò

ان يرزنده المحسانا

حضرت عینی کو بہود بوں نے نہ سنگ بار کر کے آل کیا۔ نہ صلیب بر آل کیا بلکہ دہ اپنی موت سے مرے اور خدانے ان کے درجہا در مرتبہ کو مرتبع کیا۔ (تفییر القرآن ۔ جلد ۲ ۔ صفحہ ۸۸)

الما المصررة للماللة على الله على الله

بہت بڑا گردہ علماء کا اس بات کا قائل ہے کہ معران ابتدا ہے انتہا تک حالت بیداری بیں اور بحسد ہ ہوئی تھی مگراس کے ثبوت کے لیے ان کے باس ایس ضعیف دلیلیں ہیں جن سے امر ندکور ثابت بنین ہوئیاتا۔ (تغییر القرآن بجلد لا صفح 20)

قران مجید میں کہیں بیان بین ہواہے کہ اسرایا معران جسدہ وحالت بیداری میں ہوئی تھی ۔

(تفسيرالقرآن-جلد٢ \_صفحه٠٨)

م شق قمر کا ہونا تھن غلط ہے اور ہانی اسلام نے کہیں اس کا دعوی نہیں کیا۔ (تصانیف احمد بید۔ مطبع اسٹیٹیوٹ پرلیں علی گڑھ۔ حصہ ا ۔جلدا ۔صفحہ ا)

🖈 محب راسود کاورود

ع جوحدیثیں نبیت مجراسود کے بارے میں وارد ہیں کہ وہ بہشت کا پھر ہے اور چنیں و چنال۔ وہ ضعیف ہیں۔ سند کامل نہیں رکھتیں۔ (خطوط سرسید صفح ۱۸)

جوبات محقق ہے وہ بیرہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہونے سے پہلے بیر جراسودایک میدان بیں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ (خطبات احمد بیر۔ صفحہ ۱۲۸)

صحیح بات صرف اس قدر ہے کہ ریہ پھر جبل ابولتیس کا''جو مکہ کہ پاس ہے' ایک پھر ہے۔ (خطبات احمد یہ۔صفحۂ ۳۱۱)

☆ زمسـزم

السلام المراق المسال المسلام

حقیقت بیہ کہ ہمارے ہاں کے علاء نے صرف یہودیوں کی بیردی کرکے طوفان کاعام ہونا قرآن مجید سے نکالنا چاہاتھا درنہ ہمارے قرآن مجید سے عام ہونا طوفان کانہیں پایا جاتا۔ (تبیین الکلام فی تفسیرالتورا ۃ والانجیل علی ملتہ الاسلام یمطیع پڑائیویٹ پرلین سرسیدغازی پور علی گرم ہے۔ جلدا۔ صفح اس

b

المكاياجوج وماجوج كى ماييت

ہمارے نزدیک ..... یا جوج و ما جوج تا تاری ترکوں کی ایک قوم تھی۔اوراب بھی ہے۔جوچین کے کنارہ پرآ بادتھی۔جن کے نسادات اورلوٹ ماررو کئے کوچین کے ایک بادشاہ نے ایک دیوار بنائی تھی جواب بھی ٹوٹی بھوٹی موجوداور بجائرات دنیا بیس شار ہوتی ہے۔اور قوم یا جوج ما جوج نہ کہیں قید ہے اور نہ کہیں بند ہے۔ اور نہ کھی ہے۔ اور نہ کہیں بند ہے۔ اور نہ کھی ہے کہیں ہے۔ اور نہ کھی ہے کہی ہے۔ اور نہ کھی ہے۔ اور نہ کے دور نہ کی ہے۔ اور نہ کھی ہے۔ اور نہ کی کھی ہے۔ اور نہ کی ہے۔ اور نہ کے دور نہ کی ہے۔ اور نہ کی ہے۔ اور نہ کی ہے۔ اور نہ کی کی ہے۔ اور نہ کی ہے۔ او

اب ای زمانہ میں تمام تا تار پرجو یا جوج و ماجوج کی قوم ہے ، چینیوں کی عمل داری ہے۔جوجینی ترکتان کے نام سے موسوم ہے۔ یا جوج و ماجوج لینی تا تاری قوم تمام دنیا ہیں پڑے کھرتے ہیں۔ نہ کی کے کان بڑے بیں اور نہ کی کا گوشت کھاتے ہیں۔ فاصے بھلے چنگے آدی ہیں۔ (ازالة الغین عن ذی القرنین مطبع مفید عام اکبرا باوے ضحہ ۲۵)

قرب قیامت کے یاجوج و ماجوج کانگلناعیسائیوں اور یہودیوں کا اعتقاد ہے۔قرآن مجید ہے اس کا بچھٹیوت نہیں۔ (تفییرالقرآن۔جلد ۸ مے سفی ۲۵۳)

الأعسذار فيسر

اگر عذات قبر مین گذاگارون کی نسبت سانبون کا بیمنا اور کا شابیان کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ درحقیقت سے بچے کے ریسانٹ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ مردے کو جہٹ جاتے ہیں۔ بلکہ چوکیفیت کیرگنا ہوگن شے زوج کو خاصل ہوتی ہے اس کا حال انسانون میں اس رن نے و تکلیف و ما یوی

کی مثال سے پیدا کیاجا تاہے جود نیاش سانپوں کے کاٹے سے انسان کی ہوتی ہے۔ عام لوگ اور کٹ مثال سے پیدا کیاجا تاہے جود نیاش سانپوں کے کاٹے سے انسان کی ہوتی ہے۔ عام لوگ اور کٹ ملااس کوواقعی سانپ سجھتے ہیں۔ (تہذیب الاخلاق۔ مرتبہ نشی فضل الدین طبع مصطفائی پرلیس لا ہور۔جلد ۲ ۔ صفحہ ۱۲۵)

#### المذهبي اوراسلام

اسلام ایک سیدهاسادها بے کھسروسے ندہب ہے۔ کہ لاند ہی بھی جولوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ رکھی ہے درحقیقت اسلام ہی کا ایک نام ہے۔ عدم محض کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ پس لاند ہب بھی کوئی نہوب کھی کوئی نہ ہب رکھتا ہوگا اور وہی اسلام ہے۔ (مقالات سرسید جلدا ۔ صفحہ کا )

#### مر<u>سقب</u>له

مناز کے لیے کسی طرف مند کرنااور ست قبلہ تھیرانااسلام کے اصلی اورلازی احکام ہیں ہے نہیں اورلازی احکام ہیں ہے۔ نہیں افغران میں افغ

#### ال كتاب كاذبيج

ص سسین نے یہ بات تکھی اوراس بڑمل بھی کیا کہ عیسائیوں کے ہاتھ کے مارے ہوئے جانور کوجس طرح پر کہ ان کے علاء کے نزدیک مارنا درست ہوا ور گووہ طریقہ کیسائی ہمارے ند ہب کے طریق فنہ ہو فن کے سے مختلف یا تناقض ہوا وراگر بموجب ہمارے اصول ند ہب کے اس پر ذبیح کا اطلاق ہی ند ہو سکتا ہو، کھانا شرعاً درست ہے۔ (مسافر ان لندن ۔ مرحبہ شخ اساعیل یانی پی طبع مجلس ترتی اوب لا ہور ۔ صفح الا)

اگراہل کتاب کسی جانور کی گردن تو ڈکر مارڈ النایاسر بھاڑ کر مارڈ الناز کؤ ہے بھے ہوں تو بھی اس کا کھانا درست ہے۔ (احکام طعام اہل کتاب طبع منٹی نول کشور کا نیورٹ صفحہ کے ا

ى تهائيون كے الله دوستى الله الله الله الله ا

تر آن مجید کے موافق اگر کوئی فرقہ ہمارادوست ہوسکتا ہے تو وہ عیسائی بین نے ( کیتوبات پر سیزا کے شخصا ۲)

# المسرزاع خدام احمد وسادياني كاالهساى دعوى

حفرت مرزاصاحب کی نبیت زیادہ کدوکاوٹل کرنی ہے فائدہ ہے۔ ایک بزرگ زاہد۔ نیک بخت
آدی ہیں۔ جو پچھ خیالات ان کوہو گئے ہیں ، ہو گئے ہوں۔ بہت سے نیک آدی ہیں جن کواس شم
کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم کوان سے نہ پچھ فائدہ ہے نہ پچھ فقصان ۔ ان کی عزت اور ان کا
ادب کرنا بسبب ان کی بزرگی اور نیکی کے لازم ہے۔ ان کے خیالات کی صداقت وغیر صدافت سے
بحث محفل ہے فائدہ ہے۔ ہمارے مفیر صرف ہمارے اعمال ہیں۔ ان کے اچھے ہونے پر کوشش
جا ہیں۔ (خطوط مرسید صفح ہونے)

المراودي صاحب

المرامودودي صاحب كہتے ہيں۔

" بین نے دین کوحال باماضی کے اشخاص سے بچھنے کی بچائے ہمیشہ قراآن وسنت ہی سے بچھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے بین بھی بیمعلوم کرنے کے لئے کہ خداکا دین مجھ سے اور ہرمومن سے کیا جا ہتا ہے کہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ قلال اور قلال بزرگ کیا گہتے ہیں۔ بلکہ صرف بید کھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں کہ آن کیا کہتا ہے اور دسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا"۔

کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور دسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا"۔

(روئیدا وجماعت اسلامی حصہ سوم صفی ہے)

معیار فی تو صرف الله کا کلام اورای کے رسول کی سنت ہے۔ محابہ معیار فی نہیں ہیں بلکہ اس

معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اس کی مثال ہے ہے کہ کسوئی سونانہیں ہے کیکن سونے کاسونا ہونا کسوئی يركنے سے تابت ہوتا ہے'۔ (ترجمان القرآن۔ اگست الاعواء صفحہ ٢٨٠/١٠)

مرحم مودودی صف کا انبیاء کی عصمت کے اربے میں عقیرہ مودودی صف کا انبیاء کی عصمت نہیں۔ اورا یک لطیف نکتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معصمت انبیاء کیم الصلو ق والسلام کے لوازم ذات سے نبیل۔ اورا یک لطیف نکتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ م نے بالارادہ ہرنی سے کسی ندکسی وقت اپنی حفاظت اٹھاکرایک دولغزشیں ہوجانیدی ہیں' (تفهیمات با جلد ۲ مفحه ۵۷ طبع ششم سه)

ص ملا مودودی صل کا اصول حسد بر شد کیم ارسے میں عقیدہ "اصول روایت کوتو چھوڑ ہے کہ اس دورتجد بدیس الے وتنوں کی بکواس کون سنتا ہے '۔ (ترجمان القرآن جلد ١٠١١ شاره ١٢ صفحه ١١١)

- " آپ کے نز دیک ہراس روایت کوحدیث رسول جان لیناضروری ہے جسے محد ثین سند کے لحاظ ہے تھے قراردیں لیکن مارے زویک میضروری نہیں ....دین کافہم جوہمیں حاصل مواہا كالحاظ بهى كياجائے اور صديث كى وو مخصوص روايت جس معاملہ سے متعلق ہے اس معاملہ ميں توكى تر ذرائع سے جوست سے ثابت ہوہم کومعلوم ہواس برجمی نظرڈالی جائے ۔ علاوہ بریں اور بھی متعدد بہلو ہیں جن کالحاظ کے بغیرہم کسی حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف كردينادرست مبيل بحصة " \_ (رسائل ومسائل - جلداول صفحه ٢٩)
- ملا مودودی صاحب کے نزد میک وحقی سی دایوبندی سال حدیث -بریاوی سشیعہ وغیرہ جہالت کی پیداوار ہیں'۔ (خطبات مودودی۔ صفحہ ۱۲۸)

مودودی صاحب فرماتے ہیں۔

" ہاراایمان ہے کہ اس ایک دعوت اور طریقہ کارے علاوہ دوسری تمام دعویی اور طریقہائے كارسرامر باطل بين "\_(ترجمان القرآن \_جلدا ٢٠ ـشاره ٣ ـ صفحه الل

#### اعت اسلامی کے طب ریقے۔ کار

جماعت اسلامی کے طریقہ کارکے بارے میں مودودی صاحب فرماتے ہیں۔

" تخریبی تقید کے بغیروہ الفت و بیفتگی دور بیس کی جاسکتی جولوگوں کورائج الوفت خیالات اور طریقہائے عمل سے طبعی طور پر ہواکرتی ہے۔ البذائخ یب کے بغیریانا کافی تخریب کے ساتھ نگ تغیرکا نقشہ پیش کردینا سراسرناوانی ہے'۔ (ترجمان القرآن ۔ جلد ۱۳ اے شارہ ۲۔ صفح ۱۳۳۷)

المرامودودى صب احسب كالمدم

مودودی صاحب این ندب کے بارے یا فرماتے ہیں۔

''میں نہ مسلک اہل حدیث کواس کی تمام تفصیلات کے ساتھ سے معتا ہوں اور نہ حنفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں''۔ (رسائل ومسائل ۔ جلداول ۔ صفحہ ۲۳۵)

الملا تقلب دے بارے میں مودودی صاحب کی رائے۔

"میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلیدناجائزاور گناہ بلکہ اس سے بھی شدید تر چیزے'۔ (رسائل وسائل۔ جلداول۔ صفحہ ۲۳۳)

"میں نے دین کو حال باماضی کے اشخاص سے بچھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن دسنت سے بچھنے کی کوشش کی ہے'۔ (ترجمان القرآن ۔ مارچ تاجون ۱۹۳۵ء)

" " مسے بیس نے کہا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگا واور اپنے لیے انسانوں کی کھی ہوئی کتابوں کو کانی سمجھو۔ اس بازیرس کے جواب میں اسیز بیس کہ کہ عالم دین کو کنز الدقائق اور ہدایہ اور عالمگیری کے صنفین کے دامنوں میں بناہل سکے گئ"۔ (حقوق الزوجین صفحہ ۱۹)

که مودودی صاحب بوی ڈاڑھی کے بارے بین لکھتے ہیں۔''اس تیم کی چیز وں کوسنت قرار دینااور مجران کی اتباع پراصرار کرناایک سخت تیم کی بدعت اور خطرنا کے تریف دین ہے۔ (رسائل دمسائل صفحہ ۲۰۸۶)

کا محردوددی صاحب رسائل و مسائل جلداول صفی ۱۸۵ پرفر باتے ہیں کہ مدیث میں صرف ڈاڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ جتنی بھی رکھی جائے مدیث پر بھل ہوجائے گا۔ ای طرح زکوۃ کی تملیک کے بھی الزمین متبیل ۔ ترجمیان القرآن نے فرمر ۱۹۵۶ء یصفی ۱۲۹ پر مفروضہ استفتاء کے تحت بجتے بین الزمین (ایک وقت میں دو بہنوں کو تکاح میں رکھنا) کے بارے میں نقس قرآنی کے خلاف فتو کا دیا۔ الزمین (ایک وقت میں دو بہنوں کو تکاح میں بوقت ضرورت جواز متحد کا فتو کی شائع فرمایا۔ حالانکہ پوری امت کا اس پر ابتاع ہے کہ متحد قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ اور متحد مروجہ اسلام مالانکہ پوری امت کا اس پر ابتاع ہے کہ متحد قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ اور متحد مروجہ اسلام میں ایک لحد کے لئے بھی علال نہیں ہوا۔ بعض حضرات نے جواز خابت کرنے کے لئے ایک فرض صورت چیش کی کہ آگر سمندری حادث میں کی ہے آباد جزیرہ پر ایک مرداور توریت بی جہاں ان کے علاوہ کوئی اور شہور قو چھروہ کیا کریں گے ؟۔ جواز خابت کرنے والوں نے بین سوچا کہ اگر میم دوروں میں برائی مول فو پھر یہ کیا تاویل کریں گے ؟۔ جواز خابت کرنے والوں نے بین سوچا کہ اگر میم دوروں میں میں میں کیا دی میں میں کیا تاویل کریں گے ؟۔ حواز خابت کرنے والوں نے بین سوچا کہ اگر میم دوروں میں میں میں میں کیا دی میں جنوبی کیا تاویل کریں گے ؟۔ خواز خابت کرنے والوں نے بین سوچا کہ اگر میں میں کیا دی میں جنوبی کیا تاویل کریں ہے کہ میں جنوبی کیا میں میں میں کیا دی میں جنوبی کوئی کی میں جنوبی کیا دیں میں میں کیا دی میں جنوبی کیا تاویل کریں ہوئی کی میں جنوبی کیا میں میں کیا دی میں جنوبی کیا تاویل کی میں جنوبی کیا کہ کار کی میں جنوبی کیا تاویل کی میں جنوبی کیا تاویل کی میں جنوبی کیا تاویل کیا تاویل کی میں جنوبی کیا کہ کیا تاویل کی میں جنوبی کیا تاویل کی میں جنوبی کیا تاویل کیا

مودودی صاحب کے نزدیک ' یہ دعویٰ کرنا تی جبیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کا توں بلاتقید قبول کرلینا جاہیے'۔ (ترجمان القرآن اکتوبر رومبر ۱۹۵۲ء صفحہ کا ا

''لیکن نن حدیث کی ان کمزوریوں کی بناء پرجن کا بین نے ذکر کیا ہے ہم اس امر کا النزام نہیں کر سکتے کے حض علم روایت کی بہم بہنچائی ہوئی روایات پر پوڑا پوڑا اعماد کرنے ہراس حدیث کو ضرور ہی حدیث رسول تسلیم کرلین جے اس علم کی روسے مجمح قرار دیا گیا ہو'۔ (رسائل وسیائل حضاد ول سفی ۲۹۲)

مرا مودودی صل کا دحبال کیارے میں عقیرہ کا

پوری امت کاحضور صلی الله علیه وسلم کی اس پیش گوئی کے سپاہونے پراجماع ہے کہ قرب قیامت میں وجال آئے گا۔ نیکن مودودی صاحب کہتے ہیں ساڑھے نین سوسال گزرنے پر بھی وجال ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے اس کی حقیقت واضح ہوگئی۔ (رسائل ومسائل صفحہ ۵۵)

نیز فرماتے ہیں۔'' کا ناد جال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرع حیثیت نہیں''۔ (رسائل ومسائل ۔جلداول۔صفحہ ۴۸)

﴿ مسرزاتی

جہا مودودی صاحب کی ہدایات اور دستخط ہے جماعت اسلامی ذیلدار پارک احجرہ لاہور کے پیز پرایک خط ۱۹۲۸۔۱۔۲۹ کو بحوالہ ۲۲۷ جاری کئے گئے۔جس میں وہ مرزائیوں کی لا ہوری جماعت

نون نبر ، ۱۵۰۰ مون نبر م

معتری و عرمی السلام علیم در دمی الله این معاهی معاهی کسفر و اسلام کی در در این معلق هی در به ما ایک مدی کسفر و اسلام کی در در این معلق هی در به ما ایک مدی در در این معلق هی در به ما ایک مدی در در این می هاهر کرتی هی که اس کی افراد کی مسلمان گور مسلمان گور در این با سکے دو اس کی دروی کا هاد افراد هی کردی ها سکے دو اس کی دروی کا هاد افراد هی کردی ها سکے دو اس کی دروی کا هاد

علیمان معاور مصرصی مولانا سهدا بولا علی مرد ددی

یه وراث قبی هدایات کے مطابق مے ا

## المحمودودي صلب كا تقلب كيارك مل عقيره

مودودی صاحب قرآن وسنت کے استے شیدائی ہیں کہی کی تقلید کو جائز نہیں بھتے حتی کہ ماضی کے اشخاص سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ۔ انکہ جمہدین ۔ سلف صالحین ہیں ہے کسی ہے بھی دین سمجھنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے ۔ بلکہ قرآن وسنت سے براہ راست سمجھنے کے قائل ہیں۔ گویاا شخاص ماضی اور بزرگان دین قرآن وسنت کو ہاتھ نہ لگائے تھے۔ اور ہدایہ۔ کنز۔ اور عالمگیری کے مصنفین خلاف قرآن اپنی کتابوں میں درج کرگئے۔ جس کے باعث کی عالم دین کو اس باز پرس کے جواب میں ان کے دامن میں پناہ نہ ملے گی ۔ کہتم نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اور ان کتابوں میں جو کہ طلاف قرآن تھیں اس کو ماشتے رہے۔ العیاذ باللہ۔

اگرکسی صحابی کی تقلید جائز نہیں بلکہ گناہ سے شدید ترہے تو مودودی صاحب کی اطاعت وتقلید کیوں ضروری ہو؟۔

مفتی رشیدا حداده یا توی رحمہ الله احسن الفتادی جلاوا صفی ۱ مسیر فرماتے ہیں۔
دنیا ہیں کوئی فن بھی تھی ماہراستادی تربیت کے بغیر حاصل ٹہیں کیا جاسکتا کوئی شخص دنیا بھر کی طب
قدیم وجدیدی تمام تما بوں کا مطالعہ کر لے گرجب تک وہ ماہرین فن سے تربیت حاصل نہ کر ب
اسے علاج کی اجازت نہیں وی جاتی گھر بیٹھے وکالت کا فصاب پڑھ لینے سے کوئی و کیل نہیں بن
سکتا ۔ صرف کتا بوں کے مطالعہ سے بھی کوئی انجیئر ٹہیں بنا ۔ نہ ہی کوئی خوان نعت پڑھ کر باور پی
سکتا ۔ صرف کتا بوں کے مطالعہ سے بھی کوئی انجیئر ٹہیں بنا ۔ نہ ہی کوئی خوان نعت پڑھ کر باور پی
یا حلوائی بن سکا ۔ ہر علم وفن کے لیے اہراستاوی ضرورت ہے ۔ ای طرح قرآن وحدیث بجھنے کے
لیے رجال اللہ کی اس جماعت کی کتا بوں کا مطالعہ کائی ٹہیں بلکہ ان سے بالشافیہ با قاعدہ تعلیم حاصل
کے بغیر قرآن وحدیث کاعلم حاصل ٹہیں ہوسکتا ۔ حضرات صحاب رضی اللہ عنہم نے حضورا کرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے بالمشافیہ تعلیم حاصل ٹہیں ہوسکتا ۔ حضرات صحاب رضی اللہ عنہم نے حضورا کرم صلی اللہ
غلیہ وسلم سے بالمشافیہ تعلیم حاصل ٹہیں ہوسکتا ۔ حضرات صحاب رضی اللہ عنہم کے دوراکرم سلی اللہ
نے ۔ ای طرح بامشافیہ تعلیم واصل کیا بھران سے تا بعین نے بالمشافیہ تعلیم کی ضرورت نہیں تو اللہ
نے ۔ ای طرح یا مشافیہ تعلیم وقتام کا یہ سلسلہ چلاآ رہا ہے ۔ کی ماہراستاد سے بالمشافیہ تعلیم کی ضرورت نہیں تو اللہ
بغرقر آن وحدیث بھے کا وعوی بالکل باطل ہے ۔ اگر آتا ہو بھے کی لیے معلم کی ضرورت نہیں تو اللہ
بغرقر آن وحدیث بھے کا وعوی بالکل باطل ہے ۔ اگر آتات بھے کے لیے معلم کی ضرورت نہیں تو اللہ

تعالیٰ نے آسانی کتابوں کو تمجھانے کے لئے رسولوں کو معلم کیوں بنایا؟۔ دیسے ہی کتاب نازل کردی جاتی ۔ لوگ خود ہی اسے بچھ کراس پڑمل کرتے رہنے۔

صحیح بخاری میں مدیث ہے کام می سیکھ بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ مدیث کے الفاظ میہ ہیں۔

وقال النبى صلى الله عليه وسلم من يردالله به خيرايفقهه في الدين وانماالعلم بالتعلم (صحيح بخارى باب العلم قبل القول والعمل)قال الحافظ رحمه الله تعالى هو حديث مرفوع ايضااورده ابن ابى عاصم والطبرانى من حديث معاوية ايضابلفظ ياايهاائناس تعلمواانماالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يردالله به خيرا يفقهه في الدين اسناده حسن لان فيه مبهمااعتضد بمجيئه من وجه أخروروى البزارنحوه من حديث ابن مسعود موقوفاورواه ابونعيم الاصبهاني مرفوعاوفي الباب عن ابى الدرداء وغيره فلايغتر بقول من جعله من كلام البخارى والمعنى ليس العلم المعتبر الاالماخوذمن الانبياء وورثتهم على سبيل التعلم

(فتح الباري -جلداصفيه ١٢٧)

الملامودودی صاحب نے اپن تحریر میں حضرت عثال مجمی برطعن کیا ہے۔ جس کا مختفر جواب پیش ہے۔ جوحضرت مولانا عبدالتارتونسوی دامت برکاتیم نے عادلاند دفاع میں تحریر فر مایا ہے۔ موسوں دامت برکاتیم نے عادلاند دفاع میں تحریر فر مایا ہے۔

استرباء كومال دين كاالزام

اقرباء کو مال دینے کے الزام کی صفائی خود حضرت عثال نے فرمادی تھی۔ کہ بیں اپنے ذاتی مال سے دیا ہوں۔ بیت المال دیتا ہوں۔ بیت المال سے کرتا ہوں۔ بیت المال سے اپنے المرائی کہ یہاں تک فرمایا کہ بیس اپنا فرج بھی اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں۔ بیت المال سے اپنے لیے بارے کے لیے ایک بیسرت کئیں لیتا۔ یہ طحد لوگ بہتان اور خلط الزام لگاتے بیں ۔ (طبری صفحہ ۱۳۸۵ جلد ۱۳) غور فرما ہے۔ جو چیز طحد و بدین لوگ بطور بہتان حضرت عثال کے بیا۔ خود مضائی بھی خود حضرت عثال نے اس وقت کردی تھی اس کو آج کے خلاف کہتے تھے۔ اور اس کی تروید وصفائی بھی خود حضرت عثال نے اس وقت کردی تھی اس کو آج کے محقق وجد یہ جہتے تھے۔ اور اس کی تروید وصفائی بھی خود حضرت عثال کے اس وقت کردی تھی اس کو آج کے محقق وجد یہ جہتے تھے۔ اور اس کی حقیقت ہے جو محقق وجد یہ جہتے تھے۔ ایک حقیقت ہے جو

تواتر وتوارث سے ثابت شدہ ہے۔ اور قرآن مجید کی طرح تا قابل اٹکار۔ سبحانک هذابهة ان عظمہ

ای طرح بیہ بات کہ حضرت عثال نے اپنے اقرباء کوعہدے ویے۔ بیہ بھی ایک بے جااور غلط اعتراض ہے۔ کیونکہ حضرت عثال کے عمال وعہدے داروں کی تعداد بجیس سے تیس کے درمیان ہے۔ جن میں سے صرف دویا تین عامل ہی آپ کے درشتہ دار ہیں۔ باتی سب دوسرے خاندانوں سے ہیں۔

حضرت عثان کے عاملوں کی فہرست حسب ذیل ہے۔

ا عبرالله بن الحضر مي عامل مكه

۲۔ یعلی بن امیر تھی

٣- قاسم بن ربيعه طاكف

سم ابوالاعور بن سفيان سلمي اردن

۵۔ حضرت ابوموی اشعری (صحابی) کوفیہ

۲- سيش ماميذان

۷- حبیب بن مسلمه فهری

٨۔ جربر بن عبراللہ بکل (صحابی) قرقیسیا

٩- عيم بن سلامه الخراي

ا۔ سعیدین قیس

اا۔ سائب بن اقرع

١١ اشعت بن فيس الكندي (صحالي) أذربا يجان

۱۳۰۰ عبدالله بن ربیعه العزری الجند

۱۳ عبدالرحن بن خالد بن دليد معمل المستحص

| فلسطين | علقمه بن حكيم كنعاني        | _10  |
|--------|-----------------------------|------|
| حلوان  | عتبه بن النهاس              | LIY  |
| المصر  | عبدالله بن معد بن الي مرح   | -14  |
| لفره   | عبداللدبن عامر بن كريز اموي | ۰۵۱۸ |
| شام    | حضرت معاوبية بن ابوسفيان    |      |
| باه    | ما لك بن صبيب البربوعي      |      |
| הגוט   | النسير                      | _11  |

ان عاملول کےعلاوہ دوسرے عبدہ داران

ا ابوالدردام (صحابی) قاضی دشق ابرالمرنی برخراج سواد برخراج سواد سا دیدبن شابت (صحابی) قاضی مدینه منوره ساک انصاری برخراج سواد برخراج سواد ماک انصاری انقعقاع بن عمرو (صحابی) امیرانواح کوفه بر عقبه بن عمرو محافظ بیت المال ۲ عقبه بن عمرو محافظ بیت المال که مروان بن الحکم اموی کافی

اس ساری فہرست میں بنوامیہ کے صرف تین آ دی ہیں۔

جن میں سے حضرت معاویت کو حضرت عرضے عامل بنایا تھا۔ حضرت عثمان نے تو بنوامیہ کے صرف دوآ دمی رکھے۔ ہاتی تمام عامل وعہد نے دار دوسرے قبائل کے تھے۔ان دوحضرات کے علاوہ بنوامیہ میں نے حضرت سجیدین العام اور جغیرت ولیدین بحقید رضی اللہ عنما کو عامل بنا کر لوگوں کی جائزیا ناجائز شکایات کی بناء پر حضرت عثان یے خود معزول فرمادیا تھا۔ صرف ایک رشتہ دار حضرت عبراللہ بن سعد بن الجی سرح جو بنوامیہ میں سے تو نہیں ہال حضرت عثان کے سوتیلے مادری بھائی تھے۔ ان کو برقر اررکھا۔ کیونکہ وہ بہت بہا دراورامور سلطنت میں انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اور بری اور بحری لڑائیوں میں بڑے بڑے کار ہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ جن کے باعث ان کو برقر اررکھا گیا۔

میر بات بھی تخفی ن*در ہے کہ حضر*ت عثمان کے عہد کے اکثر و بیشتر عمال ایسے تنصے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر یا فاروق اعظم کے مقرر کردہ اور کسی نہ کی تمل پر مامور وتعینات کردہ ہتھ۔جن کوحضرت عثالًا في مثاوينامناسب منه مجها بلكه ان كوباتي وبرقر ارركهنا باعث سعادت جانا كيونكه ان لوگول کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باعث صحابہ کرام مہاجرین اولین اورانصار مدینہ کوان عہدے داروں اور عاملوں کے خلاف کوئی شکایت مااعتراض وناراضگی نہتی۔جس کی وجہ ریتھی کہ ان ہی خضرات سابقین اولین مهاجرین وانصار کی موجودگی میں ان کے سامنے خود حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمّاب بن اسيدامويٌ نوجوان كومكه معظمه كاعال بنايا ـ جوابي وفات تك عمر بحراس عهده ير رکھے گئے۔ حی کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبڑنے بھی ان کو برقر ارد کھا۔ای طرح العضرت صلى الله عليه وسلم في تمام الصارومها جرين سابقين اولين يرحضرت اسامه بن زيد کوجوغلام آزادشدہ کے بیٹے اور کم عمرنو جوان تھے امیرلشکر بنادیا۔ توصحابہ کرام پریتہمت ہے کہ وہ نتج مكدك بعدمسلمان موف والول كى امارت وحكومت كوناليند بإناجا ترجيعة عظ \_ كيونك جب ان حضرات كے سامنے خودحضور سلى الله عليه وسلم في حضرت عمّاب وحضرت اسامه كوعال وامير بناياتها بحرده كيال كوناجائز كهتم ياناليندكر كاعتراض وشكايت كرت مودودي صاحب كي معتقدين كيت بين كم مودودي صاحب في محابة اوزانبياء يهم السلام کے بارے میں جو قابل اعتراض باتیں کھیں بین وہ ان کی این نہیں بلکہ انہوں نے دوسروں کے حوالے لقل کے بیں۔ (بغض قابل اعتماد ذرائع نے انکشاف ہوا ہے کہ مؤدوی صاحب کی کتاب

خلافت وملوکیت مشہور شیعه مطہر علی کی عربی کتاب "منہاج الکرامة ومعرفة الامامة" کا ترجمہہ۔)
یا در ہے حوالہ لا نااور بات ہے اور حوالہ بنانا الگ بات ہے۔ چنانچ حضرت مولا ناعبد الستار تو نسوی صاحب مظلما بنی کتاب ملل جواب میں لکھتے ہیں:

حوالہ نقل کرنا اور حوالہ لا نا تو وہ ہے جو کہ نصوص کے الفاظ اور ان کے منقولہ وہا تو رہ معانی اور جملہ نصوص متعلقہ کی چھان بین اور تحقیق تفتیش کے بعد بطور نتیجہ و خلاصہ لا یا جاوے ۔ اور حوالہ بنانا بیہ و تا ہے کہ بعض نصوص کے الفاظ کو لے کران کا از خود معنی تیار کر لیا جاوے ۔ اور دیگر نصوص متعلقہ سے روگر دانی کرلیا جاوے ۔ اور دیگر نصوص متعلقہ بیں جس قدر بعد و کا لفت ہوجائے اس کی برواہ نہ کی مراح اور نصوص کی منقولہ و منفقہ تعبیر و تشریح کو در خوراعتناء نہ جھاجائے۔

مودودی صاحب کے معتقدین ان کی تعنیفی خدمات کے بھی بہت معترف ہیں۔اس کا حال حصرت مولا ناگھ یوسف بنوری رحمہ اللہ اپٹی عربی کیا تب الاست اخالے میں واقع الذی و شبیء من جیسات۔

وافكاره مين يول بيان قرمات بيل

كماهو لا يجيد اللغة العربية لا خطابة ولا كتابة ولاقراء ق ماعدافهم، وكل ماظهر من تآليفه بالعربية فهو مترجم من الأرد وية بقلم الشيخ مسعو دعالم الندوى و تلاميذه ، وكل رسائله بالعربية من هذا القبيل وإن كان مكتوباعليها "تاليف المودودي" دعاية وادعاء ، ظن القوم وخصوصاً علماء بلاد العرب والسعودية انه نفسه ألفه بالعربية الفصحى بالأسلوب الأدبى الرائع المتين،

(الاستاذالمودودي صفح ١٠)

اورمودودی صاحب کوعربی بھی اچھی نہیں آتی تھی ۔نہ بولئے ہیں،نہ لکھنے ہیں اور نہ پڑھنے ہیں اور انہ پڑھنے ہیں اور ک سوائے سجھنے کے۔اورمودودی صاحب کی جتنی تالیفات عربی ہیں ہیں وہ ساری کی ساری مولا نامسعودعالم ندوی اور ان کے شاگردوں ڈریعے اردو سے عربی ہیں ترجمہ کروائی گئ ہیں۔
اسی طرح ان کے عربی کتا بچول کا بھی بہی حال ہے۔اگر چال پر تالیف المودودی کھا ہوا ہے۔ کئ لوگول کا خصوصا سعود یہ اور عربی مما لک کے علاء کا یہ گمان ہے کہ بیر عربی کتب مودودی نے خود ضیح عربی اسلوب میں تحربی کے ہیں۔ (حالانکہ ایہ انہیں ہے)۔

کی حسن او بیر عنسامدی کے کمسٹر اوکن عقب اند کی بیالک قطعی ہے کیقرآن کی ایک ہی قراءت ہے۔اس کے علاوہ سب قراء تیں نتنہ م کی باتیات ہیں۔(میزان صفیاس)

المراس (حدیث) سے دین میں کوئی عقیدہ وعمل کا کوئی اضافہ بیس ہوتا۔ (میزان سفوہ ۱۲)

المراس کوکا فرقر اردینا ایک قانونی معاملہ ہے۔ پیغیرا پیے الہای علم کی بنیاد پر کسی گروہ کی تحفیر کرتا

ہے۔ پیشیت اب کسی کوحاصل نہیں۔ (ماہنا مداشرات د تمبیروں یا مصفیہ ۵)

المریاست اگر جا ہے قو جالات کی رعایت ہے کسی چیز کوز کو قاسے شنی قرار دیے کتی ہے۔ اور جن چیز ول سے زکو قاومول کرنے ان کے سلے عام دستور کے مطابات کوئی نصاب بھی مقرر کرسکتی ہے۔

( قانون عبادت مفحه ۱۱۹)

الم فقہاء کی بدرائے (کہ برمرند کی مزائل ہے) کل نظر ہے۔ (برہان مفیوس) کی فقہاء کی بدرائے (کہ برمرند کی مزائل ہے) کل نظر ہے۔ (برہان مفیدس) کی عورت مردوں کی امامت کرواسکتی ہے۔ (ماہنامہ اشراق می ۱۳۰۵ء می فیدس)

(www.urdu.understandingislam.org) ہے۔

ملامرد اورعورت برابر کھڑے ہوکر جماعت یا انفرادی دونوں طرح سے نمازادا کرسکتے ہیں۔اس سے دونوں کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔

(www.urdu.understandingislam.org)

O

جلا بہ (شراب نوشی پراسی کوڑوں کی سزا) شریعت ہر گزنییں ہوسکتی۔ (پر ہان۔ صفحہ ۱۳۸۱)

ہلتہ یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین تن (کافروں) کے خلاف جنگ اوراس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عاکد کرکے انہیں محکوم اور زیر دست منا کرر کھنے کاحق اب ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا۔ (میزان ۔ صفحہ بردی)

ملاان علاقول میں جہال سورکا گوشت بطورخوراک استعال جہیں کیا جاتا وہاں اس کی کھال اور دوسرے جسمانی اعضاء کوتجارت اور دوسرے مقاصد کے لئے استعال کرنامنوع قرارہیں دیا جاسکتا۔ (ماہنامداشراق۔ اکتوبر ۱۹۹۸ء صفحہ ۱۹۷۰)

ہلا موسیقی انسانی فطرت کاجائز اظہار ہے۔ اس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ مسیس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ مبیس کے مبات ہونے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے اس کے مباح ہوئے میں کوئی شبہ مبیس کے مباح ہوئے کی مباح ہوئے کی شبہ مبیس کے مباح ہوئے کی مباح ہوئے کے مباح ہوئے کے مباح ہوئے کے مباح ہوئے کی کوئی کے مباح ہوئے کی کا مباح ہوئے کی مباح ہوئے کی مباح ہوئے کی مباح ہوئے کی کا مباح ہوئے کی کے مباح ہوئے کی کا مباح ہوئے کی کی کا مباح ہوئے کی کا مباح ہ

ہر پیغیروں کے دین میں موہیتی ما آلات موہیتی کو بھی ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ بیشتر مقامات پراللہ

کی حمدو ثناء کے لئے موسیق کے استعمال کاذکر آیا ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ ۱۹۹۲ء صفحہ ۱۲)

میں جمہ ہوارے نزدیک ڈاڑھی رکھنے کا حکم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ البذادین کی روسے ڈاڑھی رکھنے کا حکم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ البذادین کی روسے ڈاڑھی رکھنے کا حکم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ البذادین کی روسے ڈاڑھی رکھنا ضروری نہیں۔ (www.urdu.understandingislam.org)

المران الركى كى شادى مندوار كے سے جائز ہے۔

(www.urdu.understandingislam.org)

کی ہم جنس پری ایک فطری چیز ہے اس لئے جائز ہے۔ (عامری کے ادارہ 'المورد کا انگریزی مجلّہ ' RENAISSANCE شارہ اگست ۲۰۰۵)

ملا قیامت کے قریب کوئی امام مبدی نہیں آئے گا۔ (ماہنامہ اشراق۔جنوری ۱۹۹۲ء صفحہ ۲)

ہلامسجداتھی پرمسلمانوں کا نہیں اس پرصرف یہودیوں کاحق ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔جولائی
اگست ۲۰۰۳ء اورمئی جون ۲۰۰۲ء)

المرتضوف في الواقع اليك متوازى دين بير إن صفحه ١٠)

ہوا قامت دین لین دین کوقائم کرنے اور دین میں شریعت کا نفاذ کرنے کا کوئی شرع تھم موجود نہیں ہے۔ (برہان۔ صفحہ ۱۷۷۷)

نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رصلت کے بعد سی کوکافر قرار نیس دیاجا سکتا۔ (ماہنامہ اشراق۔ دسمبر ۲۰۰۰ء صفحہ ۵)

المان المار الراق جوري ١٩٩١ء صفيه

المراق - دیمرون مار ساز دیک یا جوج و ما جوج کا بیان ہے۔ دجال ایک اسم صفت ہے جس کے معنیٰ بہت بڑے فریب کا رکے ہیں۔ (ماہنا مداشراق جنوری 199 اور سفی ۱۱) معنیٰ بہت بڑے فریب کا رکے ہیں۔ (ماہنا مداشراق جنوری 199 اور سفی ۱۱) معنیٰ بہت بڑے فریک کی حقیقت واضح میں ایسان کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے شرک کی حقیقت واضح میں ایسان کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے شرک ہیں قرار دیا جا سکتا۔ (ماہنا کہ اسم اسراق ۔ دیمرون کا وردیا جا سکتا۔ (ماہنا کہ اسم اسراق ۔ دیمرون کا وردیا جا سکتا۔ (ماہنا کہ اسراق ۔ دیمرون کا وردیا جا سکتا کے دیمرون کا وردیا جا سکتا کے اسراق ۔ دیمرون کا وردیا جا سکتا کے دیمرون کا د

کا دورحاضر کے اس متجد دہیں کے بارے میں حضرت مولانامفتی عبدالوا عدصاحب''تفنہ غامدی ''میں رقم طراز ہیں کہ۔

جاوید غامدی صاحب اپنی نامزد' دیستان شیلی' کے ایک رکن جناب امین احسن اصلاحی صاحب کے خوشہ چینوں میں سے ہیں۔خود ککھتے ہیں۔

"میں نے امین احسن کوسب سے پہلے 1973ء میں دیکھا اور پھر کسی اور طرف نہیں دیکھا۔ میر نے لیے اس وقت ان کا دروازہ " درنکٹو دہ" ہی تھا۔ کیکن میں نے ہمت کی اور اس دروازے پر بیٹھ گیا"۔
"پھروہ دروازہ کھلا اور اس طرح کھلا کہ گویا اپنے ہی گھر کا دروازہ بن گیا۔ اس دن سے آج تک علم و عمل کی جو دولت بھی ملی ہے نے داراس دروازے سے ملی ہے"۔ (مقامات) اور انجام کاریہاں تک کھے ہیں:

'' فکر فرائی واصلاحی میر نے نزدیک اسسان اصولوں کا نام ہے جوفرائی واصلاحی نے قرآن و سنت میں تفقہ اوران سے اخذ واستنباط کے لیے اختیار کیے ہیں۔ان اصولوں کو میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں اوراین تخفیق میں ہمیشہ انہیں پیش نظر رکھتا ہوں۔'' (اشراق: جون 93 م 43)

غامدی صاحب کے برعس ماراجس گروہ سے تعلق ہے اس کے بارے بی غامری صاحب لکھتے

''ایک گرده اس بات پرمصر ہوا کہ نہ دین کوخاص اپنے کشب فکر کے اصول و مبادی اور اس اور است قرآن و سنت سے بچھنام کن ہے اور نہ مغربی تہذیب اور اس کے علوم اس کے ستحق بین کہ دہ کسی بہلو سے ایل ذین کی نظرون میں تھریں۔ اس گروہ کے بروں میں قاسم نا نوتوی، رشیدا حمد گنگو، کی مجمود الحس دیو بندی ، انور شاہ کا شمیری جسین احمد مدنی ، اشرف علی میں قاسم نا نوتوی، رشیدا حمد گنگو، کی مجمود الحسن دیو بندی ، انور شاہ کا شمیری جسین احمد مدنی ، اشرف علی میں قاسم نا نوتوی، رشیدا حمد گنگو، کی مجمود الحسن دیو بندی ، انور شاہ کا شمیری ، حسین احمد مدنی ، انشرف علی میں قاسم نا نوتوی ، رشیدا حمد گنگو، کی بہت تمایاں بین '' (مقامات ص 18)

ای عبارت میں عامدی صاحب نے ''اکابر کی راہوں'' کی اصطلاح استعال کی ہے۔جواہل زبان کے لیے بہت کوفت کاسب ہے ہیاں لفظ'' آراء'' کااستعال مناسب تھا۔ (ازمولف خلیق

بخاری عفی عنه)

اوراس گروہ کے بارے میں عامدی صاحب کا فیصلہ ہے:

"اس گروہ کی عمر پوری ہو چکی۔اس کی مثال اب اس فرسودہ عمارت کی ہے جونی تغییر کے وقت آپ سے آپ ویران ہوجائے گی۔"

امدى صاحب اوراكاير امس

عامدی صاحب اکابراورامت کے اتفاق کو بھی رد کردیتے ہیں جب کہ امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

''کسی اجتہاد پر اجتماع ہوجائے کے بعداس کی خیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شریعت کے نصوص کی طرح ایک جمت شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔'' (اسلامی قانون کی تدوین:60)

"ای طرح ائد اربعدا گرکسی ایک بات پر شفق ہول تو اس کی حیثیت بھی محض ایک رائے کی نہیں رہ جاتی ۔ اگر چہ ہم اس کو اصطلاحی اجماع کا درجہ نہ دے سکیس اور اس سے اختلاف کرنے کو نا جائز نہ کے مہرا کیں۔ (اسلامی قانون کی تدوین: 62)

# المسر تدكی سنراكی بارے بارے بین موقف اللہ عامری موقف اللہ عامری ماحب لکھتے ہیں کہ:

"ارتداد کی سزا کا بیمسئلدا یک حدیث کا مدعانه بیخفنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ابن عباس کی روایت سے بیحدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے۔ مَنْ بَدُّلَ دِیْنَهُ فَاقْتُلُوهُ (جُوش ابنادین تیریل کرےاسے قبل کردو)"

غامدی صاحب کی بیماری عبارت ہم نے بید کھانے کے لیے قال کی ہے کہ خود غامدی صاحب اس بات کے معترف ہیں کہ مرتد کی بطور صدیمز اسے موت کے تمام فقہاء قائل ہیں۔آگان سب کے بارے بیل غامدی صاحب فتو کی دیتے ہیں:

''لیکن فقہاء کی بیرائے کی طرح سی خہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کے متک ثابت ہے گر ہمارے نزدیک بیت آپ کی بعثت ہوگی اور جن کی بیت آپ کی بعثت ہوئی اور جن کے بیٹر ہمارے نزدیک بیت آپ کی بعثت ہوئی اور جن کے لیے قرآن مجید بین اُمیین یا مشر کین کی اصطلاح استعال کی گئے ہے۔'' (بر ہان صلاح آپ کی ایک کی استعال کی گئی ہے۔'' (بر ہان صلاح آپ) کا در جن کے لیے قرآن مجید بین اُمیین یا مشر کین کی اصطلاح استعال کی گئی ہے۔'' (بر ہان صلاح آپ) کا در جن کے لیے قرآن مجید بین اُمیین یا مشر کین کی اصطلاح استعال کی گئی ہے۔'' (بر ہان میں میں 127)

#### انكار است وسر آنسيه كانكار

پوری است کااس پراتفاق واجماع ہے کہ قرآن پاک کی قرآت کی مختلف نوعیتیں ہیں جن بیں سے کئی ایک کا تعلق الفاظ کی اوا سیگی ہے ہے۔خودرسول الشملی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور اسلامی دنیا میں تواتر سے لاکھوں افرادان کے پڑھنے پڑھانے میں گئے ہوئے ہیں۔ان کی بنیاد پرقرآن میں مسی تنام کا کوئی جھٹرا پیدا نہیں ہوا۔لیکن تیرہ صدیوں بعد علامہ شوکانی ، نواب صدیق حسن خان اور امین اصلاحی اور جاوید غامدی جیسے لوگ پیدا ہوئے جن کو پوری است گراہی میں مبتلا نظر آئی اور امین اس اس اس کے انکار میں اپنی ہرایت تیجی۔

عامرى صاحب كاستاذ المين اصلاى صاحب تورير مات بن

#### عامري صاحب لكصة بين:

"قرآن صرف وہی ہے جومفحف میں ثبت ہے اور جے مغرب کے چندعان توں کو چھوڑ کر پوری ونیا میں اُمت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وفت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قر اُت کے مطابق کی جاتی ہے اس کے سواکو کی دومری قر اُت نہ قر اُن میں ہے اور ندا سے قر اَن کی حیثیت سے بیش کیا جا سکتا ہے۔ '(بیزان س 25)

''لہٰدا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرائت ہے جو ہمار ہے مصاحف میں ثبت ہے۔اس کے علاوہ اس کی جو قراً تیں تغییر دل میں لکھی ہوئی ہیں یا مرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض

علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں وہ سب ای فتنہ م کی باقیات ہیں جس کے اثر ات سے ہمارےعلوم کا کوئی شعبہ،افسوں ہے کہ محفوظ نہیں رہ سکا۔'(میزان ص32)

# ☆ رحبم کی سنزاکااتکار

اسلام میں شادی شدہ زائی کی سزار جم ہے ادراس پر پوری اُمت کا اتفاق دا جماع ہے ادراشن احس اصلاحی صاحب اصلاحی صاحب کے بقول اس (اجماع) کی خالفت کسی کے لیے جائز نہیں لیکن خوداصلاحی صاحب بہاں اجماع کی خالفت کرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہاں اجماع کی خالفت کرتے ہیں اور غالمہ کی صاحب ان کی کھمل تا ئید کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کتاب برہان میں ''درجم کی سزا'' کے عنوان سے پھے مضامین لکھے ہیں جو ان کے بقول''ان شقیدوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں جو رجم کی سزا کے بارے میں استاذ اہام امین احس اصلاحی شقیدوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں جو رجم کی سزا کے بارے میں استاذ اہام امین احس اصلاحی کے اس مؤتف پر ہوگی ہیں جو انہوں نے اپنی تغییر تذریر قرآن میں بیان کیا ہے۔'' (برہان ص 34) اجماع شاب میں بات کی بعد اب دیکھنے کی چیز ہے کہ اصلاحی اور غالمہ کی صاحب بلکہ ان کے بھی اہام جناب جیدالدین فراہی صاحب اس اجماع کی خالفت کیوں کرتے ہیں۔

بہتنوں حضرات بہ ہات تو مانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں کورجم کیا گیاںگین ان کا کہنا بہتھا کہ وہ وجم زنا کی حد کے طور پر تھا۔ گیالیکن ان کا کہنا بہتھا کہ وہ وجم زنا کی حد کے طور پر تہیں تھا بلکہ فساداور سرکشی کی سزا کے طور پر تھا۔ (رجم کے بارے میں تفصیل امین اصلاحی صاحب کے ذیل میں صفحہ 111 پر ملاحظ فرما کیں)

اندازی است ران کے متابون وراشت میں دھن لاائد ازی اندازی باپ کی موجودگی میں تنہالز کیوں کو جب وہ دویا زائد ہوں قرآن کے مطابق کل ترکہ کا دوتہائی لے گا۔ اس برائمہ اربعہ سیت است کے تمام مجتمدین کا اجماع واتفاق ہے۔ خود غامدی صاحب اس

القال كويول نقل كرت بين:

''نقیمان کرام اس بات پرمتفق ہیں کہ لڑکیوں کے حصے بہرصورت پورے ترکے میں ہے دیے جا کیں گے ﷺ ان چھزات کی بہی غلطی ہے جس کی دجہ سے انہیں عول کا وہ عجیب وغریب قاعدہ ایجاد اگر ناپڑا ہے جس کو ماہرین فقد د قانون کی بوالمحبوں میں قیامت تک بلندنزین مقام حاصل رہے گا۔

کسی شخص نے بھی علمی دنیا کے بچو بول کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے علم میراث کی بیدیا دگاراس میں سرفہرست ہوگی۔

جیرت ہوتی ہے کہ اسلوب بیان کی نزاکتوں کو سیھنے اور آیات پرغور و تذہر کرنے کی بجائے ان حضرات نے بید چیتان اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا ہے اوراس کی دریا ہنت کا سہرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سرباندھا ہے۔ اس پراس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔'' (میزان سابقہ ایڈیشن حصہ اول ص 50)

اب مثلاً میت کے وارثوں میں ایک شوہر ہو، والد اور والدہ ہوں اور دو بیٹیاں ہوں تو آیت کے طاہری مفہوم کے مطابق شوہر کوکل تر کہ کا چوتھا حصہ والدین میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ اور بیٹیوں کوکل تر کہ کا دو تہائی ملے گا۔ اگر ہم تر کہ کے کل بارہ حصے کریں تو ان میں سے شوہر کو تین حصہ والدین میں سے ایک ہرایک کو دو دو حصے اور دولڑ کیوں کو آٹھ حصے لیس گے۔ بیکل پندرہ حصے بنتے ہیں۔ اب وشواری میہ ہوئی کہ بارہ میں سے پندرہ نہیں نکل سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وشواری کا میراث میں اللہ عنہ نے اس اگر چہ بچھ کم ہو جائے گارہ کیا ماس مثالہ بندرہ کو قرار دیا جائے جس سے وارثوں کی میراث اگر چہ بچھ کم ہو جائے گائین اصل تناسب برقرار دیے گا۔ اس حل اور طریقہ کا نام عول کا طریقہ اگر چہ بچھ کم ہو جائے گی لیکن اصل تناسب برقرار دیے گا۔ اس حل اور طریقہ کا نام عول کا طریقہ ہے۔ بعد کے تمام فقہاء و ججہدین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دہ اس طریقہ کوا ختیار کیا اور میں مطابق ہے۔

میراث میں عول کے مسلد کوریاضی کے قواعد کے موافق پر کھنے کے لیے یوں سمجیں کو ایک شخص کل ابارہ ہزار دویے کی رقم چھوڑ کر مراجب کہ اس کے قرض خواہوں میں سے ایک کا قرض تین ہزارہ دوسرے کا دوہزار، تغیرے کا دوہزار، چوتھے کا چار ہزارہ ہے۔ اب طاہر ہے ہی کیا جائے گا کہ بارہ ہزار کو بندرہ حصول میں تفتیم کریں گے تو ہر حصہ بجائے ہزار کے آٹھ سو پر مشتل ہوگا اور قرض کی ہزار کو بندرہ حصول میں تفتیم کریں گے تو ہر حصہ بجائے ہزار کے آٹھ سو پر مشتل ہوگا اور قرض کی ادا کی جائے گی کہ دوہزار والے کو سولہ ہوا ور تین ہزار والے کو چوبیں سواور جار ہزار والے کو سولہ ہوا ور تین ہزار والے کو چوبیں سواور جار ہزار والے کو سولہ ہوا ور تین ہزار والے کو چوبیں سواور جار ہزار

یسیدهی بات تھی جو قرآن ہے بلاتکلف جھ بین آتی ہے اور صحابہ وجہتدین یہی بات کہتے ہیں۔
صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کی رائے سیھی کہ شو ہراور والدین کوان کے بورے جھے
ویے کے بعد باتی جو پانچ جھے بچتے ہیں صرف وہی ان دولڑ کیوں کو دینے ہیں۔ (حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ عنما تو مقرر حصہ والوں کے حصوری کے بعد باتی کل لڑکیوں کو دیتے ہیں۔ جب کہ
عامدی صاحب لڑکیوں کو باقی کا بھی صرف دو تہائی ویتے ہیں) کیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کی درائے ہے کوئی ایک آدمی جی شفق نہیں تھا۔ خود عامدی صاحب نقل فرماتے ہیں:

"(حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کے شاگرد) عطا کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابن عباس! مجھے اور آپ کواس کا کیا فاکدہ؟ ہم دنیا ہے رخصت ہوئے تو ہماری میراث بھی ای طریقے کے مطابق تقسیم کی جائے گی جولوگوں نے ہماری دائے کے خلاف اختیار کر رکھا ہے۔" (میزان ص 53 سابق ایڈیش)

لين جناب خن شناى توغارى صاحب يرضم بالبذا فيمله جارى فرمات بين:

''کسی رقم میں سے دو تہائی اور نصف بیک وفت اوا کرنا کی طرح ممکن نہیں تقسیم کی بیصورت انگلی اٹھا کر بتا ویت ہے کہ لا کیوں کا بیصہ بھی باتی رویے ہی میں سے دیا جائے گا۔ برداظلم کرے گا وہ محض جوان جملوں کا بیمطلب سمجھے کہ قائل نے لا کیوں کو بہر حال پوری رقم کا دو تہائی دینے کے لیے کہا ہے اور چونکہ اس ہدایت کے مطابق رویے کو تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے ذواضعاف اقل نکال کر مصول میں ایک جیسی کی کر دینا جا ہے۔ کلام کا بی مثا اگر کوئی کہنے والے سے منسوب کرتا ہے تو اس سے جوائی خت ناشنای ہی کا جوت نہیں ویتا قائل کے بارے میں دو سروں کو بیرائے قائم کرنے پر سے اپنی خت ناشنای ہی کا جوت نہیں ویتا قائل کے بارے میں دوسروں کو بیرائے قائم کرنے پر مجور کرتا ہے کہ وہ بہلیوں کی ذبان میں بات کرتا ہے۔'' (میزان: ص 49)

الله كاعن الط<sup>تف</sup> بير

'' کا الہ کے بین معنی ہیں: ریاس شخص کے لیے اسم صفت ہے جس کے بیچھے اولا داور والد دونوں ہیں سے کوئی نہ ہوا وران پسماندگان کے لیے بھی جن کا تعلق مرنے واسلے سے اولا داور والد کا نہ ہو۔ اس

کااطلاق اس قرابت پر بھی ہوتا ہے کہ جواولا داور والد کی طرف سے نہ ہو۔" (میزان: 173 میں سے کوئی نہ ہواس کا استعال " پہلے معنی یعنی اس محص کے لیے جس کے پیچھے اولا داور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہواس کا استعال اگر چداصول عرب میں ہم کوئین مل سکی۔" (میزان: مسلم کوئین مل سکی۔" (میزان: ص 174)

''جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہاء نے اگر چہ یہاں بالا تفاق وہی مراد لیے ہیں کیکن آیت میں دلیل موجود ہے کہ بیٹ عنی کا تعلق ہے فقہاء نے اگر چہ یہاں بالا تفاق وہی مراد لیے ہیں کیکن آیت میں دلیل موجود ہے کہ بیٹ عنی یہاں مراد لیمنا کسی طرح ممکن ہیں ہے۔ (میزان: ص 176) غامدی صاحب جس کو جمت کہیں وہ دلالت قطعی ہی عامدی صاحب جس کو جمت کہیں وہ دلالت قطعی ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

ان حضرات کے زور کی جمت قطعی کی جوحقیقت ہے اس کو سمجھنے کے بعداب تعجب سیجئے کہ یہ دونوں لیعنی اصلاحی اور عامدی صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر تطعی ہے کیاں مقام پر کلالہ کا پہلامعنی لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں مقطعی ہے کہ اس مقام پر کلالہ کا پہلامعنی لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں جب کہ اصلاحی صاحب بیہاں پہلامعنی ہی لینے پر مصر ہیں اور اپنی تفییر تذرقرآن میں آت ہے کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔

"اگر کسی مردیا عورت کی دراشت اس حال مین تقسیم بوکه نداس کے اصول میں کوئی بوندفر وع میں اور ایک بھائی یا ایک بہن بوتو ..... (تذبر قرآن ص 31 ج2)

اورسورہ ساءی آخری آیت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' کلالہ سے مراد وہ مورث ہے جس کے نداصول میں کوئی ہونہ فروع میں۔ صرف بھائی بہن وغیرہ ہوں۔'' ( تدبر قرآن بس 211جے 2)

لیجے" دبستان بلی" کے بیدرخشندہ ستارے جن کواس دور کی امامت حاصل ہے جمت قطعی اور دلالت قطعی کے جمت قطعی اور دلالت قطعی کے جمت قطعی اور دلالت تطعی کے جمت قطعی اور دلالت تطعی کے جمعیار دل سے لیس ہوکر آپس میں بی دست وگریبان ہو گئے۔ جمیس تو اسی میں عافیت نظر آپ ہے کہ ان دونوں سے الگ ہوکر صحابہ کے دامن کو تقام لین ۔

ابوبكر حصاص رحمه الله احكام القرآن مين ذكركرتے بين:

(الف) عن الحسن بن محمد قال سالت ابن عباس عن الكلالة فقال من لاولدله ولا والد

حسن بن محد کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے (قرآن میں مذکور) کلالہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے مرادوہ مخص ہے جس کی نہ اولا د ہواور نہ والد ہو۔ (بیجی جس کے اصول وفروع میں نہ ہوں)

(ب) روى طاؤس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ماقلت قلت و ماقلت قال الكلالة من لا ولد له

طاؤس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اکا قول نقل کرتے ہیں کہ ہیں لوگوں ہیں سب ہے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ سے ملاقات کرنے والانتما تو ہیں نے ان کو وہی بات کہتے سنا جوخو دہیں کہتا تفاسطاؤس کہتے ہیں میں نے بوچھا آپ کیا کہتے تھے؟ فرمایا (میں بیہ کہتا تھا کہ) کلالہ سے مرادوہ شخص ہے جس کی اولا دنہ ہو۔

رای بیربات کر پہلے معنی میں استعال کی کوئی نظیر غامری صاحب کوکلام عرب میں نہیں مل سکی تو بیر دوسروں سے بوج سے لیتے۔اندما شفاء العی السؤال

امام رازی رحمہ الله فرز دق کاریشعر قال کرتے ہیں اور فرز دق بھی ان شعراء عرب میں ہے ہیں جن کا کلام جمت مانا جاتا ہے۔

ورثتم قناة المملك لا عن كلالة عن ابنى مناف عبد شمس و هاشم امام رازى رحم الدفر مات بين كفرز دق ناس شعر بين كال كاستعال مورث كيا برف فان معناه انكم ماورثتم المملك عن الاعمام بل عن الآباء فسمى العم كلالة و هو همنا مورث لاوارث

ترجمه: كيونكهاس كامطلب ريب كرتم في ملك بياؤل سے ميراث ميں نبيل بايا۔ بلكه آباء سے بايا

ہے۔فرزوق نے اس شعر میں چیا کو کلالہ کہا جو بہال مورث ہے وارث بیل ہے۔

اعتداليان:

غامدى صاحب كى مزيد باعتداليال أن كى كتاب "ميزان" ميس ملاحظه كري

عامدى صاحب لكصة بين:

"سنت سے ہماری مراد دین ابراہیم کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تجدید واصلاح کے بعداس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری

اس در بعرسے جودین ملاہے وہ بیہے۔

اللدكانام كردائس باتصت كمانابيا-

ملاقات كموقع برالسلام عليم اوراس كاجواب

چھینکآنے پرالحمداللداوراس کے جواب میں برحمک الله

تومولود کے دائیں کان میں اوان بایا کیں میں اقامت۔

موجيس بست ركهنا-

زریناف کے بال مونڈنا.

بغل کے بال صاف کرتا۔

لؤكول كاختنه كرنا\_

برصة موئ ناخن كالما

ناك، منه اور دانتوں كى صفاكى ـ

حيض ونفاس ميس زن وشوك علق يساجتناب.

13 فيض ونفال كے بعد ل

#### 

14\_ عسل جنابت۔

15\_ ميت كالخسل \_

16 يتجهيرونفين -

17 - تدفين -

18- عيدالفطر-

19\_ عيدالاتي-

20\_ الله كانام كرجانورول كالزكيد

21\_ نکاح وطلاق اوران کے متعلقات۔

22\_ زكوة اوراس كمنعلقات\_

22۔ نمازاوراس کے متعلقات۔

24\_ روزه اورصدقه فطر

25\_ اعتكاف\_

-26 قربانی-

27\_ عج وعمره اوراس كے متعلقات\_

سنت بہی ہے اور اس کے بارے میں میز بالکل قطعی ہے کہ جوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواٹر سے ملاہے بیرای طرح ان کے اجماع اور عملی تواٹر سے ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی

دین لارنیب، انبی دوصورتوں میں ہے۔ اس کےعلاوہ کوئی چیز دین ہے شاسے دین قرار دیا جاسکتا ہے۔ رسول اندمسلی اند علیہ وسلم کے قول وقعل اور تقریز دنصویب کے اخبار آ عاد جنہیں بالعموم ''قریب کہا جاتا ہے ان کے بارتے میں جارا نقط نظریہ ہے کہ ان سے دین میں کی عقیدہ ومل کا

ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان بیں آئی ہیں وہ در حقیقت قرآن دست بیں مصورای دین کی تفہیم تبیین اور اس بی کل کرنے کے لیے نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہیں۔ حدیث کا واکر ہ یہی ہے چنا نچہ دین کی حیثیت سے اس داکر سے باہر کی کوئی چیز نہ حدیث ہوسکتی ہوسکتی ہو اور نہ مض حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ (میزان: ص 11-9) جس طرح خبر واحد سے خابت نہیں ہوتا اس طرح سنت بھی اس سے خابت نہیں ہوتی۔ سنت کی حثیث دین جس مستقل باللہ اس ہوتی۔ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورے اہتمام، پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے لیے مکلف سے اخبار آحاد کی طرح مین اسے لوگوں کے فیصلے پرنہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ چاہیں تو اسے آگے نتال کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ ''

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله اسكاجواب دية بويخرمات بيل

میل اورا ہم بات تو بیہ کر مدیث وسنت کے الفاظ ایک شرعی اصطلاح بیں اور شریعت کوئی آج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا وجود چودہ صدیوں سے ہے۔ اس لیے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ اس اصطلاح کے بارے میں ہمیں ویکھنا ہوگا کہ صحابہ و تابعین اور انکہ جمہم ندین کے زدیک ان کے کیا مفاہیم نظے۔

سنت وحدیث کا جومفہوم اور تھم عامدی صاحب بتارہے ہیں اسلاف اس سے بالکل منفق نہیں۔ وہ سنت کے لیے تواتر عملی اور اجماع کے ہونے کی کوئی شرط عائد نہیں کرتے اور نہ ہی ہد کہتے ہیں کہ خبر واحد جب کہ وہ قبولیت کی شرائط پر بوری اُتر تی ہواس سے دین میں کسی عمل تک کا بھی اضافہ دیں ہوتا۔

دوسری بات رہے کہ جہاں تک صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے دین کی کوئی بات اخذ کرنے کا تعلق ہے تو وہ اس کے تق میں قطعی الثبوت بھی خواہ اس کا تعلق عقا کہ سے ہویا اعمال ہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم ہے براہ راست اخذ کرنے والوں کے تق میں اس کے طبی الثبوت ہونے کا

شائہ بھی نہ تھالہذاان کے حق میں متواتر عملی اور خبر واحد کی کوئی تفریق نہ تھی۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی قابل اخذ اور قابل احتاع تھی وہ ان کے حق میں سنت تھی خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بتائی ہویا کر کے دکھائی ہویا کس سے ہوتے ہوئے دیکھ کرسکوت کیا ہو۔

پھر وہ امور جن کی معاشر ہے کے مب یابہت سے افراد کوضر ورت پیش آتی ہونو ظاہر ہے کہ وہ سب
ہی اس پڑمل کریں گے اور اس کی شرع حیثیت کا اعتقاد بھی رکھیں گے اور نسل درنسل وہ کام ہوتے
رہیں گے۔ان کا تذکرہ بھی زیادہ ہوگا اور ان کی تعلیم بھی زیادہ ہوگی۔

لبعض وہ امور جن کی ضرورت معاشرے کے بعض افراد کو بھی بیش آئی ہے مثلاً خرید وفر وخت کے بعض احکام ۔ ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ بھی کم ہوگا اور ان پڑل بھی بھی بھی ہوگا۔

غرض وہ امور عام ہوں یا امور خاص ہوں سے ابی کے حق میں وہ سب ہی سنت ہیں اور جب اُمت کے ایک طبقہ کے حق میں ان کی رہ جنٹیت تھی تو ہاتی طبقوں میں بھی مختلف نہ ہوگی۔ وہ سب اموران کے حق میں بھی سنت ہوں گے۔ صرف اننا فرق ہوگا کہ صحابہ کے حق میں تو وہ قطعی الثبوت ہے اور ہاتی طبقوں میں اگر وہ با تیں تو از سے پنچیں تو ان کے حق میں بھی قطعی الثبوت ہوں گی ور نہ جب نقل طبقوں میں اگر وہ با تیں تو از سے بنچیں تو ان کے حق میں بھی قطعی الثبوت ہوں گی ور نہ جب نقل کرنے والے واسطے قابل اعتماد ہیں تو خلنی الثبوت ہوں گی لیمن گان عالب ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ دہ نبی سال کی سنت ہیں اور ان پر عمل کرنا اور ان کو تو لی کرنا دیں میں واجب ہے۔

تیسری بات ریک بعض وہ چیزیں جودین ابراجی بیل شامل تھیں اور جنہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مائے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فر مایا ہے۔ ان کو عامدی صاحب نے سنت کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا جن میں سے ایک ٹھوڑی سے شیع مشت بھر ڈاڑھی رکھنا بھی ہے اس پر امت کا تواز عمل بھی موجود ہے اور جن حدیثون میں مونچھوں کے کتر والے کا تھم ہے (جس کو عالمہ ی صاحب نے سنت میں شامل کیا ہے ) انہی بہت می حدیثون میں اس کے ساتھ ڈاڑھی بروھانے کا صاحب نے سنت میں شامل کیا ہے ) انہی بہت می حدیثوں میں اس کے ساتھ ڈاڑھی بروھانے کا صاحب نے سنت میں شامل کیا ہے ) انہی بہت می حدیثوں میں اس کے ساتھ ڈاڑھی بروھانے کا

المراق كالمراجب المستدان المراجب المستدان المراجب المستدان المستدان المستدان المستدان المستدان المستدان المستدان

الرائيك كالمتالكة كالمتالك

الم المراق الريل 1995 وصفح 45 يرغاري صاحب لكصة بين: ما منامه اشراق الريل 1995 وصفح 45 يرغاري صاحب لكصة بين:

"سیدنامی علیه السلام کے بارے میں جو کھ قرآن مجید سے مجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی اوراس کے فوراً بعد ان کا جسد مبارک اٹھالیا گیاتھا کہ یہوداس کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ میرے نزدیک ان کے منصب رسالت کا ناگزیر تقاضا تھا۔ چنا نچہ قرآن مجید نے اسے ای طرح بیان کیا ہے۔ اِنّی مُتّو قِیْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَیّ اس میں دیکھ لیجئے تونی وفات کے لیے اور" رفع" اس کے بعد رفع جسم کے لیے بالکل صرح ہے۔"

اشراق جولائی 1994ء صفح 32 پر کھتے ہیں:

" حضرت می کو بهود نے صلیب پرچڑ صانے کا فیصلہ کرلیا تو فرشنوں نے ان کی روح ہی قبض نہیں کی ان کا جسم بھی اٹھا کر لے گئے۔ مبادا بیسر پھری قوم ان کی تو ہین کرے۔''

ہے (حضرت عیسی علیہ السلام کا زندہ آسان پر اٹھالیا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونا اُمت کے اجماعی عقیدوں میں سے ہے اور نزول سے علیہ السلام کامضمون تواتر سے تابت ہے)۔

کی تطب رہے۔ تصوف اور عنامدی صاحب کی کہ تطاب کی مناکر میں اور عنام کی صاحب عند کی مناکر عناکر عناکر عناکر عناکر عناکر مناحب عربی اشعار کی بچھوا تغیبت اور اسلوب بیان کی نزاکتوں کے اختراع کوا بنی پونجی بناکر ان منافعہ منا

عالمكيرمنصف بن مي بين اوران كالم في بيدفيها بهي صاوركرديا بكرامام غزالى، حضرت مجدد الف ثانى، حضرت مجدد الف ثانى، حضرت سينسلك الف ثانى، حضرت سينسلك الف ثانى، حضرت شيدا ورساسا تصوف سينسلك

تمام ای حضرات عالمگیر ضلالت و گرابی میں بتلا تھے۔

لكهة بن:

''اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو اللہ کی ہرایت لیعنی اسلام کے معالمے میں تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذبین ترین لوگوں کومتا ترکیا ہے۔'(برنان: 1560)

یہ ایک تفصیل طلب مسلہ ہے جس برعلاء کرام نے صحیم کتب تحریفر مائیں ہیں۔جن کی خواہش

ہومطالعہ فرمالیں۔غامدی صاحب کا استے برے حضرات کو گراہ اور تھیلالت میں بہتلا کہنا دراصل خود غامدی صاحب ہی کے ضال ہونے کی دلیل ہے۔

الما واسرار صفاحب

دین اسلام میں اصلاح کے ایک اور دائی جناب ڈاکٹر اسراراحمدصاحب کے بارے میں حضرت مولا نامفتی عبدالواحدصاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

کسی دین تحریک کے سربراہ کے لیے جوادصاف ضروری ہیں ڈاکٹر اسرارصاحب ان کا خلاصہ سے
تکالتے ہیں: ایک بیکہ دہ ہاضا بطاور متندعا کم دین ہواور دوسرے بیکہ تقی اور مزکی ہو۔ (جماعت شخ
الہنداور تنظیم اسلامی 522)

ليكن واكثر امرارصاحب ان اوصاف كوضروري يجهي نبيس اور لكهية بين:

''ان میں سے دومری چیز (لینی تزکیفس) تو کسی ناپ تول میں آنے والی ٹیس ہے اوراس کاعلم موائے اللہ کے اور کسی کوئیس ہوسکا۔ لہذا آخری تجربے میں شرط واحد بدرہ جاتی ہے کہ علم دین کا جسول مروجہ معیارات کے مطابق ہواور مسلمۃ المقام علاء سے سند فراغت حاصل کی ہو۔ اس پر سب جس کا آرش توراقی کی ہے ہے کہ کسی آیک بی ایسے بڑے فقے کا نام بنا دیا جائے جس کا آخا ذکر نے والے متند حالم وین اور مسلم حیثیت کے ما لک علاء کرام کے فیض یا فتہ نہ ہوں۔ چنا نچہ کیا مسلم انڈیا کی تاریخ کے سب سے بڑا کر اور خالم وین اور مسلم حیثیت کے ما لک علاء کرام کے فیض یا فتہ نہ ہوں۔ چنا نچہ کیا مسلم انڈیا کی تاریخ کے سب سے بڑو کے فیض یا فتہ نہ تھوں کے مالم دین نہ شخص اور افتحال اور فیضی مسلم عالم دین نہ شخص اور کے میں موم وقت کے اعلی ترین معیارات کے مطابق عالم دین اور بہترین علاء کے فیض یا فتہ نہ تھے؟ کیا نور اللہ بن بھیروی نے وقت کے وقت کے اعلی سے دوقت کے وقت کے دوات کے وقت کے دوات کے وقت کے دوات کے وقت کے دوات کے دوات کے مطاب نا ایک کا موادی عبد اللہ چکڑالوی اور علام اسلم جراجیوں علی میں اصل دخل ای شخص کو حاصل تھا) کیا مولوی عبد اللہ چکڑالوی اور علام اسلم جراجیوں علی میں ہے تو دی تھے؟ کیا وال نا ابین احس سے دین تھے؟ (غلام احمد پرورز کا ذکر جھوڑ دیرے کے کہ دوان ہی اصحاب شلاشے بین مولان نا بین احس

## Marfat.com

اصلاحی مدرسته الاصلاح اعظم گرھ کے سندیافتہ فارغ انتھیل اور پھرعلامہ فراہی ایسے محقق قرآن اور محدث، مبار کپوری ایسے عالم وشارح، حدیث نبوی کے فیض یافتہ نہیں ہیں؟ اس سے بھی زیادہ قریب اس کی مثال درکار ہوتو کیاڈا کڑ مسعود الدین عثمانی باضابط سندیافتہ (فاضل علوم دیدیہ) اور خود حضرت مولانا بنوری کے فیض یافتہ نہیں ہیں؟

مفتی عبدالوا حدصاحب مدظلہ لکھتے ہیں :ہمیں جیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بیہ پوچھنے کی ضرورت پیش کی آغاز کرنے والامتندعالم دین اور مسلم حیثیت کے پیش آئی کہ کوئی ایسا بڑا فتنہ بتا دیا جائے جس کا آغاز کرنے والامتندعالم دین اور مسلم حیثیت کے مالک علماء کرام کا فیض یافتہ نہ ہو۔ لیجئے ان ہی کے پیشوامودودی صاحب کا اٹھایا ہوا فتنہ اوران کا پورا کٹر بچراوراس کو قبول کرنے والی جماعت۔

مولانا بوسف بنورى رحمداللد كاقلم مارساس دعوى كى تائيد كرتاب-

''……کین انااندازه در تھا کہ یہ فتنہ عالمگیر صورت اختیار کرے گا ادرا کڑ عرب ممالک میں یہ فتنہ بری صورت اختیار کرے گا اور دن بدن ان کے شاہ کارتام سے نئے نئے شکھ فی بھو نئے رہیں گ۔ صحابہ کرام اوراندیاء کرام جاہم السلام کے تن میں ناشا کہ الفاظ استعال ہوں گے۔ آخر تفہیم القرآن اور خلافت و ملوکیت اور ترجمان القرآن میں روز بروز ایسی چیزیں نظر آئیں کہ اب معلوم ہوا کہ بلاشبہ ان کی تحریرات و ٹالیفات عہد حاصر کا سب سے بڑا فتد ہے۔ اگر چہ چیزم فیرا بحاث جس آگئی ہیں کہ اب معلوم ہوا کہ بیل سوائد کہ تو میں المقراب کی تحریرات و ٹالیفات عہد حاصر کا سب سے بڑا فتد ہے۔ اگر چہ چیزم فیرا بحاث جس آگئی ہیں۔ کہ بلا شبہ ان کی تو کی مان سکوت کیا اس بھی افسوں ہوا اور اب وقت آگیا ہے معلوم ہوتا ہے اور اچالئی سال جو بھر مان کی تالیف و تریرات کو مطالعہ کر کے جو تن وانساف و دین کے مناظم کا فقاضا ہو وہ اورا کیا جائے۔ واللہ بھا تہ وہ التو فین (م 58 مردودوی صاحب اوران کی تو ایک مفاین چیزا ہم مضابین)

مولا ناحسین احمد ندنی دخمه الله جن کے تقوے کے ڈاکٹر صاحب بھی معترف میں (دیکھیے ص 27 جماعت شنے الہنداور تنظیم اسلامی) وہ مودودی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں۔ '' یہ جماعت گراہ جماعت ہے۔ اس کے عقا کدا الل سنت والجماعت اور قرآن وحدیث کے خلاف
ہیں۔ اس جماعت کی کوشش اس اسلام کے لیے ہیں جو کہ حقیق ہے بلکہ ایک نام نہا دمود ودی صاحب
کے اختراعی اور نے اسلام کے لیے ہے۔ بیلوگ عام مسلمانوں کو دھوکا دینے اور ابنا ہم مینانے کے
لیے اسلام اور دین کا نام لیتے ہیں۔ ناوانف لوگ بچھتے ہیں کہ بیاصلی اور دیندار ہیں۔ ان کے
رسالوں اور کم ابول میں دینی پیرائے میں وہ بدرینی اور الحاد کی باتیں مندری ہیں جن کوظا ہر بین اور
ناوانف انسان ہجھ نین سکنا اور بالا خراس اسلام سے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور
محدید جس پر ساڑھے تیرہ موہرس سے عمل پیرار ہی ہے بالکل علیحہ واور بیزار ہوجا تا ہے۔ آپ
حضرات سے امید وار ہوں کہ اس فتنہ سے مسلمانوں کو بچائے کے لیے سکوت اور غفلت اور چشم پوشی کو
دوانہ در تھیں''

مودودی صاحب کے متنز عالم اور مسلم حیثیت سے مالک علاء کرام کے فیض یافتہ نہ ہونے کی شہادت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ سے سنتے:

'واس می کوگون میں سے آج کل کی ایک مشہور شخصیت جناب ابوالاعلی مودودی کی ہے جو بچین نی سے طباع و زبین گرمعاشی پریشانی میں بیٹلا تھے۔ ابتداء میں اخبار بجنور میں ملازم ہوئے اور پھر دالی میں جعیت علماء ہند کے اخبار سلم سے وابستہ رہے۔ پھر چند سالوں کے بعدا خبار الجمعیۃ دالی میں ملازم ہوئے جو جمعیت علماء ہند کا ترجمان تھا۔ وہ کی سے نکالی تھا۔ عالبًا سردوزہ تھا۔ تاریخ کے جواہر پارول کے عنوان سے ان کے مضامین بہت آب و تاب سے نکلتے تھے۔ اس طرح مودودی صاحب کی تلمی تربیت مولانا اجر سعید صاحب کے ذریعہ ہوتی گئی۔ والد مرحوم کی وفات کی وجہ سے ساحب کی تلمی تربیت مولانا اجر سعید صاحب کے ذریعہ ہوتی گئی۔ والد مرحوم کی وفات کی وجہ سے اپنی تعلیم خرص کے کیکمل نہ کر سکے بلکہ بالکل ابتدائی عزبی تعلیم کی کتابوں میں دہ گئے ، نہ جدید تعلیم سے بہرہ و درہوسکے نہ پرائیویٹ اگریز کی تعلیم عاصل کی اور اگریز کی سے پھے مناسبت ہوگی۔ اس دور سے ایسے الون کی گئی تھی تھی نہ کی ویکی دوری کا ہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید علوم کے وروز ایر قول ہوگی گئی تربیت ہو دری والون کی کتابوں اور تحریر ایک اور اگریز کی دوری کا ہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید علوم کے وروز ایرون کی دی میں ماصل کر سکے نہ جدید علوم کے وروز ایرون کی دوری گاہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید علوم کے وروز ایرون کی دوری کا ہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید معلوم کے وروز ایرون کی دیری کی دوری کا ہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید مام میں کو دورون کا ہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید میام کی دورون کا ہوگی کو دورون کا ہوگی کی دورون کا ہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید میام کو دورون کا ہوگی کے دورون کا ہورون کا دورون کی دوری کی دوری کا دورون کی دورون کا ہورون کی دورون کا ہورون کی دورون کی دوری کی دوری کو دورون کی دورون کی دورون کی دوری کی دوری کو دورون کی دورون کی دوری کیگی کی کیا گوری کی دوری کی دوری کی دوری کیں کی کوری کی دورون کی دوری کی دورون کی کی کی کی کی دوری کی کی کی کی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی کی کی کی کی کی گریجویٹ بن سکے، نہ کی بختہ کار عالم دین کی صحبت نصیب ہو تکی اور ایک مضمون میں خود اس کا اعتراف کیا ہے جو عرصہ ہوا کہ ہندوستان متحدہ میں مولانا عبدالحق مدنی مراد آبادی کے جواب میں شاکع ہوا تھا۔ بلکہ بدشمتی سے نیاز فٹے پوری جیسے ملحد و زئریق کی صحبت نصیب رہی ان کی صحبت و رفاقت سے بہت کچھ غلط ربحانات ومیلانات پیدا ہو گئے۔" (ص 54 مودودی صاحب اور ان کی تحریرات سے متعلق چندا ہم مضامین)

حضرت مولانامفتی عبدالواحدصاحب فرما میں فتند کی جڑ پہلے سے موجود تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جننے فتند گروں کے نام گنوائے ہیں ان میں فتند کی جڑ پہلے سے موجود تھی۔ لین اجتہاد کی اہلیت نہ ہونے کے باوجود ترک تقلیداور اپنے کوکسی دوسرے الل اجتہاد کی رہنمائی کامختان نہ جھنا۔ جب اپنے اندر اہلیت وصلاحیت نہ ہواور دوسرے الل کی رہنمائی بھی قبول نہ کرے تو اس بات کو بجھنا کہ بھی مشکل نہیں کہ ایسے لوگ فتنے ہی اٹھا کیں گاور شیطان کے آلہ کار بنیں گے۔ بہی مرض مودود کی مشکل نہیں کہ ایسے لوگ فتنے ہی اٹھا کیں گے اور شیطان کے آلہ کار بنیں گے۔ بہی مرض مودود کی صاحب میں بھی تھا اور اسی مرض کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اپنے ساتھ چھنا ہے ہوئے ہیں بلکہ اپنی ملکہ اپنی مرض کا کمال جماعت کے لیے بھی اس کو پیند کرتے ہیں اور وہ چونکہ اس کو مرض ہی نہیں جھتے بلکہ ایک ٹوع کا کمال جماعت کے لیے بھی اس کو پیند کرتے ہیں اور وہ چونکہ اس کو مرض ہی نہیں جھتے بلکہ ایک ٹوع کا کمال سیسے تیں اس لیے وہ اپنے مرض کی صیح تشخیص کرنے سے عاجز ہیں۔

یہاں جوذکر کیا گیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں دینی قیادت کے ضروری اوصاف نہیں ہیں تو اس اجمال کی تفصیل آگے ملاحظہ میجے۔

" دخیقت و ما بیت ایمان " کے عنوان سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک آڈیو کیسٹ دستیاب ہے۔ اس میں دہ فرماتے ہیں:

" قانونی موسی الینی جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہوائی) کی باطنی اعتبار سے تین کیفیتیں ہیں۔ 1۔ دل میں شبت طور پر ایمان ہو۔ اس کو وہ حقیقی ایمان اور Plus Value سے تعبیر کرتے ہیں۔ 2۔ پہلی کے برعم ن لین کو ہوئے رہم افق ہے اور اس کو Minus Value سے تعبیر کرتے

3۔ان دونوں کے بین بین Zero Value ہے کہندل میں مثبت طور پرایمان ہواور نہ مفی طور پر ایمان ہوا کہ کے بین بین ہے۔ یہ پونجی نفاق ہو بلکہ ایک خلاکی کیفیت ہے اندر کچھ بھی ہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حال بہی ہے۔ یہ پونجی وراثت میں ملی ہے لیکن دلول کوٹولیں تو یقین قلبی والا ایمان نہیں۔الا ماشاء اللہ۔

اس کی دلیل سورة جرات کی آیت 14 میں ہے:

ترجمہ: "بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔آپ کہدتیجے تم ایمان ہیں لائے لیکن تم یول کہوکہ ہم فرمانبردار ہوئے اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلول میں۔"

بعض اوگوں کو بیمغالطہ لگاہے کہ بیمنافقین کا ذکر ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے اور بیمغالطہ بھی نہیں ہوئے کہ ظاہر میں اسملام ہے اور دل میں ایمان نہیں کیونکہ آگے انہیں ہونے کہ ظاہر میں اسملام ہے اور دل میں ایمان نہیں کیونکہ آگے اعمال کے قبول ہونے کا فرمان ہے۔

ترجمہ: ''اورا گرتم اطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی تونہیں کی کرے گاتمہارے اعمال میں سے سے سے سے سے کی کی کی ا سیج بھی '''

جب كەمنانق كاتوكونى بھى ملىمقبول تېيىل ـ

اگرچة قانون تو بهی بنتا ہے کہ اگرا بمان نہیں تو اطاعت مقبول نہ ہولیکن اللہ اپی شان عفاری ورجیمی کی دجہ ہے۔ اور ایسان عقاری ورجیمی کی دجہ ہے تبول کر لیتے ہیں۔ "( کیسٹ حقیقت و ماہیت ایمان نمبر 4)

ئزرروويليو

اویرجس Zero Value کاذکرہواہاں کے بارے میں ڈاکٹرامرارصاحب کہتے ہیں: ''اگر چہ قانون تو بھی بنتاہے کہ اگر ایمان ہیں تواطاعت قبول نہ ہولیکن اللہ اپنی شان غفاری ورجیمی کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔''

دولین الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وملم کی میاطاعت کلی ہو جزوی نہ ہو۔الایہ کہ کسی وفت جذبات و تیجان میں مبتلا ہو کرکوئی لغزش ہوجائے اور نہایت پشیمانی کے ساتھ رجوع کرے، تو بہ اللہ کرے تواور ہات ہے۔اللہ نے اس کی توبیہ کو قبول کرنے کا ذر کہا ہے۔ انگیما اللہ و کہ تاکمی اللہ ہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (سوره ناء:17)

اس کے مقابلے میں ایک معصیت موجی مجھ کو Calculations کر کے متقل ڈیرا ڈال کر کی تو ایسا ایک گناہ بمیشہ بمیشہ کے لیے جائی ہے۔ بسلسی میں گسب سیسے تا وا ایسا ایک گناہ بمیشہ بمیشہ کے لیے جائی ہے۔ بسلسی میں گسب سیسے تا وا ایسان کا احاطہ کرے وہ معاشی گناہ ہے کونکہ بیا کل حرام ہے جو ریشے میں سرایت کرجا تا ہے۔ (کیسٹ مقیقت وہا ہیت ایمان کیسٹ ایمان اور اسلام)

حضرت مفتى عبدالواحدصاحب مدظله جواب يل فرمات إلى-

اگراتود سوج سجے کرمستفل ڈیرا ڈال کر سے مرادیہ ہے کہ وہ معصیت کے جائز اور حلال ہونے کا اعتقاد کر لیتا ہے یا شریعت کے حاکز اور حلال ہونے کا اعتقاد کر لیتا ہے یا شریعت کے حکم کے استخفاف اور استہزاء کی نظر سے دیکھا ہے تو یہ نفر ہے اور اس کفری بدولت وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔

اورا گرمراد صلت کے اعتقاداور استخفاف کے بغیر ہی وہ کی معصیت کا برابراد تکاب کیے جاتا ہے اور ول بین کفرنہیں آیا تو ڈاکٹر صاحب کے قاعدے کے مطابق وہ بمیشہ کا جہنی ہوگا۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایمان تو اس کے دل میں مانے ہی نہیں۔ نفاق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اسلام کو صاحب ایمان تو اس کے دل میں مانے ہی نہیں۔ نفاق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اسلام کو اطاعت کی کی شرط کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اطاعت کی یائی نہیں گئی کیونکہ معصیت کا ارتکاب یہاں کی وقتی بیجان کے دریرا تر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ہے۔ لہذا وہ اسلام بھی مقبول نہیں رہا اور وہ ہمیشہ کا جہنمی بن گیا۔ کین اللہ سنت کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔

آدى كاكسى معصيت براصرار كرنا، بوسكتا ہے كہرتی كرتے كرتے اس كو تفرتك لے جائے۔ ليكن ال سنت كار عقيده ہے كہ جب تك اس كے اندر كفر بيل آجا تا اس كے اندر جو ايمان وتفعد بق ہے اس كى وجہ سے وہ آخر كارچہنم سے ذكال لياجائے گا۔

آگے حدیث فدکور ہے جس نے ڈاکٹر امرار صاحب کاعقیدہ باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ابو ذررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ ایک سفید کیڑا اور سے سوے ہوئے تھے۔ میں دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ دیلم جاگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی لا اللہ الا اللہ کے پھراس پر مرجائے وجنت میں واخل ہوگا۔ میں نے کہا اگر چہ اس نے زنا کیا ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہاس نے زنا کیا ہو؟ اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وہ اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہاس نے وری کی ہو۔ میں نے پوچھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہاس نے وری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہاس نے وری کی ہو جوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہاس نے وری کی ہوابو درکی ناک فاک آلود ہونے کے باوجود (لیخی ابو درک نہ جا ہے وہود وہوں)

"الادخل الجنة"كةول كتحت ملاعلى قارى رحمه الله فرمات بيل

اس میں بشارت ہے کہ انجام کار جنت میں واغل ہوگا۔اگر چہ اس کے گناہ کثیر ہوں۔لیکن اس کا محاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوگا۔ چا ہیں گے تو اس کو معاف فرہا کر جنت میں واغل فرہا کیں گے اور چاہیں گے تو اس کے معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوگا۔ چا ہیں گے تو اس کو جنت میں واغل کریں گے۔

چاہیں گے تو اس کے گنا ہوں کے بقدر عذا بدیں گے پھراس کو جنت میں واغل کریں گے۔

نیز اس صدیت میں ایس کوئی تیرنہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ بیز نا اور مرقہ وہ ہو تو قتی ہجان کے باعث ہو گیا یا کہ وہ سوج مجھ کرکیا ہو۔ فہ بی بی کہیں فہ کور ہے کہ اس معصیت کا ارتفاب اتفاقیہ بھی ہو باعث ہو گیا یا کہ وہ سوج مجھ کرکیا ہو۔ فہ بی بیر کی نا اور مرقہ دونوں ہی آلی مصیدیں ہیں جو عام طور پر سوج کی جاتی ہوں اور جن سے حاصل ہونے والی آلہ نی بھی یقینا حرام ہے۔اکل حرام کے باوجود حدیث سے آس بات کا امکان ماتا ہے کہ اس کی موت لا اللہ اللہ پرآئے یعنی پہنے تھہ ایس اور جود حدیث سے آس بات کا امکان ماتا ہے کہ اس کی موت لا اللہ اللہ پرآئے یعنی پہنے تھہ ایس اور جود دیوں ہیں۔

انظ سیر ارتصاع ارتفت اور ڈاکسٹر اسسرارص در انظر یہامٹی نظر یہارتھاء کے قالمین کے زدیک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس طرح نہیں ہوئی کہ پہلے مٹی کا رہے ہے ان کا پتلا بنایا گیا ہو بھراس میں روح بھوئی گئی ہو بلکہ ان کے نزدیک آدم اور حواعلیما السلام انسانوں سے مشاہمہ بندروں کی اولا دھے اور بندرجی بھیشہ سے بندر نہیں تھے بلکہ وہ اس سے میں ایک سے بندروں کی اولا دھے اور بندرجی بھیشہ سے بندر نہیں تھے بلکہ وہ اس سے

پہلے کمتر در ہے میں تھے۔ان کے نزدیک دنیا میں حیات کی ابتداء ایک ظیاتی (Unicellular)
صورت میں شروع ہوئی جو کروڑوں اربوں سالوں میں مختلف جانداروں میں ارتقائی منازل طے کر
کے انسان تک پینچی ۔ یہ نظر میکش ایک مفروضہ ہے اور پہلے خیال تھا کہ حیات کا ابتدائی مظہر امیبا
کے انسان تک پینچی ۔ یہ نظر میکش ایک مفروضہ ہے اور پہلے خیال تھا کہ حیات کا ابتدائی مظہر امیبا
(Amoeba) ہے۔ کیکن نظر بیارتقاء والوں کی سوچ مزید ترقی کر کے امیبا سے آگے نگل کر وائرس کے بیاج گئی ہے۔

ڈاکٹر اسرارصاحب کی ایک ریکارڈ شدہ تقریر'' قرآن اور نظر بیار نقاء'' کے نام سے دستیاب ہے۔ اس تقریر میں نظر بیار نقاء کوقبول کرتے ہوئے:

دُ اكثر امرارصاحب فرآن ياك كان الفاظ عداستدلال كياب

خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابِ۔ مِنْ طِیْنِ لَازِبِ۔ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسنُوْنِ وَرَابِ مِنْ طِیْنِ لَازِبِ۔ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسنُوْنِ وَرَابِ اور کہیں طین اور کہیں ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ سے یہ جھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر کہیں تر اب اور کہیں طین لازب اور کھی صلصال کا ذکر ہے تو اس میں کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھریہ تیجہ نکالا کہ پچڑ میں لازب اور مٹی کھنکھانے گئی لین اس میں خمیر بیدا ہوا اور اس سے پہلا ذی حیات امیا احمام طور پرجو ہڑوں اور تالا بول میں پایا جا تا ہے۔ وجود میں آیا اور امیراعام طور پرجو ہڑوں اور تالا بول میں پایا جا تا ہے۔

ارتقاء کے بحوزہ ماہرین حیاتیات کے زر یک حیات کی ابتداء وائرس Virus سے ہوئی ہے۔ وائرس کی دریافت سے پہلے امیرا Amoeba کو ابتدائی مظہر سجھا جاتا تھا لیکن اب وائرس کی سادہ تر ترکیب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کوریمقام دیا گیا ہے۔

"امیباے انسان تک" کی تعبیر عام طور پر استعال کی جاتی ہے۔ گویا کہ بیار نقاء کی عظیم وسعت کو محط ہے کئیں یہ درست نہیں کیونکہ امیبا ہے بھی مقدم ترحیات کے ابتدائی مراتب کا وسیع میدان موجود ہے۔ کیک نیدرست نہیں کیونکہ امیبا ہے بھی مقدم ترحیات کے ابتدائی مراتب کا وسیع میدان موجود ہے۔ کیے خلیاتی جائدادوں میں قبلہ کے ایک قبل خلیاتی جائدادوں میں قبلہ کے ایداد میں ہے۔ کیے خلیاتی جائدادیں ہے۔ کیے تاہدادیں ہے۔

بهر ما هر من حياتيات كنزويك والرس كا وجود في بجير يا تعليماني من كا بحي محتاج ميل ها-"اور

اس لیے یہ کل شروع ہوگیا ہوگا۔ ابتدائی نضائی گیس، برق اور ماورائے بنفٹی روشیٰ کی موجودگی میں متحد ہوکر سادہ نامیاتی مرکبات میں تبدیل ہوگئی ہوگی۔ جوں جوں زمین شخدی ہوتی گئی، آبی بخارات جم کر تالاب، دریا اور سمندروں میں نتقل ہو گئے ہوں گے۔ سادہ نامیاتی موادان پانیوں میں لاکھوں سالوں میں جمع ہوتے گئے ہوں گے۔ اس یخنی (منجمد) کے مرکبات کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے میں ممل کر کے مختلف کیمیائی چیزیں بنائی ہوں گی۔ ہم یہ فرض کر بچے ہیں حیات کی ابتدائی صورتوں نے ان محیط سمندر کے نامیاتی مرکبات کو این زندگی اور یہ نامل کے لیے استعال کیا ہوگا۔"

اس سارے کلام کا خلاصہ بیے کہ:

1۔ نظریہ ارتقاء ابھی تک محض ایک مفروضہ اور قیاس آرائی ہے اور اگر چداس کے لیے بچھ شواہد بھی فرکھ نے اللہ مفروضہ اور قیاس آرائی ہے اور اگر چداس کے لیے بچھ شواہد بھی انسان فرکھیے گئے ہیں انسان کے بیر کیے بیال کے بارے میں تو در کا مل اور قیاس آرائی سے زیادہ بچھ بیں۔
کے بارے میں تو بیا بھی مفروضہ اور قیاس آرائی سے زیادہ بچھ بیں۔

2۔ حیات کی ابتداء وائرس سے ہوئی جس کے وجود کے لیے ٹی وغیرہ کی حاجت نہیں تھی۔ محض ایک مفرد ضداور وہ بھی متروک ہوگیا۔ اس کی بنیاد پر قرآن وحدیث کی تصریحات کونظرانداز کرنا اور بلاوجہ دوراز کارتاویلات کرنا ڈاکٹر امرار صاحب کی بردی زیادتی ہے جس میں وہ کسی بھی درجہ میں معذور کیاں تھر تے۔

حضرت مفتى عبرالوا حدصاحب مدظلة فرمات بيل

نظر بیار تقاء قرآن وحدیث کی واضح تقیر بیجات میں باطل ہے۔جیہا کہ سورۃ آل عمران آیت 59 میں ہے۔ ان مفل عیسی عنداللہ محمثل آدم خلقہ من تو اب کے بینا کیا۔ مثال اللہ کے ذریک آدم کی مثال جیسی ہے۔اللہ نے آدم کومٹی سے پیدا کیا۔ علامتہ رازی نے تغیر کیر میں کھائے '' کے مقسرین کا اجماع ہے کہ ریم آیت نجوان کے وفد کے مضورے پاری آئے نے کہ دیرا تیت نجوان کے وفد کے مضورے پاری آئے نے کہ دیرا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بشری والدند مضافولا زم ہے کہ اللہ ہیں۔ پس آپ نے فر مایا کہ آدم علیہ السلام کے بشری والدند مضافولا زم ہے کہ اللہ ہیں۔ پس آپ نے موں تو حضرت عیمی علیہ السلام کے نہ باپ شخص نہ مال و ان کے لیے لازم نہ ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں تو حضرت عیمی علیہ السلام کے بارے بیں بیر کیسے لازم ہوا''۔

ال آیت کی روسے حضرت آدم علیہ السلام کے مال باپ نہ تھے۔ لیکن نظر بیار نقاء کی روسے ان کے مال باپ نہ تھے۔ لیکن نظر بیار نقاء کی روسے ان کے مال باپ ہونا جا جمیں۔

سورة الم سجدة آیت نمبر 7 اور 8 یس ہے وبدا خلق الانسان من طین ۔ قیم جعل نسلہ من سللۃ من ماء مھین ۔ اس یس حضرت آدم علیا السلام کوگارے سے بنانے کا ذکر ہے اور نسل کی تخلیق نطفے سے کی ۔ لینی دونوں کی تخلیق جدا جدا طریقے سے ہوئی ۔ اس طرح بھی نظر بیارتفاء غلط ہوگیا کیونکہ آدم علیہ السلام کا بھی نطفہ سے بیدا ہونا ضروری ہے ۔ اسی طرح حضرت حواعلیما السلام بھی نطفہ سے بیدا ہوئیں ۔ بھی نطفہ سے بیدا ہوئیں ۔ بھی نطفہ سے بیدا ہوئیں ۔ انظر بیادرعقیدہ قرآن وجدیث کے بالکل خلاف ہے۔ انسانی کا نظر بیادرعقیدہ قرآن وجدیث کے بالکل خلاف ہے۔

# الم تصور وين ومذهب

ڈ اکٹر اسرارصاحب اینے تصور دین وقد جب کے بارے میں لکھتے ہیں:

" دین اپن فطرت کے اعتبار سے فلیہ چاہتا ہے۔ وہ دین در حقیقت دین ہے، تی نہیں جوعالب شہو۔ چنا نچہ انگریز کے دور غلامی میں جس دین کی اصل حکمرانی تھی وہ دین انگریز تھا۔ تاج برطانیہ کے نمائند کے کہ حیثیت سے مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی۔" (ص92 مطالبات دین)
" معلوم ہوا کہ برنظام غلبہ چاہتا ہے اور اگر اسلام تھیں فرہب نہیں بلکہ دین ہے جیسا کہ فی الواقع وہ ہے۔" ان الحدید عند اللّٰہ الاسلام "قواس کو فلہ در کارہے ۔ یہ مزل انگریزوں کی دوسوسالہ غلامی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے اور می الموری سے المحقی تھی۔

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله جواب ميل لكصة بيل-

ڈاکٹر اسرارصاحب کابیہ بات کہنا ہوجوہ ذیل غلط ہے۔ان ہی وجوہ سے ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ تفریق میں مضمرمفاسد بھی ظاہر ہوجا ئیں گے۔

(1) لغت والے ایس کوئی تفریق جیس کرتے۔

(2) اسلام کے ابتدائی دور میں لینی کی دور میں جب کے مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل نہ فااس وقت بھی قرآن پاک نے اسلام کودین کہا۔ دیکھے سورۃ کا فرون میں ہے۔ لیکٹ می دیشت کے میں ہے۔ کہ کہ ویشت کے میں ہے۔ کہ کہ ویش میں ہے:
وکلی دین اس طرح سورہ بونس میں ہے:

ترجہ: ''کہہ دے کہا ہے لوگوا اگرتم شک میں ہومیرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ کے سوااور کیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تینج لیتا ہے تم کواور جھے کو تھم ہے کہر ہوں ایمان والوں میں اور بیر کہ سیدھا کرمنہ اپنادین پر حنیف ہوکر۔''

ترجمہ "" ہم نے اتاری ہے تیری طرف ایک کتاب ٹھیک ٹھیک سوبندگی کراللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے دین۔"

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله جواب ميس مزيد لكصة بيل

ڈاکٹر اسرارصاحب کی ندکورہ بالاعبارت کا بیٹنجہ نکالنامشکل نہیں کہ چونکہ انگریز کے دور غلامی میں اسلام غالب نہیں تفالہٰ ندا ہندوستان کے مسلمانوں کا وہ دین شدر ماتھا بلکہ ان کا دین، دین انگریز تھا اوران کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی اوراییا نتیجہ کیوں نہ نکلے جب کہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں۔

''دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکم کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا چلےگا، مرضی کس کی چلے گی اور وہ حاکمیت کس طرح روبعمل ہوگی۔ کس کے واسطے سے ہوگی، کون اس کا نمائندہ ہوگا۔'' (ص 96مطالبات دین)

جب سيتمام امورمثلا حكران الكريزول كے نظام ميں موجود تضاور وہ نظام مندوستان ميں عملاً رائح

تفا تو معلوم ہوا کہ ہندوستانیوں کا بشمول مسلمانوں کے دین، دین انگریز تفااور دین اسلام بحض چند عقائداور چندرسوم کا مجموعہ بن کر فدہب میں تبدیل ہو گیا تفا۔ان کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تقی اوراس کی مرضی چلتی تقی۔

ڈ اکٹر اسرارصاحب نے الفاظ کے الت چھیر میں مصرف بیرکہ مسلمانوں کی تحریک وجدوجہد آزادی کی بوری تاریخ کوطاق نسیان پررکھ دیاہے بلکہ مبلمانوں پراہیے دین کوترک کرنے اور دین انگریز كواختياركرف اور برطانوى بإرليمان كومطاع مطلق مان كى العياذ بالله ، تهمت بهى لكانى ب حالانکهمسلمانوں کی بحثیت مجموعی جدوجہد آزادی شروع سے آخرتک رہی۔تحریک شہیدین ( مینی سید احد شہید اور شاہ اساعیل شہید رحمہ اللہ) ،تحریک مجاہدین ، 1857ء کی جنگ آزادی ،تحریک خلافت بتحريك ركيتمي رومال بتحريك بإكتان ببيسب تحريكين اوركاوشين آخركس كومطاع مطلق مان كرتيس -اگر برطانوى پارليمان بى ان كى مطاع مطلق تقى تو كياريسب قربانياں اسى كى اطاعت ميں تحقیں؟ ڈاکٹر صاحب کواختیار ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے اسباب کومعاشرتی ومعاشی کہیں کیکن وہ اس سے انکار جیس کرسکیں سے کہ مسلمان عوام سے دوٹ ، اسلام ، اسلامی آئین اور اسلامی نظام کے نام پر لیے گئے تنے۔ جب مسلمانوں کے داوں میں اسلامی آئین جاگزیں تھا اور وہ اس کے لیے قربانیاں دے رہے مصفر بیونہیں ہوسکتا کہ انگریز کا آئین بھی ان کے دلوں میں پیوست تھا۔ کیونکہ ان دونول كورميان منافات بوجب تك كى كومطاع مطلق سليم ندكيا جائے اس كادين قبول نه ہوگا۔لہذاہم یفین سے کہرسکتے ہیں کہ سلمانوں نے بحیثیت جموی دین آنگریز کو بھی قبول ہیں کیااور ہم بھتے ہیں کہ انگریزی دین اور انگریزی قانون کے درمیان فرق ڈاکٹر صاحب پر مخفی نہیں ہوگا اور مسلمانوں کی مجموعی و انفرادی کوششیں بھی اس لیے تھیں کہ انگریزی قانون کی جگہ اسلامی قانون

حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کوقیر میں رکھ دیا جاتا ہے اور ال کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو یہ اور ال کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو یہ اور چھتے ہیں۔ منا دینك (تیرادین كياہے؟) مورن مسلم ہوتو جواب ویتا ہے۔ دینی الاسلام (میرا

دین اسلام ہے) ڈاکٹر اسرارصاحب کے قول کے مطابق جب اسلام مغلوب ہو چکا تو مسلمان کا دین اسلام تو ندر ہا۔ پھر ندجانے انگریزوں کے آنے کے وقت سے اب تک مرنے والے مسلمان ان کوکیا جواب دیتے ہوں گے؟۔

تصور دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب ڈئی انتشار کا شکار ہیں۔ دین کا مطلب مجھی وہ کچھ بڑاتے ہیں اور بھی کچھ بتاتے ہیں۔مثلاً:

1 ۔ اپنی کتاب 'مطالبات دین' کے 92 پر لکھتے ہیں۔

"دین الله بیرے کہ صرف الله کومطاع وجاکم مطلق اور حقیقی مقنن تسلیم کر کے اس کی جزا کی امیداور
اس کی سزا سے خوف کرتے ہوئے صرف اس کے قانون، اس کے ضابطے اور اس کی دی ہوئی
شریعت کے مطابق اپنے انفرادی واجتماعی معاملات کو انجام دیا جائے۔ بالفاظ دیگر صرف اور صرف
اس کی کامل اطاعت میں پوری زندگی کو چکڑ دیا جائے۔"

یہاں دین کا مطلب خاص طرز اور ضابطہ کے مطابق عمل کرنا، معاملات سرانجام دینااور زندگی بسر کرنا بتایا ہے۔

#### 2-مطالبات دين کص 91 ويرلکسته بين:

"دین اسلام کے معنی بین ایک پورانظام زندگی اور کمل ضابطہ حیات جس بین ایک ہستی یا ادارے کو مطاع مقنن اور حاکم مطلق مان کراس کی جزائی اُمیداور مزاکے خوف ہے اس کے عطاکر دہ یا جاری ونافذ کر دہ قانون اور ضابطے کے مطابق اس ہستی (یا ادارے) کی کامل اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کی حائے۔

البنداد مکھ کیجئے پہان بادشاہی کے اس پورے نظام کوجو بادشاہ کی حاکمیت کی بنیاد برمصر میں رائج تھا دین الملک سے تعبیر کیا گیا۔''

یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے دین کا مطلب رائے ضابطہ خیات اور نظام زندگی بتایا ہے جس کے مطابق زندگی بسرکرنی ہے۔ مطابق زندگی بسرکرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ضابطہ خیات اور نظام زندگی اور چیز ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنااوراس پیمل کرنااور چیز ہے۔

3\_مطالبات دين س96 يرلكه بين:

"دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، قانون کس کا جائے گا، مرضی کس کے واسطے ہوگی، قانون کس کا خیات کس طرح روبعمل ہوگی، کس کے واسطے ہوگی، کون اس کا نمائندہ ہوگا۔"

یہاں ڈاکٹر اسرارصاحب نے دین کوآئین (Constitution) کے متی میں بتایا ہے۔ آئین تو ایک فکری چیز ہے جس پرایک نظام قائم کیا جاتا ہے اور لوگ اس نظام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ہرایک چیز دوسرے سے جداحقیقت رکھتی ہے۔

4-مطالبات دين ص95 يرلكت بين:

''دین حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمرصلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء ورسل کا ایک ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس بیس کسی دور بیس بھی قطعا کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ سب کا دین ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مل تو حید کے ساتھ۔ ملائکہ، مزول کتب اور ارسال انبیاء پر ایمان اور بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزاومز ااور جنت ودور ن لیعنی آخرت میں پیش آنے والے تمام احوال پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ جا کم مطلق صرف اللہ ہے۔ وہی مقن حقیق ہے۔''

ڈاکٹر صاحب نے بہاں دین کوآئین کے معنی تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت ی ایسی ہائیں بھی شامل کر دی ہیں جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ خود بی ص 96 پر وضاحت کرتے ہوئے لیسے ہیں:

"دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، تا نون کس کا چلے گا .....الخے۔"

اب سابقدا نبیاء درسل پرایمان لا نا سابقد کتابول پرایمان لا نا ، حضرت جرائیل علیه السلام کے علاوہ دیگر فرشتوں پرایمان لا نا ، نقد بر پرایمان لا نا ان با توں کا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بتائے ہوئے اصل موضوع ہے تو کو کی تعلق ہی جہیں ہے۔ حضرت مفتی عبدالوا حدصاحب مدخلہ آ مسے لکھتے ہیں۔

تصور دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے انتثار وہ کی اور دیگر اغلاط سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم ان کے دیے ہوئے تصورا قامت دین کود کھتے ہیں تو وہ بھی گرائی سے خالی نہیں ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب نے اقامت دین کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

ترجمہ: ''اے مسلما نو اِتہارے لیے ہم نے مقرر کیا ازجنس دین وہی جس کی وصیت کی تھی نوٹ کو اور جو وی کیا گیا ہے اے نبی تیری جانب اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم گواور موسی کو اور شوری کی اور شوری کی اور میں کو کو اور شوری کی اور میں کو کو کو کہ دین کو قائم کرو۔'' (سورہ شوری : 13)

بعديس لكصة بن:

"اس بحث كا خلاصہ بيد لكلا كہ جودين اللہ تعالى في حضرت أوح، حضرت ابرا ہيم، حضرت موئ، حضرت عيدا عليهم الصلاة والسلام بيرنازل كيا تعالور خاتم النهجين ووالمرسلين حضرت محرصلى الله عليه وسلم بير تحيل پايااس كنزول كا مقصد تقااس وين الله كا بافعل قيام ونقاق چنا نچرا بيت كا كل كلكوك مين فرمايا كه ان اقيمو الله ين (دين كوقائم كرو) يعنى بافعل نافذ ہو۔ (الله تعالى كى حاكميت مطلقہ) كے مطابق تمام معاملات طے ہوں، تمام امور كا تصفيم كياجائے، كمى كام كوحرام وحلال، جائز وناجائز قراروية كا الله كوكائل مخاروي والته يم كياجائے۔ اس سے مرموائح اف نه كياجائے۔ جب تك امر قراروية كا الله كوكائل مخاروي والته يم كياجائے۔ اس سے مرموائح اف نه كياجائے۔ جب تك امر واقعہ ميں بيصورتحال عملاً نافذ نهيں ہوتی اس وقت تک دين كے قيام كامقصد پورائيس ہوتا جوائزال وقت تک دين كے قيام كامقصد پورائيس ہوتا جوائزال ان وقت تك دين كے قيام كامقصد پورائيس ہوتا جوائزال اورام واقعہ ميں اسلامي نظام پر بنی الملاي نظام پر بنی الملاي خود وُل كُرضا هب كھتے ہيں:
الملاي حكومت قائم ہوجائے جيسا كي خود وُل كُرضا هب كھتے ہيں:
الملاي حكومت قائم ہوجائے جيسا كي خود وُل كرضا هب كھتے ہيں:
الممان وجن سے كوشائ ہوجائے اس كے قرآئن حكيم كي جارا ميائي اصطلاحات ہيں۔ حكم الميان وجن سے كوشائ وجود اس كے فيرائن علی جارات ہو المان جود اس سے کوشائ وجود اس سے کے قرآئن حكیم کی جارات ہو اصطلاحات ہيں۔ حكم سے مراب است المان وجن سے کوشائ وجود اس سے کوشائی ہود کوشائی ہود اس سے کوشائی ہود اس سے کوشائی ہود اس سے کوشائی ہود کوشائی ہود کوشائی ہود کوشائی ہود کا سے کوشائی ہود کی کوشائی ہود کوشائی ہود کا سے کوشائی ہود کوشائی ہود کی کوشائی ہو کوشائی ہونے کوشائی ہود کوشائی ہود کوشائی ہود کوشائی ہود کا کوشائی کوشائی ہود کوشائی ہود کوشائی ہود کوشائی ہود کوشائی کوشائی ہود کوشائی

ا قامت دین، اظهار دین الحق علی الدین کله اور حدیث نبوی میں ایک یا نجویں اصطلاح وار دہوئی ہے۔ لِتکُونَ کَلِمَةُ اللّٰهِ هِی الْعُلْیَا اور .....

تين عام فيم تعبيرات بين- قيام حكومت البهيه، نفاذ نظام اسلامي اور اسلامي انقلاب " (ص109 جماعت شيخ البنداور تنظيم اسلامي)

ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس آیت سے استدلال کیا ہے ان کے بقول اس میں پانچے اولوالعزم پینجیبروں کو اقامت دین کا تھم ہوا۔ بالفاظ دیگر ان کو حکومتی سطح پر اسلامی انقلاب برپا کرنے اور حکومت الہید قائم کرنے کا حکم ہوالیکن تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ ان کی جانب سے حکومت قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش منقول نہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صرف چندا فراد مسلمان ہوئے۔ان کے اپنے گھر والوں میں سے بعض افراد کفر پر قائم رہے۔وہ اپنی کوشش سے حکومت الہید قائم نہ کر سکے۔اللہ تعالی نے محض اپنی قدرت سے کا فرقوم کوغرق کر دیا پھر جو چند مسلمان منے ان کی تعداد ہی اتن قلیل تھی کہ سی حکومت کی تعداد ہی اتن قلیل تھی کہ سی حکومت کی تعداد ہی اتن قلیل تھی کہ سی حکومت کی تفکیل کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔

حضرت موی علیه السلام کی میدان تنیه میں وفات ہوئی۔ نہ کوئی شیر تفانہ ملک تفاے حکومت الہید کیا قائم ہوتی۔

حضرت میسی علیدالسلام پرایمان لائے والے چندلوگ تھے۔ یہود جان کے دشمن بن گئے تو آپ کو زندہ آسان پراٹھالیا گیا۔الیے میں اسلامی حکومت وریاست قائم کرنے کی کوشش کیسے متصور ہوسکتی ہے؟

مکہ کرمہ میں ہجرت سے بل نبی ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جانب سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوئی شعوری اور بلا واسط محنت مفقو د ہے۔ مشرکین مکہ جنب جان کے در ہے ہوگئے تو مجورا ہجرت کرنا پڑی ۔ مدید منورہ بیں حکومت الہیں قائم ہوئی تو وہ من عطیہ خدا وندی تھی۔

مارى ال بات براكثرى يكورياجا تاب كه حكومت قائم كرف في كي ليكوشش توابتداء بى سے كرنى مو

گ\_اس سے تو ہمیں انکار نہیں لیکن جب تھم تو بیہ و کہ دین بالفعل نافذ ہولیتنی بالفعل حکومت الہیہ قائم کروتو معاملہ اگر ابتدائی تبلیغ پررک جائے اور حکومت بالفعل قائم نہ ہوتو اس کو تھم پورا کرنا نہیں کہتے۔

و اكثر اسرارصاحب بهى مجبور بهوكريبي عذربتات بيل البذا لكصة بين:

"قرآن علیم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انخضرت (حضرت نوح علیدالسلام) پران کے گھر والله ايمان لائے تھے۔اس ميں ايك بينے نے دعوت تن قبول نہيں كى تھى۔وہ كفرير ہى الرار ہاتھا۔ ممكن ہے كرچندانطيوں برگنے جانے والے اور لوگ بھی ايمان لائے ہول بہرحال ساتھی شد ملے۔ جعیت فراہم نہیں ہوئی، اگلا قدم کیے اُٹھتا، اعوان وانصارت ہوں توان کی منزل کی طرف پیش رفت كسيم وكيكن نوح عليه السلام كى استنقامت ومصابرت ويكفئ كرمها رهي نوسو برس دعوت وبكن ميس لكا وير المادكميادية ادرابي فرض منصى كواداكرديات (ص197 جماعت يين البنداور علم اسلام) ليكن ہم سيجھتے ہيں كہ عام عقل والاشخص بھى اس كوشليم ہيں كرے گا كہ تھم تو ديا گيا ہوا يك نظام بريا كرنكاتا كرعبادت اورشهادت حق على الناس بكماله ادابوسليل اورحضرت أوح عليه السلام اس كوبورا بھى ندكريائيں پر بھى وہ اينے فرض منعبى كواداكرنے دالے كہلائيں۔كننے بى لوگ ہیں جو صل اجماعی نظام کی برکتوں کے مشاہدہ سے بی متاثر ہوتے ہیں۔ان کو بیموقع بھی فراہم نہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب کے اپنے فلسفہ کے علی الرقم یا وجوداس کے کہ عمادت بھی تاقیس کی ، شہادت میں يورانبين كياا درنظام اسلامى برياكرنا توبهت بى دورر بالكين يحريهى اقيمو اللدين بربورامل موكيا اور فرض منصى بكماله اداموكيا اللدتعالى اليي ناقص بمحصي محفوظ رتعيس -

جب ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے معنی درست ٹابت بیس ہوئے تواب ہم درست معنی تقل کرتے ایں۔

روح المعاني ميں ہے:

لم يبعث نبي الا أمر بناقامة الصلولة وايتناء الزكولة و الاقرار بالله تعالى و طاعة

سبحانه و ذالك اقامة الدين\_

ترجمہ ''کوئی نی مبعوث نہیں ہوا گریہ کہ اس کونماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے اور اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ تعالیٰ کو مانے اور اس کی اطاعت کرنے کا تھم دیا گیا اور بھی اقامت دین ہے۔''
نیزروح المعانی میں ہے:

اى دين الاسلام الذى هو تو حيد الله تعالى و طاعته و الايمان بكتبه ورسله و بيوم الجزاء و سائر مايكون العبدبه مومنا والمراد باقامته تعديل اركانه و حفظه من ان يقع فيه زيغ و المواظبة عليه.

ترجمہ ''دین اسلام ہے جواللہ تعالیٰ کی تو جیراوراس کی اطاعت ہے اوراس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور اس کے رسولوں اور بین رسولوں اور بیر ہزا اور وہ تمام باتنیں جن سے ایک بندہ موس بنتا ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور دین کی اقامت سے مراد اس کے ارکان کی اجھے طریقے سے پابندی ہے اور دین کی اس بات سے حفاظت کرنا ہے کہ اس بیں کوئی کی واقع ہواوراس پر بیشگی کرنا ہے۔''

ڈاکٹر اسرار صاحب مودودی صاحب کے اتباع بین عبادت کا بھی کچھ اور ہی مطلب بناتے ہیں عالانکہ ان کے پاس کے باوجوداول توانہوں حالانکہ ان کے پاس کے باوجوداول توانہوں مان کہ بات میں نماز ، روز مے وغیرہ کو عبادت کہنے ہی کی نفی کردی۔ لکھتے ہیں:

در عملی سنون چار ہیں۔ نماز، روزہ، جی اور رمضان کے روز ہے۔ ان بی کوہم عبادات کہد دیے ہیں۔ اگر چہ پورے قرآن مجید میں ان کے لیے لفظ عبادت کہیں نہیں آیا، عبادت کا لفظ اس مفہوم ہیں ہے جس کی میں نے تشریح کی ہے۔ '(مطالبات دین ص 14)

حالانکہ ان کے لیے کتاب وسنت میں کہیں بھی عبادات کا لفظ استنعال نہیں ہوا حدیث میں ان کو ارکان اسلام کہا گیاہے عبادات نہیں۔ (میثاق جون 83ء)

ادر عبادت کا جوتصور بوری امت میں رہاہے اس کو وہ محد دربلکہ سے شروتصور کہتے ہیں۔ نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ روزہ عبادت ہے۔ زکو ۃ عبادت ہے۔ نئی عبادت ہے۔ نئی عبادت ہے۔ بلاشبریا عبادات ہیں۔لیکن جب عبادت کوان میں منحصر کرلیاجائے اور جب سے بھولیاجائے گا کہ ہس ان کوادا کر اس کوادا کرنے ہوجائے گا کہ ہس ان کوادا کرنے سے عبادت کا حق ادا ہو گیا تو تصور دین محدود ہی نہیں بلکہ سنح ہوجائے گا۔' (ص 18 مطالبات دین)

ڈاکٹر اسرار صاحب کے نز دیک ارکان اربعہ اصل عبادت کے لیے مددگار ہیں خود اصل عبادت نہیں۔ لکھتے ہیں:

''عبادت، نماز اردزہ ، زکوۃ اور جے میں محدود و مخصر نہیں بلکہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا یہ وہ اعمال ہیں جو پوری زندگی کو خدا کی زندگی اور غلامی میں دینے کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں۔ یہ چیزیں حقیقی عبادت کی اوا کیگی میں مردمعاون بٹتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان میں وہ تو تیں پیدا ہوتی ہیں جو اس عظیم عبادت کے حقوق کو اوا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کواگر انسان اپنی زندگی میں قائم کر لے تب اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس روش کو اختیار کرنے جس کا نام عبادت ہے۔'' (ص 19 مطالبات دین)

"اس سلحملہ میں جوسب سے زیاہ محدود تصور ہے اور جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ عام ہے اور جو اس سلحملہ میں جوسب سے زیاہ محدود تصور ہے اور جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ عام ہے اور جو اس سے وام الناس کے ذہنوں میں صدیوں کے انحطاط کے بعد پوری طرح رائخ ہوگیا ہے وہ بہی ہے کہ عبادت سے خارج عبادت سے خارج ہے۔ " (ص 22 مطالبات دین)

اس سے ذرا وسیع تصور جو بیدا ہوا ہے اور خوش تنہ ہے اس دور میں بہت سے اہلِ قلم کی کا دستوں ،
کوششوں کے نتیج میں اب میر بات ہمار ہے پڑھے لکھے طبقہ کی اچھی خاصی تعداد کے سامنے واشح ہو چکی ہے کہ عبادت پوری زندگی میں کامل اطاعت کا نام ہے۔ (ص19 مطالبات دین)

ڈاکٹر صاحب نے جن بہت سے اللہ تلم کا ذکر کیا ہے ان میں سرفہرست جناب مودودی صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

'مولانا مرحوم (مودودی صاحب) میرے والدکی عمر کے تھے۔ پھر میرے میں بھی تھے کہ ان کی

تصانیف کے مطالعہ سے مجھے دین کا سی مفہوم اور ایک مسلمان کی دین ذمہ داریوں کا شعور حاصل ہوا تھا۔' (بیثاق متبر 84ء ص28)

د يکھيے مودودي صاحب تفہيمات جلداول ميں رقم طراز ہيں:۔

"فلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ عبادت صرف تیج وصلی اور مجدو خانقاہ تک محدود ہے۔ مومن صالح صرف اس وقت تک عبادت گرارٹیس ہوتا جب وہ دن بیس پانچ دفت نماز پڑھتا ہے اور بارہ مہینوں بیس ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے اور سال بیس ایک وقت ذکو ہ دیتا ہے اور عرجر بھر بیس ایک بار نج کرتا ہے۔ بلکہ در حقیقت اس کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جب وہ کاروبار بیس حرام کے فائدوں کو چھوڑ کر حلال کی روزی پر قناعت کرتا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا ؟ جب وہ معاملات بیس فائدوں کو چھوٹ اور فریب اور دھاسے پر ہیز کر کے انساف اور راست بازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پس تن بیب کہ اللہ کے قائون کی پیروی اور اس کی شریعت کے اجباع میں انسان میاور دیا کا جو کام بھی کرتا ہے وہ مراسر عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بازاروں میں اس کی خرید وفروخت دیں اور دیا کا جو کام بھی کرتا ہے وہ مراسر عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بازاروں میں اس کی خرید وفروخت اور اس نے اہل وعیال میں اس کی معاشرت اور اسٹے خالص دنیا دی اشغال میں اس کا انہا کہ بھی عبادت ہے۔ " ( تھیمات جلداول می 67 طبح جدید )

ير لکھتے ہيں:

''افسوس کے عبادت کے اس میچے اور حقیقی مفہوم کومسلمان بھول گئے۔انہوں نے چند مخصوص اعمال کا نام عبادت رکھ لیا اور سمجھے کہ بس انہی اعمال کو انجام دینا عبادت ہے اور انہی کو انجام دے کرعبادت کا حق اداکیا جاسکتا ہے۔اس عظیم الشان غلط نہی نے عوام وخاص دونوں کو دھوکے میں ڈال دیاہے۔'' '' تفہیمات جلداول ص 71 طبح جدید)

> کیجے ڈاکٹر اسرارصاحب کے تصور عبادت کی جڑیں بھی مودود کی صاحب سے جاملیں۔ ایک غیر فرض کام کوفرض عین قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب کھتے ہیں:

"وَلَقَدْ يَسُرنَا الْقُرُانَ لِللِّهِ كُو فَهَلْ مِنْ مُلَّاكِمٍ "

ہرانسان پر جمت قائم کردی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو،
فلسفہ ومنطق اور علوم وفنون سے کتنا ہی نابلد اور زبان وادب کی نزاکتوں اور پیچید گیوں سے کتنا ہی
ناواقف کیوں نہ ہووہ قرآن سے تذکر کرسکتا ہے بشرطیکہ اس کی طبع سلیم اور فطرت سیح ہواوران میں
میر ھاور کجی راہ نہ پا چکی ہواور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا سادہ مفہوم روانی کے ساتھ سجھتا چلا

کیکن تذکرہ بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہرحال ناگزیرہ اور متن کے ساتھ ساتھ اتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے بیس ترجمدد کیھتے رہنااس مقصد کے لیے قطعانا کافی ہے اوراس بیس پوری دیانت داری کے ساتھ رہیجھتا ہوں کہ عربی کی اس قدر تحصیل کہ انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ ازخود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا جلاجائے۔ ہر پڑھے کیھے مسلمان کے لیے فرض میں کا درجہ رکھتا ہے۔

مولانا یوسف بنوری رحمنه الله کاصلاح كرنے كے بعد داكٹر اسرارصاحب كى ايك اورعبارت يول

ے: درلیکن روسے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زند گیوں کا جھا خاصا عرصہ صرف کر دیا ہواور دنیا کے وربیان پر سے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زند گیوں کا اچھا خاصا عرصہ صرف کر دیا ہواور دنیا کے بہت سے علوم وفنون حاصل کیے ہوں ماوری نہیں بلکہ غیر ملکی زبان بھی سیمی ہوں اگر قرآن مجید کو بغیر سہت سے علوم وفنون حاصل کیے ہوں ماوری نہیں بلکہ غیر ملکی زبان بھی سیمی ہوں اگر قرآن مجید کو بغیر اور سیمی نوصیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تخفیر وقو بین اور تسخر واستہزاء کے بجرم گردانے جا کیں اور اس عین المنقسر آن کی سزا تلاوت کے تواب سے بڑھ جائے۔" (خط کشیدہ الفاظ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں)

اس دوسری عبارت میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پڑھے لکھے ہوں اور جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا چھا خاصا عرصہ صرف کیا ہوا ور دنیا کے بہت سے علوم وفنون حاصل کیے ہوں، مادری نہیں بلکہ غیر ملکی زبا نیں بھی سکھی ہوں جب کہ پہلی عبارت جو کہ قرآن مجید کے حقوق میں موجود ہے اس میں ہراس مسلمان کوشامل کیا ہے جس نے پھی بھی پڑھا لکھا ہو۔

حضرت مولانا بنوري رحمه الله كالفاظ يرابك اور نظر واليس

"ا ارقران جيدكو بغير سمجھے پراهيں سے توعين ممكن ہے....الخ

مولانا پوسف بنوری رحمہ اللہ نے یہ کہیں ٹبیس فرمایا کہ یہ بھٹا بھی صرف عربی سیھنے سے ہوگھن ترجمہ ویکھنا کا فی ندہو۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ تذکر بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہرطال ناگریر ہے اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ و کیھنے رہنا اس مقصد کے لیے قطعانا کا فی ہے محض بولیا بات ہے۔ اگر یہ ایسانی ناگریر تھا تو خاندان ولی اللہ اور پھرشنے البندر حمد اللہ اور دیگرا کا برین کوترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بلکہ اس طرح سے قو انہوں نے گویا ایک وفوق اللہ وہ کھی ہوں۔

اصل چیز تو قرآن پاک کو بچھٹا ہے۔ خواہ وہ عربی اور دیگر علوم ضرور یہ سیکھ کر ہو یا ترجمہ و کیھ کر یا کی عالم سے ترجمہ کروا کر: اب اس دور میں دیکھا جائے تو احوط طریقہ کی عالم سے ترجمہ کروا کر بچھٹا ہے۔ عربی زبان سیکھ بھی لے تب بھی اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بات صرف الفاظ کی نہیں ہوتی بلکہ ان الفاظ اور اس کا ام کی مراد کو بھی بھٹا اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ اُردور بان کی کتنی عبارتین ایسی ہوتی بلکہ ان الفاظ اور اس کا ام کی مراد کو بھی بھٹا اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ اُردور بان کی کتنی عبارتین ایسی

ہیں جن کوایک عام اردو پڑھا لکھا شخص نہیں تجھ سکتا ، تو قرآن کی عبارت کو تھن عربی کے بچھ بنیادی تو اعد سیھ کر کیسے مطلبان ہوسکتا ہے کہ ہر شفس اس کواوراس کی مراد کو تجھ ۔ لے گا۔ بلکہ بیقو عام مشاہدہ ہے کہ ہر شفس اس کواوراس کی مراد کو تجھ ۔ لے گا۔ بلکہ بیقو عام مشاہدہ ہے کہ کتنے ہی لوگ عربی کے بچھ قواعد سیکھ کرقرآن میں اپنی دائے دیئے پر جری ہوجاتے ہیں اور ہیجو مادیگر بیست کا نعرہ لگانے ہیں۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ تذکرہ ہوگا قرآن پاک کے ترجمہ کو سیجھنے سے اور ترجمہ بیجھنے کے متحد دطریقے ہیں۔ کسی ایک طریقے ہیں تذکر کو مقید کر دینا درست نہیں اور جب بید درست نہیں تو عربی زبان کا بنیا دی علم سیکھنا تذکرے کے لیے شرط بھی نہیں اور جب شرط نہیں تو فرض عین بھی نہیں۔ باقی رہی بنیا دی علم سیکھنا تذکرے کے لیے شرط بھی نہیں اور جب شرط نہیں تو فرض عین بھی نہیں۔ باقی رہی عربی زبان کی تحصیل کے عربی زبان کی نفسیلت تو وہ مسلم ہے اور اگر قرآن وحدیث بیجھنے کی غرض سے عربی زبان کی تحصیل کے لیے ترغیب دی جائے انہائی مناسب ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اجھے عالم یا بھورت دیگر کسی معتبر گفسیر کی احتیاج بھی مرفع وہ وہ دور میں ضروری ہے۔

#### لامسزادی س

مزارعت کے بارے بیں ڈاکٹر اسرارصاحب لکھتے ہیں:

صاحب كى اس رائے سے كاملة اتفاق بـ "(اسلام كامعاتى نظام 27-28)

"به بات قابل توجه ہے کہ جب ہماری اکثریت امام ابوطنیفہ کی فضیلت بیان کرتی ہے تو ان کو امام اعظم اور سیدالفقہاء قراردیتی ہے اور ان کے بعض فقا وکی کو درست ثابت کرنے کے لیے ایر ٹی چوٹی کا زور لگا یا جا تا ہے گر" بیٹھا بیٹھا ہی اور کڑوا کڑوا تھو" کے مصداتی ایسے اہم معاملات پران کے نتوکی کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ۔" (حاشیہ اسلام کا معاشی نظام 28) معزرت مفتی عبدالوا حدصا حب مدظلہ لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی بیرعبارت کی اعتبار سے قابل اعتراض ہے۔اول تو ان کا اندازِ تکلم نہایت غیر منصفانہ ہے بلکہ وقیانہ ہے۔ان کے الفاظ تو ملاحظ فرمائیں۔

(i) ''چونکہاس دور کے خاص حالات میں ایک موجودالونت نظام کوکلیتًا بدلنامکن نہ تھالبذا ہجھ ناگزیر شرا لظ کے ساتھ ان کی گنجائش پیدا کی گئی تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزارعت پر لفظ راؤ کا اطلاق کیا ہے۔''

(ii) ''بیاس حرام کو طلال بنانے کے لیے بچھاضافی شرا نظاعا نکدگی گئی ہیں در ندامام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتو کی آئی ہیں در ندامام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتو کی آئی ہیں کو ل دینے کے لیے کافی ہے۔''

(iii) " محصامام صاحب كاس رائے سے كاملة انقاق ہے۔

(۱۷) و مربیخها بینها بینها بینها اور کروا کروا تھو کے مصداق ایسے اہم معاملات پران کے فتو ہے کوسرے سے کوئی اہمیت بین دی جاتی۔"

اندازہ کیجئے ڈاکٹر اسرارصاحب کی جانب سے میرسب کھائن اعتراف کے بعد ہے۔ ' میں ہیہ بات کی بارعرض کر چکا ہوں اور آئ پھرائن کا اعادہ کر رہا ہوں کہ بیل عالم دین ہونے کا ہرگز مدی نہیں موں ۔ مجتزد ہونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے متعلق میرامطالعہ محدود ہے۔' (بیٹا ق 84ء ص 44) اور فقہ ای کیا ڈاکٹر اسرارصاحب کو نہ تو اصول فقہ کا پتاہے، نہ اصول حدیث کا پتاہے، نہ ای علم حدیث پر ان کا دستری حاصل ہے، نہ ان کو نیر معلوم ہے کہ اصول فادی کیا بین ہاں ان کو اسلاف پر زبان

طعن دراز کرنے کا پتاہے۔

مزارعت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ مم کے دور میں دورا کیں تھیں۔

جهال ایک طرف حضرت امام صاحب رحمه الله کی دلیل نقلی عن المهنکا او جیسی صدیث به و هال دوسر می جهان ایک طرف حضرت امام صاحب رحمه الله کی دار عنه دوسر می جهت کی دوایتی بیل مشکلو تا بیل باب المساقاة و المزاد عة کی تحت دیکھیں تو ریا صادیت بین:

ترجمہ دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیبر کے یہودکو جیبر کے یہودکو جیبر کے عبور کے جور کے باغ اور اس کی زمین اس شرط پر دی کہ دہ اپنے مال سے اس پر کام کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے چل کا نصف ہوگا۔'(رواہ مسلم)

"اور بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بہودکو خیبر کی زمین عطا کی کہ وہ اس پرکام کریں اور زراعت کریں اور اس کی پیداوار میں سے ان کے لیے نصف ہوگا۔

المراسرار ساحب كى وسالايازى

ایک طرف ڈاکٹر امرارصاحب مزارعت کے دیا ہونے کی دجہ سے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے کاملہ الفاق کرتے ہیں اور وہ بھی محض اتفاق کرتے ہیں کی دومری طرف خراجی زبین کومزاعت پردینے کو جائز ہجھتے ہیں اور وہ بھی محض اس وجہ سے کہ زبین دستے والا ایک فرد بیس ہے بلکہ ریاست ہے۔ لکھتے ہیں:

''اس زمین کے مزارع ریاست کے مزارع ہول گے اور بیر مزارعت موروثی چل سکتی ہے۔'' (بیثات ایریل 85ء)

بھلا بتائے ایک معاملہ کی حرمت کی دجہ جب معلوم ہوگئی کہ ریا لیتی سود ہے تو کیا کسی ریاست کو خواہ دہ اسلامی ریاست ہوگئی کہ ریا لیتی سود ہے تو کیا کسی ریاست کو خواہ دہ اسلامی ریاست ہی ہوری حاصل ہے کہ وہ سودی معاملہ کرے۔ دین اسلام میں تو ایسی کوئی بات عام و نہیں ہو اسلام میں تو ایسی کوئی بات عام و نہیں ہو اسلام میں تو ایسی کوئی بات عام و نہیں ہو اسلام میں تو ایسی کوئی بات عام و نہیں ہو اسلام میں تو ایسی کوئی بات عام و نہیں ہو اسلام میں تو ایسی کوئی بات عام و نہیں ہو اسلام میں تو ایسی کوئی بات میں تو ایسی کوئی بات میں دو اسلام میں تو ایسی کوئی بات میں تو ایسی کوئی بات میں دو اسلام میں تو ایسی کوئی بات میں دو اسلامی کی کردی ہوئی کرنے دوران اسلام میں تو ایسی کوئی بات کی دوران کی کوئی بات کی دوران کی کردی ہوئی کوئی بات کی دوران کی کوئی بات کی دوران کی کردی ہوئی کی کردی ہوئی کوئی کوئی بات کوئی کردی ہوئی کوئی کردی ہوئی کردی ہوئی کوئی کردی ہوئی کردی ہوئی کوئی کردی ہوئی ہوئی کی کردی ہوئی ہوئی کردی ہوئی کردی ہوئی کردی ہوئی ہوئی کردی ہ

یر مفسار بر ...

الله كامعاتى نظام ك26 برداكر الرارصاحب مفهار بت كم بارت مي لكهتين

حضرت مفتی عبدالوا صدصاحب مدظله فرماتے بین که بیمال برداکٹر اسرار صاحب نے دوغلطیال کی بین بیاب برداکٹر اسرار صاحب نے دوغلطیال کی بین بین ب

چیوزی\_

ای بات کوصاحب بدایی نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ وہی مشروعة للحاجة الیها فان الناس بین غنی بالمال غبی عن التصرف فیہ و بین مهتد فی التصرف صفر الید عنه فمست الحاجة الی شرع هذا النوع من التصرف لینتظم مصلحة الغبی والذکی والفقیر والغنی۔ بیعاجت کی بناء پرشروع ہے کونکہ لوگوں سی ایے بھی ہوتے ہیں جو مالدار ہول کی مال میں تفرف سے غی ہول اور ایے بھی ہوتے ہیں جو کام کے طریقے خوب جانے ہیں ہول کی مال میں تفرف سے غی ہول اور ایے بھی ہوتے ہیں جو کام کے طریقے خوب جانے ہیں اور کین فالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو حاجت اس نوع کے تقرف کی مشروعیت کا باعث ہوئی تا کہ غی اور فی اور فقیرا ورغی کی مسلحت کا انتظام ہو۔

دوسری بات سے کہ کیا ہے بھی کوئی شرط ہے کہ صاحب محنت کا اپنا سرے سے کوئی سرمایہ نہ ہو؟

حالانکہ بیصورت بھی مضار بت کی ممکن ہے کہ محنت والے کا اپنا سرمایہ بھی اس کام پس لگا ہو۔

رہی ہے بات کہ بید بین میں پہند بیرہ نہیں تو دعو کی بلا دلیل ہے۔ کیونکہ ایسی بننی ہی صور تیں ہیں جن میں ایک شخص دوسر سے کی محنت کے بل بوتے پرخوب کما تا ہے۔ کا روباری اداروں بیس اور دکا نوس میں ملاز مت ، اسی طرح کا رخا نوں میں ملاز مت ۔ اگر ''قل العقو '' کے تحت مضار بت نا پہند بیرہ ہے تو میں سب صور تیں بھی نا پہند بیرہ ہوئی جا ہیں ۔ کیونکہ اگر ضرورت سے زا کدسر ماریان ملاز میں کود سے دیا تو ریکھی ایپ طور پرکوئی کا روباریا دھندا کر کے سرمایہ دارکونقع ہیں شریک کرنے پر راضی ہوتے جاتے تو ریکھی ایپ طور پرکوئی کا روباریا دھندا کر کے سرمایہ دارکونقع ہیں شریک کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔

ہدار اوراس کی شرح عمامیہ میں ہے کہ مضار بت سنت اوراجماع سے تابت ہے کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلیم مبعوث فرمائے گئے اس حال میں کہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے تھے اور آپ نے ان کی تقریر فرائی جیسا کہ دوایت ہے کہ این عبرالمطلب جب مضار بت کے طور پر مال دیتے تھے تو مضار بت فرائی جیسا کہ دوایت ہے کہ این عبرالمطلب جب مضار بت کے طور پر مال دیتے تھے تو مضار بت گئی در شرط لگائے تھے کہ وہ اس کو تیا کہ اور اس سے کسی جا نداز کو نہ خرید ہا ہے کہ ایسا کیا تو ضامن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کوریات پہنی تو جا نداز کو نہ خرید ہا ہے کہ ایسا کیا تو ضامن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مام کوریات پہنی تو

آب نے اس کو پسندفر مایا اور نبی صلی الله علیہ وسلم کی تقریرا لیے امریر جس کا آپ نے معائنہ کیا ہو سنت کی اقتسام بیس سے جبیبا کہ معلوم ہے اور صحابہ کا بغیر کی انکار کے اس پر تعامل رہا ہے تو یہ اجماع ہوا اور ان صحابہ بیس حضرت عمراور ابوموی اشعری رضی الله عنهم ہیں۔

اب ایک کام جو نبی سلی الله علیہ وسلم کے سامنے بلکہ آپ کے بیچا کرتے ہوں اور فقہاء صحابہ کرتے ہوں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غیر پسندیدہ ہونے کی نہ کوئی تصریح کی ہواور نہ ہی اس کا کوئی اشارہ دیا ہواور کی طرف سے کیر بھی نہ ہو، اس کے بارے میں بہتا کہ دین میں نا پسندیدہ ہو دین میں نا چائز وظل اندازی ہے۔

## الى دمسين

خراجی زمین کے بارے میں ڈاکٹر اسرارصاحب لکھتے ہیں۔

''……… فقد منی کی روسے ہمارے بیض علاء کی نہایت ہی قابل غور اور فکر انگیز رائے ہے ہے کہ پاکستان کی اکثر و بیشتر قابل کاشت اراضی خراجی زمیش ہیں عشری نہیں ہیں۔ خراجی زمین کا مطلب بیہ ہے کہ جس ملک کومسلمانوں نے فوجی قوت ہے فتح کیا ہودوہاں کی زمینیں انفرادی ملکیت میں نہیں راہتی بلکہ وہ حکومت کی اجتماعی ملکیت ہوجاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہوجاتی ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی دوسری قوم ملک پر قابض ہوجائے لیکن جب مسلمان اسے دوہارہ حاصل کر لیس یا وہ ملک آزاد ہو جائے تو بھی رہیں آبی مرجبہ خراجی ہوگئیں وہ ہمیشہ خراجی جائے تو بھر بھی زمین کی حیثیت خراجی رہی گی ۔ گویا چوڑھیش ایک مرجبہ خراجی ہوگئیں وہ ہمیشہ خراجی کوئی زمین راب کی حیثیت خراجی رہیں ہوئی ۔ گویا چوڑھیش ایک مرجبہ خراجی ہوگئی وہ ہمیشہ خراجی کوئی زمیندار ما لک بن کر ان پر قابض نہیں رہ سکتا ۔ اب بیستم بھی اختیاری غور اور حل طلب ہے۔ کوئی زمیندار ما لک بن کر ان پر قابض نہیں رہ سکتا ۔ اب بیستم بھی اختیاری کی فور اور حل طلب ہے۔ اس برغور دوگر ہونا اور اسلام کی مضاء کے مطابق ہمارت بہاں کے کاشکاری کے موجودہ نظام کو استوار کر نالازم ولا بدمنہ ہے۔ جس کے بغیر پہان نہ جے طور پر جمہوریت آ سکتی ہے اور شہی اسلای استوار کر نالازم ولا بدمنہ ہے۔ وربین تال کی برکات سے ہمارا نلک فیض یاب ہونیک ہے ۔ از (بیثات نے نظام قائم و نافذ ہونیک ہے ۔ اور نہ بی اس کی برکات سے ہمارا نلک فیض یاب ہونیک ہے ۔ از (بیثات اس برخور وگر می کا تھا کہ ہونیک ہے ۔ از رہنات سے ہمارا نلک فیض یاب ہونیک ہے ۔ از (بیثات اس برخور کا بیا کرنات ہونیک ہونیک ہونیک ہے۔ اور نہ بیاں کی برکات سے ہمارا نلک فیض یاب ہونیک ہے۔ اور نہ بیاں کی برکات سے ہمارا نلک فیض یاب ہونیک ہونیک ہونیک ہونیک ہونیک ہونیک ہونیک ہونیک ہونیک ہے۔ اور نہ بیاں کی برکات سے ہمارا نلک فیش یاب ہونیک ہون

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله لكصته بين-

ڈاکٹر صاحب کی لاعلمی دیکھئے کہ وہ اراضی کے خراجی ہونے کا بڑے شدو مدسے بیان دیتے ہیں جب کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خراجی زمین تو مملو کہ زمین ہوتی ہے جس کے مالک کوزمین کا تیکس جس کو خراجی زمین تو مملو کہ زمین ہوتی ہے جس کے مالک کوزمین کا تیکس جس کو خراجی دیتا پڑتا ہے۔ اگر زمین مملو کہ نہ ہو، وقف ہوتو اراضی بیت المال یا اراضی وقف کہلاتی ہے۔

ڈاکٹر امرارصاحب نے جن بعض علاء کی رائے نقل کی ہے انہوں نے بھی اراضی کوخراجی نہیں بلکہ اراضی میں ہوراجی نہیں بلکہ اراضی میں ہے کہ اراضی میں نہیں نہیں ہیں ہیں ہیں اراضی میں ایس کے اسٹی میں اراضی میں اور نہ خراجی بلکہ اراضی حوزہ ہیں ۔ لین حکومت کے بیت المال کی ملکیت ہیں اراضی میں شخصی ملکیت نہیں ہیں۔ (اسلام کا اقتصادی نظام ص401)

المريم تقلب ي فلف م

واكثر اسرارصاحب اين فيم تقليدى فلقه كيار عين لكت بين:

'' تقلید جا بداوراجہ ادھ کے درمیان ہمیں ایک معتدل راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تقلید جا بدے ہیری کیا مرادہ ؟ بیکہ بس ایک نقہ کواس طرح بیکو کر بیٹھے ہیں کراس سے ذرا بھی اوھریا اُدھر نہ خود ہوں کے نہ برداشت کریں گے۔ انسان اس معالمہ میں اتنا زود میں اورالر جک ہوجائے کہ کسی دوسرے گئے نہ برداشت کریں گے۔ انسان اس معالمہ میں اتنا زود میں اور الرجک ہوجائے کہ کسی دوسرت نقہ کی کوئی بات سامنے آئے تو وہ یہ بھے کہ میں کوئی اور ہوں اور بیکوئی اور ہے۔ یہ حقیقت وحدت است کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ رہا جوام کا معالمہ تو ان کے بارے میں، میں کہوں گا کہ اجباع رسول علیہ العملاق والسلام کی نیت سے کی ایک فقتہ کومت تقال اختیار کرلیں تو مطلقا کوئی حرج نہیں۔ البت رسول علیہ العملاق والسلام کی نیت ہے کہ اہل سنت کے تمام مسا لک بنی پر کتاب وسنت ہیں۔ تا کہ دوسرے مسلک کے بیردکاروں کے متعلق ان کے دلوں میں غیریت کا احساس بالکل پیدا نہ ہو۔ رہا ان حضرات کا معاملہ جودیں کے خاوم ہیں، جومیدان میں آئر خدمت کر دہے ہیں، جن کے سامنے ان حضرات کا معاملہ جودیں کے خاوم ہیں، جومیدان میں آئر خدمت کر دے ہیں، جن کے سامنے ان خانہ اوراحیاتے ویان کی منزل ہے آئیں تو بھیتا اس تقلید جامد ہے لگانا پڑے گا۔''

(جماعت شخ البنداور تنظيم اسلامي ص 367/368)

".....جيها كه بين عرض كرچكا مول كه يبي بدايت مين في تنظيم اسلامي كر دفقاء كودي ب\_ فقہی مسائل کے بارے میں، میں اپن رائے کے اظہارے بھی حتی الامکان کریز کرتا ہوں البندمیرا ایک مزاج ہے۔ میں اسے چھیا تانہیں جا ہتا۔ میں مقلد محض نہیں ہوں۔ میں نیم مقلد ہوں۔ میں ان یا نچوں ائے۔ کامقلد ہوں۔ان یا نچوں دائروں سے باہر جانے کومیں غلط بھتا ہوں۔ یہ ہماری مشترک متاع ب-ان دائروں کے اندراندر جس کی رائے کوچھی اقسوب البی السینة اور اقسوب البی المصواب سيحقامون اس كرائ كورج ويتامون ميريمزاج ميرى افاطبع اورميري احتياط كااندازهاس واقعه سيدلكا بيئ كدآب بياس شرلامورى كأنبس بلكه عالم اسلام كالمشهورعلى درسكاه اوردارالعلوم كى أيك جيد شخصيت عالم دين ينظم الحديث كى خدمت من أن سية قرياً وهائى سال قبل میں نے حاضر ہوکرا بی تمام کتابیں ان کے قدموں میں ڈال دیں اور ان سے عرض کیا کہ اگران میں سے آپ کسی ایسی بات کی نشان دہی فرمادیں جوائمہ اربعہ اورامام بخاری رحمہم اللہ کے دائرے سے باہر کی ہے تو میں ان کواپن کتابوں سے حدف کردوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ رہے ہیں کہ اسلام صرف منفیت میں منحصر ہے تو میراراستداور ہے اور آپ کا اور ۔ انہوں نے کہا کہ ہم الی بات كيے كمدسكتے بيں جب كريم ان سبكواال سنت كائر سليم كرتے بين؟ تو ميں في عرض كيا كريس ان شاء الله ان تمام بالول سے رجوع كرلوں كا جوامت كے سلمدان يا يے المدعظام ك دائرے سے باہر کی ہوں گی۔ (جماعت فی البنداور علیم اسلامی ص 371) ڈاکٹرامرارصاحب کاریکینا کہ ' تقلید جامدوجدت امت کے لیے سخت نقصان دہ ہے'۔ تو کیاشتر بے مهاری طرح برجگدمنه مارنامیدو صدت امت کے لیے بہت مفید ہے؟۔ حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مرطلها حساب كرتي موسئ لكصة بيل

لیجے چیونی کو بھی پرلگ گئے کہاں تو وہ یہ کہتے ہیں تھکتے کہ 'میں یہ بات کی بار عرض کر چکا ہوں اور آئ پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدی نہیں ہوں۔ جمہز ہونا تو بہت دور کی بات ہے نقہ کے متعلق میر امطالعہ محدود ہے۔'(میثاق:84ء 44)

لینی نہ عالم ہیں نہ فن حدیث پر کچھ عبور ہے، نہ فقہ اور اصول فقہ سے کچھ ممارست ہے۔ کیکن اب سیحان اللہ ایسے پر لگ گئے ہیں کہ مجتبدین کے اقوال اور ان کے دلائل کو پر کھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کی بات درست ہے اور سنت کے ذیادہ قریب ہے۔

(2) الحمد الدمسلمانوں میں جاروں فقہوں کا احتر ام موجود ہے اور مسلمان سب کواہلسنت میں سے شار کرتے ہیں اور بعض مسائل کے اختلاف کے باوجودان میں بیضور سرے سے نہیں ہے کہ میں کوئی اور ہول اور ہیکوئی اور ہے۔

ہاں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیرا ہوا ہے جوانے آپ کو اہل حدیث کہلوا تا ہے اور تقلید کو شرک کہنا اے۔ اس طبقہ کی وجہ سے امت کے اندوائنشار پھیلا۔

ڈاکٹر امرارصاحب بھی چونکہ بوجوہ کسی ایک مجہد کی تقلید کے پابند بیس رہنا جا ہے اس لیے ان کواس طبقہ کے ساتھ ایک مناسبت اور ہمدردی ہے اس لیے لکھتے ہیں:

"البتہ چونکہ مسالک اربحہ کے پیرو دک بین سے تو جارے یہاں شاپداحناف کے سواشا ذہ کا کی اور مسلک کے لوگ موجود ہوں لیکن اہل سنت کا ایک اور گروہ برصغیر پاک و ہند میں معتدبہ تعداد میں موجود ہے جوغیر مقلد با المحدیث یاسلق المسلک الغرض مختلف ناموں سے موسوم ہے ......اور اگر چہ یہ واقعہ ہے کہ بیصرف ایک مسلک ہے ، کوئی معین ند بہب نہیں اور اصولی طور پر اس میں کسی معین مجتد کی تقلید خارج از بحث ہے تاہم اکثر و بیشتر مسائل میں بید حصرات امام بخاری کے اجتمادات ہی کا اتباع کرتے ہیں۔ چنانچہ کے حضرات انہیں طرق مقلدین بخاری کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ چنانچہ کے حضرات انہیں طرق مقلدین بخاری کے نام سے بھی

اورجیها که میں نے اپنی زیر بحث تقریر میں عرض کیا تھا امام بخاری وہ شخصیت ہیں جن کے مرتب کردہ

مجموعة احاديث كوجملة المستنت اصبح الكتب بعد كتاب الله تشليم كرتے بين مزيد بران اكابر علمائة الله تشليم كرتے بين مزيد بران اكابر علمائة الناف في ان كى فقائمت كوخرائح تخسين اواكيا ہے لہذا بين في ابنى ذات كى حد تك بنم تقليد كاجودائر و بنایا ہے اس میں انكر اربعہ كے ساتھ ساتھ امام بخارى كو بھى شامل كيا ہے ۔ ( بيثاق 84 ء ص 30 ، 29 )

ڈاکٹر صاحب اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ لکھتے ہیں۔''میراایک مزاج ہے۔ میں اسے چھپانا نہیں چاہتا۔ میں مقلد محض نہیں۔ میں نیم مقلد ہوں۔'' (ص 271۔ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی)

ڈاکٹر اسرارصاحب کی موئ بیہ کے دعوت الی اللہ کے کام کرنے والے میں کوئی فقہی لیبل جہاں نہ ہونا جا ہیں۔ "دعوت اللہ کی طرف ہو۔ اس کے ساتھ ہی دائی کی سیرت وکر دارعلم صالح کا مظہر ہو۔ مزید برآس وہ اپنے آپ کومسلمان سمجھے، مسلمان کہلائے۔ کئی فقہی مسلک کی طرف نہ دعوت ہوا ورنہ ہی اس کا لیبل جہاں ہو۔ "(میٹان اگست 84ء س)

ان دو وجول میں سے پہلی وجرتو بے وڑن ہے کیونکہ مخض کسی کا خاص مزائ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔
مزاج کوشر بعت کے تالیع کیا جا تا ہے شریعت کومزاج کے تالیع نہیں کیا جا تا۔ رہی دومری وجہتو یہ پہلی
سے بھی ڈیادہ بے وزن ہے۔ امام غزالی پرشافعی ہوئے ، این تیمیداور محمہ بن عبدالوہاب پر حنبلی
ہوئے ، شاہ ولی اللہ اور سیدا حرشہ پداور مولا ٹاالیاس پر حنفی ہوئے کا لیبل چہپاں تفالیکن اس سے ان
کے کام اور ان کی دعوت کو بچھ بھی نقضان نہیں ہوا۔

غرض ڈاکٹر اسرارصاحب کا نیم تقلیدی فلنفہ اپنی بنیاداور آٹار دونوں کے لحاظ سے بے وزن توہے ای خطرناک بھی ہے۔ ای سے ڈاکٹر صاحب کے وہ افکار ونظریات پھونے ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

دُ اکثر صاحب این منالع فیم قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"ادرالمدللدكهان دروى وخطابات كوريع قران كرمن فهم وفكركي الثاغث بوراى بهودي

ایک کیر کے فقیریا کویں کے مینڈک کی مانٹر نہیں ہے بلکہ اس میں کم از کم جارمد جو سے بھوٹے والے سے بھوٹے والے سے ا والے سوتوں کا قوان السعداء موجود ہے۔ لیعنی:

ایک: حضرت شخ الهندمولانانحمود حسن دیوبندی اور شخ الاسلام علامه شبیراحمد عثالی کارسوخ فی العلم-دوسرے: ڈاکٹر محمدا قبال مرحوم اور ڈاکٹر دینے الدین مرحوم کی جدید فلسفه دسائنس اور جدید سیاست و اقتصادیات کے خمن میں تنقیدی بصیرت۔

تیسرے: مولانا ابوالکلام آزادمرحوم اورمولانا ابوالاعلی مودودی مرحوم کا جذبہ حرکت وعمل اورتضور جہادئی سبیل اللہ۔(مودودی صاحب کے تصور جہادی تفصیل 'الجہاد فی الاسلام' 'اس کتاب کے صفحہ جہاد فی سبیل اللہ (مودودی صاحب کے تصور جہادی تفصیل 'الجہاد فی الاسلام' 'اس کتاب کے صفحہ جہاد فی ملاحظہ ہو)

چوتے: مولانا حمیدالدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کاتعتق وتد برقر آن کا اسلوب ومنهائ۔ (جماعت شیخ الہنداور تنظیم اسلامی ص 24)

ڈاکٹر امرارصاحب کی فکر دیکھئے۔ اگر کوئی شخص صرف مولا نامحود حسن اور مولا ناشبیرا حمد عثانی کی تفسیر تک محدود رے تو وہ اس کولکیر کا فقیراور کنویں کا مینڈک سجھتے ہیں۔ اب ان کے فہم قرآن کے دیگر منابع پر بھی نظر ڈال لیجئے:

ڈاکٹر اسرار صاحب نے تضور دین اور تضور عبادات مودودی صاحب ہی سے اخذ کیے ہیں اور ان تضورات کے غلط ہونے کوہم تفصیل سے بیان کر بھے ہیں۔

ای طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے جو ٹیم تقلیدی فلسفہ ایجاد کیا ہے اس کی اصل کار کھی انہوں نے مودودی صاحب سے ماصل کی ہے۔

31312

(حضرت مولانا یوسف لدهیانوی شهیدای کماب دورهاضرکتجدد بیندول کار میں لکھتے بیں)

وُ اكْرُ الرَّارَاحِ صَاحِبَ فَا أَنْ يَعْ خَطَابَ مِن جَى أُورَانَ يَعْ وَصَاحِى نُوتَ مِن جَى البيالِي أَي في

صلی الله علیہ وسلم کا ای امنی "کی اصطلاح استعال فرمائی ہے چنانچہ وضاحتی نوٹ میں اپنے رفیق شخ جمیل الرحمٰن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

''اس سب کے باوصف بیاندازہ تو جملہ قار کین ' میثاق'' کوہوبی گیاہوگا کہ وہ بھی بالکل میری طرح، ای نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم) کے اس اسی بین وجہ ہے کہ میری طرح ان کی تحریروں میں بھی بعض فاش غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ادھر میرے''ان پڑھ' ہونے کا بیمالم ہے کہ ......'' (بیثاتی دسمبر 1984ء ص8)

آ بخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالقب مقدس ..... أمی ..... مدح کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمیت آپ اللہ علیہ وسلم کی اُمیت اُمی کے بعد کے علیم لدتی ہے سرفراز فر مایا گیا ہو) اب اگر ''اُمی نبی کا اُمی اُمی '' میں اُمی کا لفظ مدح کے لیے ہے تو ڈاکٹر صاحب پر اس لفظ کا اطلاق اب اُمر '' اُمی نبی کا اُمی اُمی کا لفظ مدح کے لیے ہے تو ڈاکٹر صاحب پر اس لفظ کا اطلاق کے کسیے ہوتا ہے؟ اور اگریہ دسم نسم کی کا اُمی اُمی تو اس محضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ملائے کی کیا تک ہے؟ .... علاوہ از بی اُمی تو اس محضر کے الغرض اگر ڈاکٹر صاحب ''اُمی نبی کا جاال بیا ہے کا اس کا اطلاق ڈاکٹر صاحب پر محض تک بندی ہے۔ الغرض اگر ڈاکٹر صاحب ''اُمی نبی کا جاال بیا ہے علیم اُمی '' لکھنا آ سخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق بین میں موء اوب کا بہلور کھتا ہے۔

بظاہر رہ ایک تفظی سامنا قشہ ہے لیکن ایک تو معاملا آنجیضر سے سلی اللہ علیہ اوسلم کی ذات گرامی کا ہے اس سلیماس پر تنبیہ ضروری ہے۔ دوسرے رہ کہ ڈاکٹر صاحب (این بخام خوجیوں کے باوصف ) چونکہ علم راسخ نہیں رکھتے اس لیے معمولی علمی تعبیرات میں بھی ان سے کیسی کیسی گفترشیں ہوتی ہیں جن میں ان کو تنبیمی نہیں ہوتا۔

ا کی اسٹ مرز سے الدین صب حسب کے افکار: 1-ڈاکٹرا سرارصا جب نے نظر بیار تقاءادرا کا کے دلائل کوڈاکٹرز فیع الدین صاحب شے حاصل کیا ہے جس کوانہوں نے تفصیل سے اپنی کتاب ' قرآن اور علم جدید' میں لکھاہے۔قرآن وحدیث سے اس کا بطلان ہم ثابت کر بچکے ہیں۔

2- تَعُرُّجُ الْمَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ - (سورة معارى)

چڑھیں گےاں کی طرف (لیمنی پیٹی کے لیے حاضر ہوں گے) فرشتے اور لوگوں کی روطیں (قیامت کے )اس دن میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہے۔

ڈاکٹر رفیح الدین صاحب اس آیت کا کھاور ہی مطلب بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ' یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کا نتات کا ارتفاء تو انین قدرت کا ارتفاء ہے۔ یہاں ان تو انین قدرت کو ملائکہ کہا گیا ہے کیونکہ ان کے عمل پر ملائکہ مامور ہیں۔ جب زندگی بلندسطوں کی طرف ارتفاء کرتی ہے تو وہ شے تو انین کے عمل کی زدیس آجاتی ہے اور پھر نے بلندسطوں کے ملائکہ اس پر مامور ہوتے ہیں۔ یہی فرشتوں کا عروج الی انحق ہے اور یہاں روح سے مرادزندگی ہے جو جماوات، نبا تات، حیوانات اور انسان میں موجود ہے اور فتہ رفتہ ارتفائی مدارج نے کرکے آگے بردھ رہی ہے۔ یہی زندگی کا عروج الی الی الی سے۔

اس کے ڈاکٹرر فیع الدین اس ایت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔

اوراس کی طرف دہ تو تیں جوتوا ئین قدرت کے ملکورکت میں لائے کے لیے مامور ہیں اور زندگی،
مید دونوں چیزیں ارتقاء کرتی ہیں ایسے ایک دور میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہوتی ہے۔
(قرآن اور علم جدید) کا پین ایسے ایک دور میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہوتی ہے۔

3-وَإِذْ أَخَذَ رَبُكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَ أَشْهَدَ هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ ابَلَىٰ شَهِدُنَا۔ (سَوره اعزاف: 172)

اور جنب نکالا تیرنے دیا ہے۔ بی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولا داورا قرار کرایاان سے ان کی جانوں پرکیا میں تہارار بنجین ہوں میب بوئے ہاں کیوں نہیں ۔ (سورہ اعراف 172)

### واكثرر فيع الدين صاحب لكصة بين\_

'' ظاہر ہے کہ ایسا وعدہ جو خدانے ہمیں بھلا دیاہے ہمارے لیے باعث جمت ہیں ہوسکتا کیاں ہماری فطرت کے اندرخدا کی عبادت کی خواہش کا موجود ہونا خدا کی ربوبیت کا ایک ایسا اقرار ہے جوا نکار میں بدل نہیں سکتا۔

بیآ بت کسی واقعہ کو بیان نہیں کرتی بلکہ ایک واقعہ کی شکل میں فطرت انسانی کے ابدی اور ازلی حقالق کو بیان کرتی ہے۔' (قرآن اور علم جدید)

جس واقعہ کا ہونا حدیث سے ثابت ہے اور قرآن کا طاہر الفاظ بھی جس کا متقاضی ہے اور پوری امت جس پر شفق رہی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس واقعہ کا بی انکار کررہے ہیں حالانکہ اگرہم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے اور اپنے رسولوں کی وساطت سے ہمیں وہ واقعہ یا دولا یا ہے اور انسانی فطرت کے اندرخدا کی عبادت کی خواہش اس واقعہ کے وقوع پرایک برواقر بیدہے۔ 4- حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے قصہ کے وقوع کا افکار کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی صنعت ہیں:

المسلمان ال

جاتا ہے۔الفاظ کواس کے بعد کسی بات کا انکار جیس رہ جاتا۔ نظم اور سیاق کلام سب کاحق ادا ہوجاتا

ہے۔ تواس بات کواگر وہ سے طریقہ سے منقول ہو گی قبول کر لیں گے۔ (مبادی تدبر قرآن ص

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله لكصة بين

یمال اسلاف کے طریقہ تغییر اور اصلای صاحب کے طریقہ تفسیم میں جوفرق ہے وہ یہ ہے کہ
اسلاف تو حدیث کواس کے مرجہ میں قرآن کا شارح اور مفسر بچھتے ہیں اور جہاں قرآن کی تغییر قرآن
سے نہ ہوسکتی ہو خدیث سے ہوتی ہو وہاں حدیث ہی کو مفسر قرار دیتے ہیں لیکن اصلامی صاحب
خدیث کوقرآن کا شارح اور مفسر نہیں مائے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی تغییر فقط
قرآن سے کرنے میں کا میابی شہو وہاں وہ قرآن کی تغییر کرنے میں حدیث سے مدوتو لیس کے لیک
قرآن سے کرنے میں کا میابی شہو وہاں وہ قرآن کی تغییر کرنے میں حدیث سے مدوتو لیس کے لیک
پیر بھی حدیث کو مفسر اور شاور سے طور ترقیبین گین کے اور سے در بھی اس لیے بین کہ حدیث کو تغییر میں
دیل سے بلکہ جس اس کے اور ایک خور دوگر سے وہ جس نتیجہ تک پہنچ ہیں اور اس کے بارے میں برکھ
میں کی اس کے بارے میں برکھ

ہے۔اس کیے وہ جس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا احسان نہیں مانے اور اس کوتفسیر کے طور پر ذکر نہیں کرتے۔

اصلای صاحب ایما کیول کرتے ہیں۔اس کی وجدوہ خود لکھتے ہیں۔

''اگران روایات کی تحقیق و تقید کر کے ان کے اندر جومخز ہے اس کو الگ بھی کیا جا سکے جب بھی تنہا انہی کو تغییر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کسی طرح سے نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ لید وایات صحت کے معیار پر پوری اتر نے کے بعد بھی ظن کے شائبہ سے پاکٹیل ہوسکتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تغییر میں تنہا انہی کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے قرآن مجید کی قطعیت کو فقصان پنچے گا اور یہ چیز کسی طرح بھی گوارانہیں کی جاسمتی ۔ دو مر مے شواہد و دلاک کے ساتھ لل کر قوبلا شہرید و ایات قرآن مجید کے شخص مفہوم کی تعیین میں بہت زیادہ مددگار ہوسکتی ہیں لیکن تنہا انہی کی مدد سے کو کی قطعی فیصل نہیں کیا جا سکتا۔''
اصلامی صاحب نے اس طرح سے کھل کر یہاں صدیث کی تنقیق کی ہے اس کی مزید تفصیل ان کی ماصل موا و رحد بیٹ میں موجود ہے۔ کیا ہی جیب بات ہے کہ ان کے فور و فکر کو تو قطعیت کے مون کے سام موا و رحد بیٹ کے باوجود بھی تغییر ہیں اس وجہ سے کہ ان کے فور و فکر کو تو قطعیت کے مون کی سے ماسل موا و رحد بیٹ کی بات ہے کہ اس کی مزید قطعیت کے مون کے سام بات ہیہ کہ اصلامی صاحب نے خد تو قطعیت کے معنی کو سمجھا ہے وار نہیں حدیث ہیں طریعت کے معنی سے انصاف کیا ہے۔ اس کے بارے بیس مزید تفصیل کتاب اور خد ہی میں مزید تفصیل کتاب اور خدیث میں موجود ہے۔ اس کے بارے بیس مزید تفصیل کتاب اور خدید میں موجود ہے۔ اس کے بارے بیس مزید تفصیل کتاب اور خدیث میں موجود ہے۔ اس کے بارے بیس مزید تفصیل کتاب اور خدیث اس موجود ہے۔

 سمجھی ہے بالکل کی ہے اس میں کئی پہلو سے کوئی خامی نہیں ہے تب تفسیروں میں اس کو دیکھے اور ہیں شہر سے کتب تفسیر کھری ہوئی ہیں بھی ہاتھ ہیں شہر کے مضعیف اور کمزور دوایات کوجن سے کتب تفسیر کھری ہوئی ہیں بھی ہاتھ نہ لگائے۔ ان شاء اللہ سمجھ روایات سے اس کی تائید ہوگی اور اپنے دل میں ایک ایسی خوشی کا جوش محدوں کرے گا جس میں اطمینان، بلندی اعتاد اور عشق و محبت قرآن کی نہیں معلوم کتنی کیفیتیں ملی ہوئی ہوں گی۔

لیکن فرض سیجے بیرسارے جتن کرنے کے بعد آپ کسی آیت کے بارے میں ایک نتیجہ تک پہنچے اور جب تفسیر کی کتابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بچے حدیثیں اور سلف کے اقوال آپ کے اختیار کردہ مطلب کےخلاف ہیں اور کوئی اوٹی تائید بھی آپ کے ساتھ جیس ہے تواس وفت کیا کریں گے۔؟ كيار دايات ادرا توال سلف كوچيوژ كراين بات برجم جاكيں سے؟ نہيں! طالب صادق كى راه بيليں ہے بلکہ آب ان احادیث اور اقوال کی روشی میں اپنی تاویل پر دوبارہ غور کریں گے۔اس صورت میں گمان غالب تو یہی ہے کہ اگرا پ غلطی پر بول کے تو آپ کی غلطی خود واضح ہوجائے گی۔ لیکن فرض سيجة آپ نے مير حله جي طے كرليا مرآب كوا پن بى ناويل سيح معلوم ہوتی ہے۔اب كيا كريں مے؟ اب خود صدیت پرغور کریں گے۔اس کو ہر پہلو سے برھیں سے۔ ہر کسوئی پر جانجیں گے۔ان شاء اللديد چيزمفيد ثابت ہوگى۔ يا تو آپ كى تاويل كاضعف واضح موجائے گا يا حديث كى اصل حقیقت واضح ہوجائے گی کین طالب کے لیے میر حلے نہایت سخت ہیں اور ان میں صبر و ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ علت اور تیز گامی اس منزل میں معصیت ہے۔ اس طرح کے مواقع برعرصہ تک تو تف كرنا جا ہے اور پھرسب سے برده كر الله تعالى سے دعا كرنى جا ہے۔ جنب قلب بورى طرح ے ایک بات کے لیے کال جائے کسی طرح کی بھی کوئی خلش باتی ندرہ جائے تو اس بات کواختیار کر لینا جاہے اور پھراس امر کی ذرا بھی پروائیس کرنی جاہے کہ کوئی چیزاس کے خلاف ہے۔ (مبادی تربرتران54-55)

بيهان بھی اصلامی صناحت النينے توروفکر کوئے عدیث پرتزیج دے دیے ہیں۔اگر چہاں صحیح حدیث پر

دوبارہ نے سرے سے خور بھی کرلیا ہواور ہر پہلو سے اس کو چھان پھٹک بھی لیا ہو۔ کیا یہی وہ تد بر قرآن کا اسلوب ہے جس برڈا کٹر اسرارصاحب فخر کردہے ہیں۔ امین اصلائی صاحب کھتے ہیں:

''کسی اجتباد پراجماع ہوجانے کے بعداس کی حیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شرکت ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شرکعت شرکع بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔''
(اسلامی قانون کی تروین:60)

یہ بات واضح ہے کہ شادی شدہ زانی کی سرارجم ہے اور اس پر پوری امت کا اتفاق واجماع ہے اور اس پر پوری امت کا اتفاق واجماع ہے اور اس کی خالفت کسی کے لیے جائز نہیں بلکہ خود اصلاحی صاحب ہماں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔

المين احسن اصلاحي صاحب كاستادمولا تاجيد الدين فرابى لكصة بين:

"جن احادیث کا ماخذ معلوم کرنے میں علاء کو اشتبا ، جواہان میں وہ حدیث بھی ہے جو حد زنا کے باب میں وارد ہوئی ہے بین حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کی نقل کردہ بیحدیث: باب میں وارد ہوئی ہے بینی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کی نقل کردہ بیحدیث: ترجمہ: "اگر زانی غیرشادی شدہ ہوئو سر اسوکوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور اگر زانی شادی شدہ ہوئو سر اسوکوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور اگر زانی شادی شدہ ہوئو سر اسوکوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور ایک شادی

نی الجملہ بہ ثابت ہوتا ہے کہ جب جرم ایک سے زیادہ مرتبہ صادر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ لوگوں کو نسبتا خفیف سزا دی۔ اس شادی شدہ لوگوں کو نسبتا خفیف سزا دی۔ اس شادی شدہ لوگوں کو نسبتا خفیف سزا دی۔ اس کے حدیث بیں لفظ نُسم (پھر) واقع ہواہے۔ بعض حدیثوں بیں جوابوداؤ دبیں آئی ہیں ان سے بھی لیے حدیث بیں استعمال ہوتی ہے۔ '(ماہنا مداشرات مارچ 88ء عرچ 84ء عر

نی صلی اللہ علیہ دسلم کے دور میں رجم کے جود و نئین واقعات پیش آئے مثلاً ماعز رضی اللہ عنہ اور غامہ بیہ رضی اللہ عنہا کا دغیرہ کے تفتیش وجنجو کے باوجو دیہ بات نہیں ملتی کہان کو بہلی مرتبہ زنا کرنے پر کوڑے کے ہوں اور اس پر بھی باز نہ آئے پر اور دوبارہ ارتکاب کرنے پران کورجم کیا گیا ہو بلکہ ان کو پہلی ہی و نداوروہ بھی ان کے خود آ کر متعدد باراعتر اف جرم کرنے اور پاک صاف کرنے کے مطالبہ پر رجم کیا گیا تو بظاہران کی جانب سے صدود اللہ کے مقابلہ میں سرکتی نہ پائی گئی۔ لہٰذا فراہی اور اصلای صاحبان کے ضابطہ کے مطابق ان کورجم کی مزائیل ہونی چاہیے تھی۔ اس مشکل کے لیے اصلای صاحب نے پہلے تو ضابطہ تکالا کہ''رجم لیمی سنگ ارکرنا ہمارے نزدیک تقتیل کے تحت داخل اصلای صاحب نے پہلے تو ضابطہ تکالا کہ''رجم لیمی سنگ ارکرنا ہمارے نزدیک تقتیل کے تحت داخل اصلای صاحب وہ غنڈے اور برمعاش جو شریفوں کی عزت و ناموں کے لیے خطرہ بن جا کیں جو اغولہ اور زنا کو پیشہ بنالیں جو دن دیہاڑے لوگول کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالیں اور کھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوں ان کے لیے رجم کی مزااس مفہوم میں داخل ہے۔'' (تدبرقر آن 272) کے مرتکب ہوں ان کے لیے رجم کی مزااس مفہوم میں داخل ہے۔'' (تدبرقر آن 272) کے مرتکب ہوں ان کے در ہے ہوئے کہ ان بے چاروں کونہا بیت خطرناک قتم کے بدمعاش ثابت کیا جائے۔ اس لیے فراہی صاحب کھے تہیں:

''چونکه وه بهت برئے گناه کا مرتکب بوااوراس کی بداخلاقی حدستے بردهی بودگی تھی یہ نسب نبیسب التیس'' (اشراق: مارچ88ء ص39) اوراصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

"ماعزے بارے میں کتابوں میں جوروایات ملتی ہیں ان میں نہایت عجیب قتم کا تناقض ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیابات بد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیابات بد خصلت غنڈ اتھا۔ میری رہنمائی کے لیے بیہ بات کائی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کورجم کی سزا دلوائی۔ اس وجہ سے ہیں ان روایات کورج کی میزا دلوائی۔ اس وجہ سے ہیں ان روایات کورج کی دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کر دار سامنے آتا ہے جس کی بنا پر میستی رجم ظہرا۔ " ( تدیرقر آن ص 505 ے)

دیکھے اصلاحی صاحب کو جاہے تھا کہ وہ دلائل و واقعات سے ماعز میں کمی ہونا ثابت کرتے اور پھر بیٹا بت کرتے کہ ان کورجم کی سرزا حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی کرنے اور فساد کرنے پر دی گئی چائن کے بچاہئے رجم کی سِزا کی بنیاد پر ماعز میں بذکر داری اور فساد و سرکشی ثابت کر رہے ہیں۔ وعوے کودلیل سے خابت کرنے کی بجائے وہ دعوے کوئی دلیل بنارہے ہیں۔
پیراصلاتی صاحب کی نظر میں ماعز خاور عالمہ یہ کا کردار کیا ہے؟ اس کی تفصیل بھی پڑھیے۔
"اس عبد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت ی ڈیرے دالیاں ہوتی تھیں جو پیشہ کراتی تھیں اور ان کی مبر پرتی زیادہ تریبودی کرتے تھے جو ان کی آمد نی سے فائدہ انھاتے تھے۔ اسلامی حکومت قائم ہوجانے کے بعدان لوگوں کا بازار مرد پڑگیا لیکن اس قتم کے جرائم پیشہ آسانی سے بازئیس آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ای قماش کے پھرم دادر بعض عورتیں جو زیرز مین یہ پیشہ آسانی سے بازئیس آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ای قماش کے پھرم دادر بعض عورتیں جو زیرز مین یہ پیشہ کرتے رہے اور تو دبازئیس آئے۔ بالا خرجب دہ قرآن کی گرفت میں آئے تو مائدہ کی اس کی تعد آپ نے ان کور جم کرایا۔" (تذریر قرآن می 506 ج)

" أنخضرت على الشعليه وسلم كواس (ليني ماعز) كى شرارتون كى ربودك التى ربى ليكن چونكه كى صرت قانون كى گرفت بيس بينيس آيا تقااس وجه سے آپ نے كوئى اقدام نویس كيا۔ بالآخر بيرقانون كى گرفت بيس آيا۔ آپ نے اس كوبلوا كر تيكھا عداد بيس بي چيد كي ده قار گيا كراب بات چيائے سے نہيں جيپ سكتى اس وجہ سے اس نے اپنے جرم كا قراد كرليا۔ جب اقراد كرليا تو آپ سلى الشعليد وسلم نے اس كو جم كا قراد كرليا۔ جب اقراد كرليا تو آپ سلى الشعليد وسلم نے اس كو جم كا تو الدر الله عليد وسلم نے اس كو جم كا تحم دے ویا۔ " (تد برقر آن : 506/4)

 اس نے سب بچھا گل دیا؟ اور سزاسے پہلے اس عنڈے بدمعاش نے توبہ س وقت کی تھی یا کسی سرکش مجرم کی سزاخود بخو داس کی توبہ بن جاتی ہے۔اگر چہاس کی جانب سے توبہ کے بچھا ثار بھی فلا ہر نہ ہوں؟

کیا اصلاحی صاحب کی نظر میں ان سوالات کوحل کرنا قابل النفات نہیں اور کیا فراہی صاحب اور اصلاحی صاحب کی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے دعوے دلیل کے تناج نہیں ہوتے۔ حضرت مفتی عبد الواحد صاحب مرظلہ لکھتے ہیں۔

ماعزاملی رضی الله عند کے بارے میں بیسلم ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ حالت اسلام میں رجم کے واقعہ سے پہلے بھی بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں معرفتہ الصحابہ ہیں علامہ ابن اثیر کلصے ہیں کہ محتب اسه دسول الله صلی الله علیه و سلم کتابا باسلام قومه لیعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابا باسلام قومه لیعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابا باسلام قومه المعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابا باسلام قومه المعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابا باسلام قومه المعنی رسول الله علیه و سلم کتابا باسلام قومه المعنی رسول الله علیه و سلم نے ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو کھنے کے جانے کے بعد رسول الله علیہ وسلم نے فرما یا لمقد تاب لیو چھا گیا کہ کیا الله تعالیٰ نے ماعز بن ما لک کو پخش دیا ہوں نے الی تو برکی ہے کہ اگر وہ ایک جماعت کے درمیان تھیم کردی جائے تو اس کی تجات کے لیے کافی ہوجائے۔
درمیان تھیم کردی جائے تو اس کی تجات کے لیے کافی ہوجائے۔

الفاق سان سے زنا مرزدہوگیا تھا ورنہ و پسے وہ بھلے آدی ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوچھنے پران کے اپنے لوگوں نے کہا مانعلم باسا لیمی (بید بھلے آدی ہیں) میں ان بیس کی برائی کاعلم نہیں ۔ زنا کے ارتکاب سے وہ بے چین ہوگئے۔ زنا کی حد کا انہیں علم نہ تھا اور نہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو اس کاعلم تھا۔ البتہ کی نے ان کومشورہ ویا کہ اس کا ذکر نی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کرو۔ آتے جہلی اللہ علیہ وسلم کی مدیدہ منورہ میں آتے جہلی اللہ علیہ وسلم کی مدیدہ منورہ میں محتید ہو اس کا افرار کر لے تو جا تھا ہے اور پھر خدکو لا تجالہ نافذ کیا جا تا ہے۔ انہوں نے اپنی کے جینی میں نی ویس نے اس کی اس کے انہوں نے اپنی کے جینی میں نی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرز ناکا اقر ارکیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کولوٹا دیالیکن دہ بار بار آ کراسی طرح اعتراف کرتے رہے۔ چار مرتبہ کے اقرار کے بعد اور دیگر ضروری تفتیش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا فیصلہ دیا۔ اس سرزاکا ان کو پہلے ہے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جب ان کو پھر کے تو یہ بھا گے لیکن لوگوں نے ان کو نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوا تو فر مایا کہتم نے ان کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔

ماعز اسلمی رضی الله عند کے کردار کی بھلائی اور وقتی گناہ پر نجی ندامت اور بے جینی اور توبہ ہی اس بات کا سبب تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ:

والذى نفسى بيده انه الآن لفي انهار الجنة ينغمس فيها

ترجمہ: ''فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ماعز سان وفت جنت کی نہروں میں غو بطے لگار ہاہے۔''

یہ سب پھاس وجہ سے تھا کہ ماعز طمسلمان تھے اور نی سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی سے کین اصلاحی صاحب بیمائے کے باوجود کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پی جگہ بڑا شرف ہے اور ایک مسلمان کی سب سے بردی سعادت ہے۔" (مبادی تذہر حدیث 5) یہ مانے کو تیار نہیں کہ اس کا کروار وایمان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیب احت قدر نسی (میری امت میں بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں۔ (بخاری وسلم)

الم وسترآن ياك في وستراك

پوری امت کا اس پراتفاق و اجماع ہے کہ قرآن پاک کی قرآت کی مختلف نوعیتیں جن میں سے گی ایک کا تعلق الفاظ کی ادائیگی سے ہے خودرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے منفول بین اور اسلامی دنیا میں تو اتر سے لاکھوں افراد ان کے پڑھے پڑھائے میں لگے بین اور ان کے مطابق تصنیف شدہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں یہاں تک کہان کے مطابق طبع شدہ قرآن پاک بھی کھلے عام فروخت ہوتے ہیں اورلوگ ان میں سے پڑھتے ہیں۔

تیرہ صدیوں تک امت ان قر اُتوں کو مائتی رہی ہے اور پڑھتی پڑھاتی جلی آئی ہے اور ان کی بنیاد پر قر آن میں کسی قتم کا کوئی جھڑا پیدا نہیں ہوا۔ لیکن تیرہ صدیوں کے بعد علامہ شوکائی ، نواب صدیق حسن خان اور امین احسن اصلاحی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو پوری امت گر اہی میں مبتلا نظر آئی اور انہوں نے ان قر اُتوں کے انکار میں اپی ہدایت بھی۔

المين احسن اصلاحي صاحب توريفر مات بين:

''غور کرنے سے بیات بھی سامنے آئی ہے کہ قرائوں کا اختلاف دراصل قرائوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تاویل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحب تاویل نے ایک لفظ کی تاویل کسی دوسرے لفظ سے کی اوراس کوقرائت کا اختلاف سے کی اوراس کوقرائت کا اختلاف سے کی اوراس کوقرائت کا اختلاف سے مشال سور ہتر یم میں بعض لوگوں نے فقہ ڈراعت میں پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے اس نے بیقرائت بھی بیاستائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے فقہ ڈ صنف کی تاویل کی ہے۔ کین لوگوں نے اس کے بیش بتائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے فقہ ڈ صنف کی تاویل کی ہے۔ کین لوگوں نے اس کو بھی قرائت بھی لیا۔' (تدبر فروری 83 می)

اب دیمے اصلای صاحب فرماتے ہیں کہ بیتا ویل کا ختلاف تھا۔ ایک معلم نے قرآن کے ایک لفظ کا مطلب بتایالیکن شاگر دسب کے سب ایسے با کمال نکلے کہ انہوں نے مطلب بتانے والے لفظ کو خدا کی جانب سے نازل شدہ بھے کہ علی میں بیا اور مرف کی ایک استاد کے شاگر دوں نے ایسا فہدا کی جانب سے نازل شدہ بھے کہ علی میں ایسا کیا اور میں طلمی بوری امت میں پھیل گئی اور نہیں کیا بلکہ اور بہت سے حضرات کے شاگر دول نے ایسا کیا اور میں طلمی بوری امت میں پھیل گئی اور اس نے بور نے ن کا روپ دھا دلیا۔ اس کے بارے میں بترار ہا کتا ہیں کھیں اس کے باوجود کہ اللہ انعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔

ا مت نے متعدد قر اُتوں کو کیسے اپنایا اس کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب یوں فرماتے

"ہارے نزدیک اس اختلاف قرائت کے مسلہ پر بھی لوگوں نے سی خور نہیں کیا۔ اس وجہ سے غلط فہمیاں بیدا ہو کیل و گوں نے سی کے مسلہ پر بھی لوگوں نے سی خطط فہمیاں بیدا ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے کہ انزل القو آن علی سبعة اس حدیث سے پیدا ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے کہ انزل القو آن علی سبعة اسوف (قرآن سات حوف پر اتارا گیاہے) سات حرفوں کے معنی اگر بید لیے جائیں گے کہ قرآن کے تمام الفاظ سات طریقوں سے پڑھے جاسکتے ہیں تو اس صورت ہیں قرآن ایک معمہ بن کر رہ جائے گا۔ لیکن جولوگ قرائوں کے اختلاف کو بردی اہمیت دیتے ہیں وہ بھی مردوئی نہیں کر سکتے کہ قرآن کے کسی لفظ کی قرائوں کے اختلاف کو بردی اہمیت دیتے ہیں وہ بھی مردوئی نہیں کر سکتے کہ قرآن کے کسی لفظ کی قرائوں کے اختلاف لقل مردوئین سے زیادہ قرائیں کرنے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی کسی لفظ کی دوئین سے زیادہ قرائیں کرنے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی کسی لفظ کی دوئین سے زیادہ قرائیں شامہ ہی نفظ کی ہوئی۔

سبعة احسوف سے کیا رادہ اس میں علائے ن کا اختلاف ہے۔ اس کے متعلق چالیس سے
زیادہ تول ہیں جن میں سے ایک قول رہمی ہے کہ یہ متثابہات میں سے ہے۔ علامہ سیوطی نے اس
قول کور نے ک ہے۔ اس قدرا ختلاف کی صورت میں سبعة احد ف سے سات قرائیں مراد لینااور
اس پراصراد کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی یا در کھے کہ بعض علماء سات کے اور کو متعین سات کے معنی میں نہیں بلکہ کشر سے کے مفہوم میں لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے فز دیک قرائیں دراصل ہیں ہیں۔ ہمارے فز دیک قرائوں کے اختلاف کو خلیفہ داشد سید ناعثان غی نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اور انہوں نے ری ظیم کا رنامہ تنام صحابہ کے اتفاق داشد سید ناعثان عی ان اور اس کے دیا تھا اور انہوں ہے۔ اس کے اس کے دیا تھا تی دینے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ بعد اس کے باقی دینے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔

سیدنا عثمان کے دور خلافت میں جب بیر معلوم ہوا کہ مملکت کے بعض شہرون میں قرآن کے بعض الفاظ کی قرائت مختلف طریقوں ہے ہوتی ہے تو آپ نے قرآن کے تمام اصحاب علم صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے نیا منے تمام مختلف فیہ الفاظ کور کھا اور ایک ایک ٹیر بحث کرائے اتفاق رائے سے لوگوں کواس قرات پرجع کردیا جوقریش کی قرات تھی۔اس لیے کہ یہ بات نص قران سے تابت ہے کہ قران قران کے شخ کھوا کر مختلف قران قران کی زبان میں نازل ہوا ہے پھراس قرات کے مطابق قران کے شخ کھوا کر مختلف شہروں میں بھجواد ہے گئے کہ لوگ اس قرات کی پیروی کریں، ہمارے ہاتھوں میں جو صحف ہوہ اس قرات پر ہے۔اس قرات کوقرات حفص کہتے ہیں۔متواتر قرائت صرف بہی ہے جس پر خلیفہ راشد کی قیادت میں امت کا اجماع ہے۔اس کے مقابل میں دوسری قرائوں کی حیثیت شاذقرائوں کی ہے جس کی ہے جس کی متواتر قرائوں کی حیثیت شاذقرائوں کی ہے جس کی متواتر قرات کے مقابل میں کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی۔ (تر تیب:عبداللہ فلام احمہ) حضرت مفتی عبدالوا صدصاحب مدظلہ جواب میں لکھتے ہیں۔

امين احسن اصلاحى صاحب كي فن قرأت سے تاوا تفيت كى انتهاد يكھنے كرقر أت اور روايت كے درميان فرق بين بحصة ال ليه اكثر جكة قرأت حفص كهتم بين عالانكه اختلاف كي نسبت اكرامام كي طرف موتو قر اُت ہے ادر راوی کی طرف ہوتو روایت ہے۔ عاصم رحمہ اللہ امام و قاری بیں للبندا ان کی طرف اضافت ونسبت كركة رأت كبيل ك\_شعبه أورحفص امام عاصم كدوراوى لينى شاكرد بيل-ان كى طرف جب نسبت بوكى توروايت كبلائے كى البدار دايت مفض بار وايت شعبه كبيل كے .. اصلاحی صاحب نے حضرت عثال کے واقعہ کو بھی غلط رنگ میں بیش کیا ہے۔اصل فصہ بیہ مواکمہ حضرت حذیف بن بمان آرمینیا اور آذر با میجان کے محاذیر جہاد میں مشغول عصد وہال انہول نے د یکھا کہلوگوں میں قرآن کریم کی قرانوں کے بارے میں اختلاف ہور ہاہے چنانچے مدین طیب والیس آتے ہی وہ سید ھے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس پینچے اور جا کرعرض کیا کہ امیر المونین! قبل اس کے کہ بیامت اللہ کی کتاب کے بارے ٹن میرودونصاری کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس كاعلاج ميج حضرت عثمان في يوجها كيابات مي حضرت مذيفه رضى الله عند في جواب ميس كهاكمين آرميديا كے كاذير جهاد ميں شامل تھا۔ وہاں ميں نے ديكھا كمشام كے لوگ حضرت الى بن كعب كي قرأت ريسة بين جوائل عراق في بين بوتي ادرابل عراق حضرت عبداللد بن مسعودً كي قرات را صلے ہیں جواہل شام نے بین می ہوتی۔ اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو کا فرقر ار دے

رہے ہیں۔

حضرت عنمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر بچکے تھے۔ آئیس پیاطلاع ملی ہی کہ خود مدینہ طیب میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قر آن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگر دوں کو ایک قر اُت کے مطابق اس طرح محتلف اسا تذہ کے مطابق اس طرح محتلف اسا تذہ کے مطابق بیاس طرح محتلف اسا تذہ کے مطابق میں ہوتا اور وہ مرک قر اُت کے مطابق اس طرح محتل میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ بیا ختلاف اسا تذہ تک پہنی جا تا اور وہ میں ایک دوسرے کی قر اُت کو خلط قر اردیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی اس خطرے کی طرف توجد دلائی تو حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشودہ کیا۔

حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوانہ کہو۔ کیونکہ اللہ کو تتم انہوں نے ہم

میں منہوں نے مصاحف کے معالم میں جوکام کیا وہ ہم سب کی موجود گی میں کیا۔ انہوں نے ہم
سے مشورہ کرتے ہوئے ہو چھا کہ ان قر اُتواں کے بارے میں تنہادا کیا خیال ہے؟ کیونکہ جھے یہ
اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میری قر اُت تنہادی قر اُت سے بہتر
ہے۔ حالانکہ بیالی بات ہے جو کفر کے قریب تک پیٹی ہے۔ اس پرہم نے حضرت عثمان سے کہا پھر
آپ کی کیا دائے ہے؟ انہوں نے فرمایا میری دائے ہے ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بوی اچھی دائے قائم کی دیں تاکہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بوی اچھی دائے قائم کی دیں تاکہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بوی اچھی دائے قائم کی دیں تاکہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بوی اچھی دائے قائم کی دیں تاکہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بوی اچھی دائے قائم کی دیں تاکہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بوی اچھی دائے قائم کی دیں تاکہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بوی اچھی دائے وائی داؤوں

بیربات کہیں ہیں گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرا گؤں کے اختلاف کو تم کیا بلکہ حضرت عثمان اللہ عنمان سے اللہ سنے تیار کروائے جوقر اکتوں کے معیار بن سکیں۔ چنانچے تمام متواتر قراکت رسم مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کے مطابق بین نے

ملاحسار برسف وسنسب اور اصسال ی صساحت ملاحب ملاحب و سنت کی مساحت و سنت کی مساحت و مساحت اور اصسال می مساحت اور اصدال می مساحت اور اصدال می مساحت اور است کی مساحت اور اور است کی مساحت اور اور است کی مساحت اور است کی در است کی در

" حديث اور سنت كولوك عام طور بربالكل بم معن بحصة بين يرخيال في بين كين المتحربين المستدعدين اور سنت

میں آسان وز مین کا فرق ہے اور دین میں دونوں کا مرتبہ ومقام الگ الگ ہے۔ ان کوہم معنی بھنے سے بردی پیچید گیاں بیدا ہوتی ہے۔ (مبادی تدبر حدیث ص 19)

ان دونوں اصطلاحوں کے جمہور محدثین وفقہاء مترادف ہونے کے قائل ہیں۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات اس پرشاہد ہیں:

رئیسنت تواکثر اس کا اطلاق نی صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کے گئے قول بغل یا تقریر پر کیا جاتا ہے اور بیعلائے اصول کے نز دیک حدیث کے مترادف ہے۔ (توجیه النظرص: 3)
سنت مقاداور چلے ہوئے طریقے کو کہتے ہیں اور اصول میں اس سے مراد نی صلی الله علیہ وسلم کا قول،
فعل اور تقریر ہے۔ (کتاب التحریر لا بن حمام)

افت میں سنت عاوت کو کہتے ہیں اور شرع میں بیدومعن کے لیے شترک ہے۔ ایک نی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاور شدہ قول ، فعل یا تقریر اور دوسرے وہ کام جس پر جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجوب مواظبت کی ہو۔ (تعریفات سیرشریف جرجانی)

ر باست کا شری معن تواال شرع کی اصطلاع میں بینی سائی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو کہتے ہیں۔ (ارشاد الفحول للشو کانی)

ر ہاشر عاتق سنت نی سلی اللہ علیہ وسلم کے قول بعل اور تقریر کو کہتے ہیں اور معنی عام کے اعتبار سے اہل لغت کے عرف بیں اس کا اطلاق واجب اور غیر واجب پر بھی ہوتا ہے ..... ولائل میں حدیث سے مرادوہ تول بغل اور تقریر ہے جونی سلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ صاور ہوئی ہو۔ (حصول الما عول من الاصول فواب صدایق حسن خان)

یہاں سنت سے مراد آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال ہیں جن کوشر لیعت ،طریقت اور حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (مرقاۃ المفاق کملاعلی قاری)

افت میں سنت طریقے اور عادت کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں نفلی عبادت میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ عادر دلائل میں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والا قول جس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ بانعل یا تقریر ہے۔ (التلویس لسعد اللدین التفتازانی) (علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق صدیث اخص اور سنت اعم ہے)

صدیث اورسنت کے الفاظ فن صدیت میں بطور اصطلاح کے استعمال ہوتے ہیں اور ہرصاحب فن کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اصطلاح خود وضع کرے۔ کسی دوسرے کواس پراعتراض کرنے کاحق نہیں ہوتا۔ اصلاحی صاحب نے اس طور سے بھی اپنی صدود سے تجاوز کیا اور مسلمہ اصول کے برخلاف اسی ہوتا۔ اصلاحی سنت وحدیث کے مترادف اصطلاحات وضع کیے جانے پر) اعتراض کیا۔ حالانکہ قاعدہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح

المين احسن اصلاى صاحب مديث دشني كى تائيد ميس لكصة بين:

"ال صورت حال كوسامنے ركھتے ہوئے بيد بات ذرائي تجب انگيز معلوم نبيس ہوتی كرامام بخاري الرام مسالة في الكول عديثول كرانام بخاري الارام مسالة في الكول حديثول كرانا ميں جن سے ان كر ادامام مسلم في بين جن سے ان كر محديث بيار ہوئے ہيں۔" (ص137 ممادي تد برحديث)

" صحیح بخاری اور سی مسلم کے متعلق بیر بات مشہور عوام و خواص ہے کہ ان دونوں کا بول میں جو چند برار صدیثیں لی گئی ہیں۔ و رااندارہ سیجے برار صدیثیں لی گئی ہیں۔ و رااندارہ سیجے ان کر لی گئی ہیں۔ و رااندارہ سیجے ان عظیم خادمان صدیث کی اس محنت شاقد کا جو رطب ویا بس روایات کے انبار میں سے چند ہزار جو اس محام ریزوں کو چھا نفتے میں ان کوروں ایشت کرنی پڑی ہوگی سیند سالے "(ص 152 مبادی مذہر مجام ریزوں کو چھا نفتے میں ان کوروں ایشت کرنی پڑی ہوگی سیند سیار کے "(ص 152 مبادی مذہر

طديث) المستعدد المستع

 (1) امام نووی نے بھی بخاری کا می<sup>قل</sup> کیا ہوا تول ذکر کیا ہے کہ جھے ایک لا کھنے اور دولا کھ غیرتے حدیثیں یادیں۔(توجیہ النظرصفحہ 93)

(2) حازی اوراساعیلی نے بخاری کار قول نقل کیا کہ جوشی حدیثیں میں نے (اپنی کتاب میں) ذکر نہیں کیں وہ (ذکر کی ہوئی سے ) زیادہ ہیں۔ (توجیہ النظر صفحہ 92)

(3) امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ''میں نے اپی کتاب جامع میں صرف سیح احادیث درج کی بین اور میں نے سی حدیثوں کا ایک بڑا مجموعہ اس خوف سے درج نہیں کیا کہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ (توجیہ النظر صفحہ 91)

(4) امام مسلم کے اس تعلی پر کہ ایک کتاب میں شیخ احادیث جمع کیں جب عمّاب کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے تو اہل بدعت کو مبطر ایقہ ہاتھ آجائے گا کہ جب ان کے خلاف کسی حدیث سے استدلال کیا جائے گا تو کہیں گے بیر حدیث ( کتاب ) شیخ میں نہیں ہے تو مسلم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اس حال کتاب میں حدیثیں نقل کیں اور کہا کہ بیر حدیثیں شیخ ہیں اور بنہیں کہا کہ جو حدیثیں میں نے اس کتاب میں حدیثیں کیں وہ شیخ نہیں ہے۔

(5) امام سلم نے اپن سے میں ذکر کیا کہ ایسائیں ہے کہ ہروہ حدیث جومیر سے زدیک سے ہے اس کو میں نے اس کو میں نے اس کی اس کے اس کو میں نے اس کتاب میں درج کیا ہے بہال تو میں نے صرف وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن پر (میر بے میں انڈہ کا) اتفاق ہوا۔ (فتح الملہم شرح مسلم ج 2 میں 44)

امين اصلاحي صاحب ائم محديث يرطعن كرتے موسئ لكھتے ہيں۔

 ذریعے کیا جاتا ہے۔ صرت کفر کا اظہار تو شاذ و ناور ہی ہوتا ہے۔ شیعہ ،خواری ، مرجینہ ، قدر بیا لیے جتنے بھی گروہ ہیں تو وہ اپنی تاویل کو دین سیھے ہیں اور اسے دین سیھے کر بی ایناتے اور اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ کے جتنی گر اہیاں دین میں پیدا کی جارہی ہیں وہ صرت کفر کے راستے سے نہیں بلکہ تاویل کے راستے سے آرہی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان انمہ کی بیر عایت معصوبانہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے مضمرات کو پوری طرح سے نہیں پر کھا گیا ہے۔

بعض حفرات دائ اور غیر دائی مبتدع میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جواپئی بدعت کا دائی ہو
اس کی روایت نہیں کی جائے گی لیکن جو دائی نہ ہواس کی روایت لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ لینی
ایک راوی خواہ کڑے کٹر خار بی ہویا کڑے کڑشیعہ ہوتو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں
بشرطیکہ وہ اپنے مسلک کا تھلم کھلا وائی نہ ہو لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ محقول رائے ہے۔
بشرطیکہ وہ اپنے مسلک کا جوائی ورین ہے تو لا محالہ جب وہ بات کرے گا تو وہی کرے گا جواس نے
جب ایک چیز اس کا جروائیان ورین ہے تو لا محالہ جب وہ بات کرے گا تو وہی کرے گا جواس نے
ایسے مسلک کے ایک سے میں ہوگی اور لقل کرے گا تو ان ہی کی بات قال کرے گا۔ اس لیے ان لوگوں
کی بیرائے بھی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

(پھرمودودی صاحب کی صفائی پیش کرتے ہوئے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے ہیں بیان کے عقا کر نہیں بلکہ ریزوانہوں نے تاریخ بیان کی ہے۔ اب مودودی صاحب ندکورہ بالا قاعدہ سے بالا کیوں ہیں؟۔ خلیق عقی عنہ)

المين اصلاى صاحب آك كلصة بين كد

ائ طریقہ سے ایک گروہ میر تخصیص کرتا ہے کہ خاص نوعیت کے مبتدعین سے قویے شک روایت نہیں ما جائے گی البتة ان کے ماسواجو بین ان سے روایت لینے بین کوئی حری نہیں ہے۔ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کون یہ امتیاز کرتا چلے گا کہ گرائی کا درجہ کیا ہے؟ کن کے پائن یہ بیانہ ہے کہ اس سے رینا پ کر فیصلہ کرنیا جائے کہ زیراوی اس در شنے کا گراہ ہے یا نہیں ۔ جو بھی کہنا ہے بالکلیے ہی کہنا جائے ہے۔ چنا نچہ ریہ حضرات روائش کے ایک مخصوص گروہ کے سوایاتی تمام مبتدعین شے روایت لینا جائز سمجھتے

بين-

یہ منعطانہ وہنیت آہتہ آہتہ لوگوں پراس طرح فالب آگئ کہ انمہ فن تک نے مبتدعین سے روایت لینے وجوری بنالیا جس کے نتیج میں ان کے مرتب کردہ شخوں میں بکٹر ت روایات ائل بدعت سے النئے وجوری بنالیا جس کے نتیج میں ان کے مرتب کردہ شخوں میں بکٹر ت روایات ائل بدعت سے النئی اوراس وقت ان کی تحقیق نہایت دفت طلب ہو چکی ہے۔الکفایة فی علم المروایة میں علی بن المدین کا ارشافقل ہوا ہے کہ:

"اگرمیں اہل بھرہ کومسئلہ قدر کی بنا پر اور اہل کوفہ کوشنے کی بنا پر چھوڑ دوں تو حدیث کی کتابیں ویران ہوکررہ جا کیں۔" (مبادی تدبر حدیث میں 139/40)

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مرظله اس كے جواب ميں فرماتے ہيں كه:

ا بین احسن اصلای صاحب کا بیرسارا کلام ائمہ مجہدین کی تغلیط بلکہ کی قدر تو ہین ہے بھی ہجرا ہوا ہے۔ کوئی متبحد فی المعلم ہوتواس کے لیےاس کی تنجائش ہے کہ وہ دلائل کی توت کی بناپر کی ایک تول کو ترجی دے۔ کیئی ایمن احسن اصلا ہی جن کے بحرطمی کی حقیقت گزشتہ اورا ق بیس آشکار ہو پہلے کی جا گرواتی دلائل سے قطع نظر کر کے ائمہ جہتدین خصوصاً امام ابوحثیفہ اورامام ابو یوسف رجما اللہ جہد کی ہے اگر واقعی دلائل سے قطع نظر کر کے ائمہ جہتدین خصوصاً امام ابوحثیفہ اورامام ابو یوسف رجما اللہ (جو کہ خیر الفرون میں سے ہیں اور سنت و صدیث کے سلم المام ہیں) کی ایسی تغلیط کریں اور مندرجہ ذیل Remarks ویں تو ان کی اپنی حرمان نصیبی پرسوائے افسوس کے اور کیا کیا جائے۔ ذرا Remarks تو ملاحظہ ہوں۔

الف: "مب دبائے عام ہوتو مختاط آدمی بھی اسے بھی نے گھند کھی رخم اٹھا ہی لیتا ہے۔" ب: "ان تمام لوگول نے مختلف تاویلوں سے ان مبتدعین کی روابیت کو قبول کرلیا۔"

ن: "ان كامؤنف نهايت بودام.

و: و المنظم الم

عقل ال كوشليم بيل كرتى كنامام الوحنيفة اوزاما ما يويوسف رحم ما الله وغير بها جيسے حضرات مجتهدين جن وي کی نقابت اورجن کافہم قرآن وسنت اورجن کی اصول دین میں کمال معرفت ہردور میں مسلم رہی ہے وہ ایسے بھولے اور معصوم ہے میں ایسے اصول وضوابط کوا ختا ہے بھولیے اور معصوم ہے میں ایسے اصول وضوابط کوا ختا رکیا جن کے تان گا دھم رات کوانہوں نے پوری طرح پر کھا بی نہیں یا وہ ایسے کمر ورکر دار کے لوگ متھے کہ دبائے عام سے متاثر ہوکر پھوزتم کھا بیٹھے اور غلط روش کوتا ویلیں کر کے جج بنانے کے در بے ہوئے ۔ خیر القرون کا دور ہو، چوٹی کے جہتدین ہوں اور گراہی سے متاثر ہوکر انہائی بودا موقف اختیار کریں ہے بات علی بی کے خلاف ہے اور قائل کی بے عقلی پردلیل ہے۔

موقف اختیار کریں ہے بات عقل بی کے خلاف ہے اور قائل کی بے عقلی پردلیل ہے۔

کہ اصل کی صل حب کے طلب کی طلب رفیق نے بین اس میں اصلی کی اسے کی میں اسے کی میں اس میں اسے کی میں اسے کی میں اسے کی میں اسے کی میں اس میں اسے کی میں اسے کی میں اس میں اسے کی میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اسے کی میں اس میں میں اس میں

''انہی وجوہ سے سلف کا طریقہ تغییر بیر ہاہے کہ پہلے وہ قرآن کوخود قرآن کی مدد سے بھنے کی کوشش کرتے ،اس کے بعدا گرکوئی مشکل ہاتی رہ جاتی تو اس کاحل رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں تلاش کرتے۔اس کے بعد بھی اگر معاملہ کا کوئی گوشر مختاج تو شخ رہ جاتا تو اس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ مے آثار واقوال سے مدد لیتے۔ کیونکہ قرآن مجید جن لوگوں کے حالات و واقعات پر پورا اُترا اور جن کواس نے سب سے پہلے مخاطب کیا وہ قرآن مجید کے امرار وسم اوراس کے رموز و حقائق کی جن کو وہ حالات میسر نہیں مختاب کی وہ حالات میسر نہیں کے دموز و مالات میسر نہیں کی طرح نہیں مجھ سکتے شخاس خوبی کے ساتھ دومرے لوگ جن کو وہ حالات میسر نہیں بی کی طرح نہیں مجھ سکتے شخاس خوبی کے ساتھ دومرے لوگ جن کو وہ حالات میسر نہیں بی کی طرح نہیں مجھ سکتے حالا مسیوطی الانقان ٹی تفیر کا طریقہ بیر بتاتے ہیں:

"د ملاء نے کہا ہے کہ جو شخص قر آن مجید کی تغییر کرنا چاہے وہ پہلے قر آن مجید سے تغییر کرے۔ اس میں جو چیز ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ اس کی تغییر کر دی گئی ہے اور جو بات ایک جگہ مختصر ہے دوسر ہے مقام پر بالکل مفصل ہے۔ این جو زی نے ایک کتاب کھی ہے جس میں قر آن کی ان تمام آیات سے تعرض کیا ہے جو ایک جگہ مجمل اور دوسری جگہ مفصل ہیں اور میں نے خود مجمل کے بیان میں اس کی بعض مثالوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر کہیں اس میں کامیا بی ہے ہو ( یعنی قر آن کی تغییر خودقر آن کی تغییر خودقر آن کے تغییر خودقر آن کے تغییر خودقر آن کی تغییر خودقر آن کی تغییر خودقر آن کی تغییر خودقر آن کی تغییر خودقر آن

حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ استخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ لینی سنت یہ اگر سنت میں بھی نہ پائے تو صحابہ کے اقوال کی طرف متوجہ ہو كيونكه وه اس كے سب سے بڑھ كرجانے والے ہيں۔اس كيے كه انہوں نے نزول قرآن كے تمام قرائن وحالات كاخودمشاہرہ كياہے۔ نيزفہم كامل اور علم يح عمل صالح يع بھي آراستہ ہے۔'' تفيركابيطريقه بالكل فطرى ب-اصلى چيزخودقرآن مجيد كالفاظ اوراس كى اين توضيحات بين اس کے بعد استخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تیسر اورجہ اقوال صحابہ ہے۔ ال سے ریم حقیقت واضح ہوگئی کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور صحابہ کے اقوال کی روشی میں قرآن مجید کو مجھنا جا ہے ہیں اس میں تفییر کے لیے اصل الاصول خود قرآن مجید کے الفاظ اوراس كالوضيحات بى كوقر ارديا كياب كرالقرآن يفسر بعضه بعضا بإل الركوني بات الی ہے جوخود قرآن مجید سے صاف نہیں ہورہی تواس کے لیے آدی کہاں جائے گا؟ ایک آزاد خیال سے آزادخیال آدمی بھی سوال کا جواب میں وے گا کہ ایس مشکلات میں بہترین رہنمائی سنت رسول اوراتوال صحاب کی رہنمائی بی سے ہوسکتی ہے۔ لیکن اس رہنمائی کی صورت کیا ہوگی؟ بیہوگی کہ أيك آيت براس كالفاظ كاروش مين بورى طرح غوركيا ...... قرآن مجيد مين جوآيات اس كى مماتل بین ان کی روشی میں پوری طرح غور کیا ...... قرآن مجید میں جوآیات اس کی مماتل ہیں ان کی روشی میں بھی اس کواچھی طرح و مکھ لیا۔ سیاق وسیاق اور عمود وظم کے پہلو سے بھی اس پرنگاہ وال لى كيكن ان تمام بانوں كے بعد بھى يورى تشفى بيس موتى ۔الفاظ بھے جائے بيں كيكن صاف بيس معلوم ہوتا کیا جائے ہیں۔اب ہم احادیث اور اقوال صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بات یا لیتے بین جس سے اس آیت کا تمام عالم روش ہوجا تا ہے، الفاظ کو اس کے بعد کی بات کا انظار جين ره جاتا لظم اورسياق كلام سب كاحق ادا موجاتا ہے تواس بات كواكروہ يح طريقه سے منقول ہو کی قبول کر لین گئے۔ (مبادی تدبرقر آن: م145 تا 147 کا 147) حفزت مفتى عبرالواجد صاحب مرظله فرمات بين

اصلای صاحب نے سلف کے طریقہ تغیر کوالاتقان کے حوالہ سے ذکر کیااور اس کو فطری قرار دیا اور ایک طویل عبارت سے بہتا تر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی اسی طریقہ پر کاربند ہیں۔ لیکن ہمیں اسلاف کے طریقہ تغیر ہیں کے حقر ق نظر آتا ہے اور اور وہ بہت کہ اسلاف کو حدیث کو اس کے مرتبہ ہیں قرآن کا شارح اور موضح جھتے ہے اور جہاں قرآن کی تغییر قرآن سے نہ ہو گئی ہووہاں حدیث کو بی مفسر قرار دیتے ہے۔ اس کے برخلاف اصلامی صاحب حدیث کو قرآن کا شارح وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی قرآن حدیث کو قرآن کا شارح و مفسر نہیں مانے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی قرآن مدیث کو قرآن کی تغییر کرنے میں حدیث سے مدوتو لیں گئی کو آن مدیث کو تغییر میں وہاں ہم قرآن کی تغییر کرنے میں حدیث سے مدوتو لیں گئی مدین کو تغییر میں وہاں ہم قرآن کی تغییر کرنے میں حدیث سے مدوتو لیں گئی مدین کو تغییر میں وہاں ہم قرآن کی تغییر کرنے میں حدیث کو تغییر میں وہاں ہم قرآن کی تغییر کرنے میں حدیث کو تغییر میں وہاں ہم قرآن کی تغییر کرنے میں اور اس کے بارے میں چھ کھٹک ہوتو وہ کھٹک دور ہوجائے۔

امین احسن اصلای صاحب نے سلف کے طریقہ سے جولطیف انحراف کیا ہے اس کی وجہ وہ خود بناتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی دلالت تطعی ہے۔ جب کہ حدیث (خبر واحد) نطنی ہے۔ کھتے ہیں۔
''اگران روایات کی تحقیق و تنقید کر کے ان کے اعر جو مغز ہے اس کوالگ بھی کیا جا سکے جب بھی ننہا ان ہی کونفسیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کی طرح سے خبیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ بیر وایات سحت کے معیار پر پوری انز نے کے بعد بھی فن کے شائبہ سے پاکٹیس ہو کتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تنظیر میں تنہا ان ہی کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے قرآن مجید کی قطعیت کونقصان پننچے گا اور یہ چیز کی طرح بھی گوارانہیں کی جائتی۔ دوسرے والاً وشواہد کے ساتھ کن کر قو بلا شبہ بیر روایات قرآن مجید کر سے جس کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نیں کے حجے منہوں کی قید سے کوئی قطعی فیصلہ نیں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں بہت زیادہ مدد گار ہو گئی ہیں تین نتہا ان ہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نیں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں تران می کا کار میادی تنظیل کر اور بلا شبہ دے کوئی قطعی فیصلہ نیں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں بہت زیادہ مدد گار ہو گئی ہیں گئی نتہا ان ہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نیں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں بہت زیادہ مدد گار ہو گئی ہوں گئی تنہا ان ہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں کوئیس میں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں کوئیس میں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں کوئیس میں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں کوئیس میں کوئیس میں کوئیس میں کیا جاسکتا۔' (مبادی تذریق میں کوئیس میں کوئیس

قرآن کے قطعی الدلالة مونے سے اصلای صاحب کی کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت انہوں نے

رسال بتربیش ان طرح کی ہے۔

دونهم قرآن کے لیے ایک اور اصول جس کو ماننا ضروری ہے ہیہے کہ قرآن قطعی الدلالۃ ہے لین قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی ان کے مفہوم کی طرف ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جولفظ استعمال کیا ہووہ اگر چدا بیک خاص معنی دے رہا ہولیکن قرآن اس کو نظر انداز کر کے مراداس سے مختلف لے رہا ہویا قرآن کا بیان بادی النظر میں تو ہر قاری کو بچھ معلوم ہوتا ہولیکن اصل میں قرآن کا مفہوم اس سے مختلف ہوجو ہر پڑھنے والا اس سے مجھتا ہے۔' (تدبر مندا ہوگیاں اسل میں قرآن کا مفہوم اس سے مختلف ہوجو ہر پڑھنے والا اس سے مجھتا ہے۔' (تدبر مندا ہوگیاں اسل میں قرآن کا مفہوم اس سے مختلف ہوجو ہر پڑھنے والا اس سے مجھتا ہے۔' (تدبر مندا ہوگیاں)

قرآن میں موجود لفظ 'قروء' کیفل اور طہر دونوں میں یکسال استعال ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ ' کلالہ' جس کا اطلاق تین معنی پر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جس نے نہ اولا دچھوڑی نہ والد، دوسرے ایسا دارث جومیت کی نہ اولا د ہواور نہ والد۔ تیسرے وہ قرابت جواولا داور والد کی طرف سے نہ ہو۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کا ہر مقام قطعی الدلالۃ نہیں بلکہ اس کے بعض مقام ظنی الدلالۃ بھی بیں اور ایسے مقام میں تنہا حدیث کوقرآن کی تفسیر کے طور پر لینارائے ہے۔

المر جيب دريرمتجروين

عب لام احمد ررويز

غلام احد بروبز بنالوى مران ما منامه طلوع اسلام كي تجديد اسلام ملاحظه و\_

ملادین نے قیام صلوۃ کا تھم دیا تھا۔ ندیب میں بیچیز پڑھنے کے مرادف بن گئی۔ (طلوع اسلام صفحہ ۲۷۱۔ جون م 1940ء)

جهر مرکز ملت کوان میں (جزئیات نماز میں ) تغیروتبدل کاحق ہوگا۔ (طلوع اسلام مے فیریس جون ۱۹۵۰ء)

جهرادعولی نؤ صرف انتائے کے فرض نمازیں دوہیں۔جن کے اوقات بھی دوہیں۔ باتی سب نوافل ہیں۔ (عباداللداختر طلوع اسلام صفحہ ۵۸۔اگست میں اور

وللاند مسلک المین منافقانه زندگی کے مسلک (بین منافقانه زندگی کے

خوشا مدانه مسلک) کے مظاہر بن جاتے ہیں۔ (طلوع اسلام۔ جنوری فروری صفحہ ۱۰۱۰ و ۱۹۵۰) کا عید کے دن بارہ بج تک دس کروڑ رویے کا قومی سرمائیہ ضائع ہوجا تا ہے۔ اور بیدس کروڑ ہرسال ضائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ قربانی۔ ازادارہ طلوع اسلام)

جڑے بدکی میں بارہ بیجے تک قوم کا کس قدررہ پیرنالی میں بہہ جاتا ہے۔ (طلوع اسلام صفحہ استمبر 1900ء)

کرردایات (احادیث نبویه) محض تاریخ بین \_ (طلوع اسلام مصفحه ۴ میجولانی و <u>۱۹۵</u>ء) کرروایات حدیث کا پوراسلسله قرآن کے خلاف عجمی سازش ہے \_ (طلوع اسلام مصفحه کے ۔ اکتوبر ۱۹۵۲ء)

الله علی الله علیه وسلم کا قول وقتل جمت تو ہے مگر چونکہ ہم تک باوثون ذرائع سے نہیں پہنچااس المخطفی ہونے کی وجہ سے قابل اعتاد نہیں رہا۔ (طلوع اسلام صفحہ ۱۳ جولائی ۱۹۵۰ء)

المح حضور صلی الله علیہ وسلم نے جواحکام بیان قرمائے دہ صرف حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نصے ہرزمانہ کے کاظ سے ان احکام میں تغیرو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حصوص خصوص خصوص مقے۔ ہرزمانہ کے کاظ سے ان احکام میں تغیرو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حجاری صفحہ ۲۹ ایمان میں تغیرو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حجاری صفحہ ۲۹ ایمان میں مقدے ۲۹ ایمان میں تعیدو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حجاری صفحہ ۲۹ ایمان میں تفیدو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حجاری صفحہ ۲۹ ایمان میں تعیدو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حجاری صفحہ ۲۹ ایمان میں تفیدوں میں تفیدوں میں تعیدوں میں تفیدوں میں تعیدوں میں تعیدوں میں تعیدوں تعیدوں میں تعیدوں تعیدوں تعیدوں تعیدوں تعیدوں تعیدوں میں تعیدوں تعیدوں

﴿ وَاكْسُ فَصَلِ الرَّحِيدُ مِن

(حصرت مولانا بوسف لدهیا توی شهیدًا بنی کتاب و دور حاضر کے تجدو بیندوں کے افکار 'میں لکھتے ہیں)

اب دورجد ندکیجس فتندکا ذکراآپ کے سامنے لایا جارہا ہے اسے جدیدا صطلاح میں تجدد پیندی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس تجدد پیندی کا تظیمی مرکز فیلڈ مارشل ایوب خان کا بنایا ہوا ادارہ تحقیقات اسلامیہ (راؤلینڈی) ہے۔ جس کا ڈائر بکٹر ڈاکٹر فضل الرحن ہے (تھا) جس نے 1963ء سے اسلامیہ (راؤلینڈی) ہے۔ جس کا ڈائر بکٹر ڈاکٹر فضل الرحن ہے (تھا) جس نے 1968ء سے 1968ء سے موضوع برایک جائے گئان کی مسلمانوں پڑھوٹ اوارہ تحقیقات ایراد میں گئان کی قانون کا فیصلہ کرلیا ہے (تھا) ۔ اس کیے وقت کی نزاکت کے موضوع برایک جائے گئان کی تدوین کا فیصلہ کرلیا ہے (تھا) ۔ اس کیے وقت کی نزاکت کے

پین نظران کے ماہانہ فکر ونظر سے چند حوالے پیش کیے جارہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ بیادارہ مرے سے اسلام کا قائل ہی ہیں بلکہ اسے قرون وسطی کی مخلوق تصور کرتا ہے، ملاحظہ سیجئے۔ اسمسلمہ عقائد کے جامیوں کے پاس اسلام ضرور ہے رہا مگر کس حال میں؟ محض بوست، مغز سے محروم ، ایک ظاہری رسی ڈھانچ روح سے عاری۔'(فکر ونظر جلد 2 شارہ 8 ص 153) اور میرکہ:

''اسلام غلو(انتها پبندی) کے دو پاٹوں میں پس گیا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کوئی قانون مبرم نقاجورائخ العقیدہ گروہ کواس بات پرمجبور کرر ہاتھا کہ دہ ثبوتی (سائنسی) فکر کونیست ونا بود کر دے۔' ( فکر ونظر جلد 2 شارہ 3 ص156)

مزيد برآل بيكه زندگي پر:

"اگررداین ندین تصورات واعمال، خالص دیوی جدید عقلیت اور سائنسی ذبنیت سے نہایت تخق
سے الگ رکھے جائیں تو وہ گئی دور تک اور کنے گہرے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ بیسوال کائی سوچ
میں ڈالنے والا ہے۔ تجربہ بیتا تا ہے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہو گئی جب تک کہ فدہب کو طعی طور
سے ذندگی پراپی گرفت ڈھیلی کرنے کی اجازت شددی جائے۔ (قکر ونظر جلد 4 شارہ 1 ص 15)
گویا جب تک مسلمان مسلمان رہیں گے اس وقت تک وہ جدید ترقی سے محروم رہیں گے۔ البتہ جب
گریب اسلام کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اس دن انہیں ترقی نصیب ہوگی۔ اس مقصد
کے پیش نظر ادارہ تحقیقات اسلامی نے "روایتی اسلام" کی جگہ "ماڈرن اسلام" پیش کیا اور اس کی اڈرن تاسلامی کے اور اس کی اور ان کی کر ڈالی۔

ليح ملاحظه بو\_

''سنت نبوی کوئی منعین چیز ندهمی نداس نے انسانی زندگی کی کوئی تفصیلی رہنمائی کی جیسا کہ عہدوسطیٰ کے اسلامی کنٹر بچر(حدیث وفقہ) سے مجھ میں آتا ہے۔'' ( فکرنظر جلد 1 شارہ 1 ص 16) ایک بہتان عظیم ملاحظہ ہوئے۔ ''قد ماء محد ثین خود سلیم کرتے ہیں کہ اخلاقی امثال، پندونصارگے اور جوامع الکلم کو اسخضرت سلی الله علیہ آلہ وسلم کی طرف سے منسوب کردیے ہیں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔خواہ یہ انتساب درست ہویا نا درست، البتہ فقہ وعقائد کی احادیث کے متعلق سلسلہ روایت کا پوری صحت کے ساتھ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم تک پنچنا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اب قابل غور میہ ہے کہ ترک صحت کے اصول کو کسی سطے پر بھی سلیم کرلیا جائے تو اسے کی خاص دائرہ تک محدود رکھنا دشوار بلکہ ناممکن ہوگا۔'' (قکرو نظر جلد اشارہ 5ص 12)

حضرت مولانا يوسف لدهيانوي رحمه الله لكفية بين:

حاصل بیر که اخلاقی امثال، پندونسائے اور جوامع الکلم کی احادیت نو معاذ الله خودمحدثین کے اقرار سے مشکوک بین اور فقہ وعقائد کی احادیث ' قابل غور'' کننیک سے مشکوک ہو گئیں۔ لہذا تمام احادیث کوز مانہ مابعد کی مخلوق فرض کرنا جا ہیے۔

اصولی احادیث کے بارے میں ڈاکٹر نظل الرحمٰن کی سنیے:

''ہم نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ ان احادیث کی ہیں جنہیں ہم''اصولی'' کہہ سکتے ہیں لینی وہ احادیث کی ہیں جنہیں ہم احادیث جن پر مبادیات وین کی ساری عمارت کی بنیاد قائم ہے۔اگر اہماع اور حدیث جیسے بنیادی اصولوں کے بارے بیں احادیث تاریخی طور پر غیر سمجے ثابت ہوجا کیں تو دوسری بیشتر احادیث کی صحت بقینا معرض خطریں پڑجاتی ہے۔ (نظر جلد 1 شارہ 7 ص 10)

حضرت مولانا بوسف لدهما نوى رحمه التدليصة بين:

بلکہ بلفظ می اسلام کی بنیادا کھڑ جائے سے خوداسلام ہی کا قصر بلند مسار ہوکررہ جاتا ہے اور بی ادارہ سختے قات اسلام کی بنیادا کھڑ جائے سے خوداسلام ہی کا قصر بلند مسار ہوکررہ جاتا ہے اور بی ادارہ کے مفکرین نے سختے قات اسلامی کے فقتہ کا مقصداز لی اور برف اصلی ہے اور بی دران حریت ادارہ کے مفکرین نے ایسے مغربی آتا وال سے سیکھا ہے۔

بخارى، نسائى، تر مذى كے بارے ميں ڈاكٹر فضل الرحمان كى سوچ ملاحظہ سيجے:

"الی گراه کن حدیثیں منافقین نے ان کتابول میں داخل کردیں، جس طرح بخاری میں جمع فرآن

كا پورا باب بنا كردافل كرديا اور مختلف مقامات براس كى حديثين تفونس ديں \_ بهى حال ترندى ، نسائى كا بھى كيا۔''( فكرونظر جلد 2 شارہ 2 ص 273)

حضرت مولانا يوسف لدهيا نوى رحمه الله لكهيم بين:

یة جیر بھی ممکن ہے کہ کماییں اپنی اصل حالت پر ہوں جیسا کہ ان کا توانز خوداس کا شاہد ہے مگرادارہ تعقیقات اسلامیہ پرالحادی صفراء کا چونکہ غلبہ ہے اس لیے آئیں قند، زہر ہلا ال نظر آتا ہے۔
اب اجماع امت امت مسلمنہ عقائد اسلامیہ اور اجماعی مسائل کے بارے ہیں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ملاحدہ (ڈاکٹر فضل الرحمان وغیرہ) کے تصورات کا خلاصہ ملاحظہ بیجئے۔

" ہم بیواض کر بیکے ہیں کہ اجماع کے بارے میں جواحادیث مروی ہیں ان کی تاریخی صحت نا قابل یفین ہے۔ " ( فکرونظر جلد 1 شارہ 7ص 17)

''امام شافعی کی روش دماغی اور تیز طبعی نے ایک ایسامشینی نظام پیدا کردیا جس سے اسلام زندہ طافت اور اپنی نقد برکا خود مالک کی حیثیت میں نہیں رہا بلکہ ایک اثر پذیر وجود کی حیثیت سے زندگی کے تھیٹر ول کی نذر ہوگیا۔''( فکرونظر جلد 1 شارہ 1 ص 30)

"معراج نبوی جومتواترات دین ہے ہے، کے بارے میں فرمایا جاتا ہے بدالی توہات برتی کی جس کا قرآن مجید ہے کوئی شوت نہیں ماتا ایک مثال ہے۔" (فکرونظر جلد 1 شارہ 1 ص 30)
"اس طرح مسلمانوں کے ہاں شفاعت کے مشہور عام عقیدہ نے جوشکل اختیار کی وہ عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ کا جواب تھا۔" (فکرونظر جلد 1 شارہ 1 ص 30)

( كويامسلمانون كعقائدكافرون يهاغذكرده بين)

عقیده نزول عینی علیه السلام: "بیعقیده عیسائیت سے مستعادلیا گیا تھا اور کچھ عرصه بعد اہلستت والجماعت کے عقائد کاجزوین گیا۔" (فکرونظر جلد 1شارہ 12 ص 11)

''اس کی دوسری شکل وہ تھی جس نے شیعی جلقوں میں جنم لیا اور شروع کے صوفیاء کی کوششوں سے اہلسنت والجماعت کے عقیدہ میں جگہ یا گیا۔ نیڈتھا مہدویت (آمد مہدی علیہ السلام) کا عقیدہ

( فكرونظر جلد 1 شاره 12 ص 11)

'' قرآن کریم کی روسے طلاقیں صرف تین مرتبہ الگ الگ وقفہ کے ساتھ ہوسکتی ہیں اور ایک عدت کے شروع میں ایک طلاق ہوسکتی ہے۔' ( فکر ونظر جلد 2 ص 224)

لہذا ہم نہایت دیانت داری کے ساتھ ال نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بیٹم پوتے کی ایپے دادا سے محرومی کسی صحیح بنیاد پر مبنی نہیں۔' ( فکرونظر شارہ 6 جلد 3 ص17 4)

غنا اور ساع راگ گانے اور سننے کی شرع حیثیت میں وومسلک ہیں۔ ایک فقہاء کا جوعموماً اس کی حرمت کے قائل ہیں اور دومرامحد ثین کا جواسے جائز بھتے ہیں اور اس کی تمام روایات کوضیف قرار دیتے ہیں۔ ( فکرونظر جلد 2 شارہ 9 ص 566)

حضرت مولانا بوسف لدهيا نوى رحمه الله لكصة بين:

''ڈاکٹرنظل الرحمٰن کی (ادارہ تحقیقات اسلامیہ راولپنڈی) ملحدانہ چیرہ دستیوں نے بوسے بوسے مصفہ مقدس اور وقی اللی پر ہاتھ ڈالا تھا اور اسا تذہ مغرب کی تقلید میں یہاں تک کہ دیا تھا کہ قرآن کا کوئی خاربی وجو دئیس تھا، نہ کوئی فرشتہ وی لے کرآتا تھا۔ بیسب نعوذ باللہ افسانے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدان اور ضمیر سے جوآ واز اٹھی تھی وہی وی تھی اور وہی قرآن کہلاتا تھا۔'' بیعقا کدسر سید کے عقا کہ سے افذشدہ ہیں۔

(طلاق کے بارے میں تفصیل اس کتاب کے صفحہ ..... پر ملاحظہ ہو۔ اور عزاء کے بارے میں تفصیل اس کتاب کے صفحہ ..... بر ملاحظہ ہو)

حضرت مولانامفتى محربوسف لدهيانوي لكهت بين

مثل مشہورے کہ بچھوے کی نے دریافت کیا کہ جناب کے معزز گھرانے میں ' نیش زنی' کفن میں سب سے بڑا ماہر کون ہے؟اس نے شجیدگی سے جواب دیا کہ جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیکھو، وہی سب سے بڑھ کر ماہر فن ثابت ہوگا۔

اسلام كا نام كے كراسلام كو دُسنا، اے تر يني نشتر لگانا، اس پر جرح و تقيد كي مثق كرنا اور محض

مفروضات ہے اس کے قطعی مسائل کو پامال کرنا ہر دور کے ملاحدہ اور زنادقہ کا طرہ انتیاز رہا ہے۔

ہم کی صدی کے خوارج ہوں یا مابعد کے باطنیہ، تیسری صدی کے اصحاب العدل والتو حید ہوں یا دور
عاضر کے 'ارباب فکر ونظر' دوسری صدی کا ابن المقتع ہو یا چودھویں صدی کا اسلم جیرا جبوری، اکبری
دور کے ابوالفضل اور فیضی ہوں یا ہمارے دور کے ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور پرویز، سب کا مشترک مقصد،
مشترک نقط فظر اور مشترک سرمایہ اسلام کی مقدس چہار دیواری میں رخنا ندازی کرنا ہے۔
چنانچہ ادارہ تحقیقات اسلامیہ داولینڈی کی برم فکر ونظر کے ایک رفیق عمر احمد عثانی کی ام الموشین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مہدب زبان ملاحظہ ہو۔

ودعقل انسانی اسے کسی طرح باور نہیں کرتی کہ ایک نوسال کی 'البڑلڑ کی' اسپے میکہ میں ان تمام علوم و فنون میں اس قدر مہارت کی مالک ہوسکتی ہے کہ اس کاعلم پوری امت کی عور توں سے بڑھ جائے۔' (فکر ونظر جلد 1 شارہ 9 مارچ 1964ء تسط دوم ص 48 مقالہ عمر احمد عثانی)

بر صنف ندوى اوراص لاح اسلام:

(حضرت مولانا بوسف لدهیانوی شہیرای کتاب "دور حاضر کے تجدد ببندوں کے افکار "میں لکھتے اسلامی)

ہارے 'جدید صلحین' کا ایک طرہ اخیاز یہ بھی ہے کہ وہ جب اسلام کے موضوع پر لکھتے اور بولئے
ہیں تو اس بنا پر کہ ان کے سامنے پورپ کی پیدا کر وہ فالط فیمیوں کا پورا طو مار موجود ہوتا ہے۔ انہوں
نے ایک مؤمن قانت کے نقط فظر ہے نہیں بلکہ مغرب کی کورباطنی اور کورچشی کی سیاہ عینک سے اسلام
کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں اسلام کا ماضی ہمیشہ تاریک ہی تاریک نظر آتا ہے۔ انہیں فلط
نگاہی کی بنا پر اسلام کے کا رنا موں میں فلطیاں ہی فلطیاں نظر آتی ہیں جنہیں و کھے کروہ عرق ندامت
میں ڈوب ڈوب جائے ہیں اور لیکا کیا ان کا لہجہ ایک ایس معذرت بسندانہ پستی اختیار کر لیتا ہے گویا
میران حشر قائم ہے نفسی کا عالم ہے ، گر انہیں صرف اپنے نامہ کی کانہیں بلکہ بوسمتی سے اپنے
میران حشر قائم ہے نفسی کا عالم ہے ، گر انہیں صرف اپنے نامہ کی کانہیں بلکہ بوسمتی سے اپنے
ایسلاف کی ' خطادی'' کا جیاب گویا آتی چکانا پر درہا ہے۔ انہی ہیں ایک غیر مقلد مولانا محر حذیف
ایسلاف کی ' خطادی'' کا جیاب گویا آتی چکانا پر درہا ہے۔ انہی ہیں ایک غیر مقلد مولانا محر حذیف

ندوی بھی ہیں جن کی کتاب اساسیات اسلام، ادارہ نقافت اسلام یکلب دو ڈلا ہور کی مطبوعہ ہے۔

"اساسیات اسلام" کے مصنف کی زبانی "اعتراف خطا" کاریدل تراش منظر طلاحظہ ہو:

"صحت فکر اور علمی و یا نت کا نقاضا ہے کہ تغیر ٹو کے اس مرحلہ ہیں ہم اس حقیقت کو کھلے بند دل تسلیم کر
لیس کہ عہد ماضی ہیں ہم سے غلطیاں بھی سرز د ہوئی ہیں۔ ہم نے غیر صحت مند تندنی رجحانات کو نہ
صرف اپنایا اور قبول کیا ہے بلکہ ان کی پرورش بھی کی ہے اورا پسے نصورات کو اسلامی سمجھ کر سینے ہے
چٹائے بھی رکھا ہے جن کا اسلامی روس سے ،اسملام کے مزان سے اورا مسلامی تعلیمات سے دور کا بھی
تعلی خاب تو باسی کی جوابد ہی سے نے جا کیں گے دوسرے اس نشاد سے ہم خلصی حاصل کر لیس گے جو اسلام اور مسلمان کو متراد نہ ہے گئی گے دوسرے اس نشاد سے ہم خلصی حاصل کر لیس گے جو مسلمان کو متراد فی ہو ایک ہو ای

وہ کون سے امور شے جن کا اسلامی روح ، اسلام کے مزاج اور اسلام کی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف نے ان کو اسلامی سجھ کر سینے سے چہٹائے رکھنے کی فلطی کی۔ بیداستان خودمصنف کی زبانی سنئے:

' مهارے ہال علم الکلام پراس حیثیت ہے کام ہوا کہ یہ یونانی فلنفہ کی ایک شان ہے۔ تھون، اسلام کے مقابلے میں ایک متنقبل بالذات نظام کی حیثیت ہے اُمجراجس کا دعوی یہ تفاکر تعلق باللہ اورعبود یت ودلایت کے دشتوں کوریاضت و مجاہدہ سے ہر ہر شخص براہ داست استواز کرسکتا ہے۔ ای طرح نقہ کے معتی ہمارے بال یہ متے کہ شے شے پیش آئندہ مسائل (میں) کتاب اللہ اور سنت کو بحثیمت مجموعی قرر ونظر کے نما منے دکھا جائے اور بید ویکھا جائے کہ اس کی تعلیمات کی روشی میں ان مسائل کا کیا حل نظام ہے اس کے بجائے یہ ہوا کہ فقہ ایک جدا گاند فن قرار پائی اور مسائل کے حل و مسائل کا کیا حل نظام ہے اس کی بجائے یہ ہوا کہ فقہ ایک جدا گاند فن قرار پائی اور مسائل کے حل و کشور کے لیے ایسے اصول اور پیائے وضع کیا گئے جو ایک طرف ان دوحانی و اخلاقی اقد ارسے میں قبل و مسائل کا نشام کی نازے میں قبل و مسائل کا ناز سے جن سے اسلامی فقہ ترشیب یاتی ہاوز دومری طرف جن کی صحت کے بازے میں قبل و

قال کی کافی گنجائش تھی۔ اس پر مستزادیہ کہ بغیر کسی اجماعی اور معاشرتی ضرورت اور تقاضے کے شاخ ور شاخ مسائل تراث مسائل تراث مسائل تراث مسائل تراث مسائل تراث مسائل تراث ہے۔ اس انداز اجتماد کا بتیجہ یہ لکلا کہ وہ فقہ جسے زندگی کے مسائل حل کرنا تھے، جنے فکر وکاوش کی تازہ کاریوں سے تہذیب وتدن کے قافلے کو آگے بڑھانا تھا، اس طرح سے زندگی کی گرانباریوں بیں اضافے کا سبب بن۔ "(اساسیات اسلام، ص 120-121) معزت مولانا بیریف لدھیانوی رحمہ الله فرماتے ہیں:

ليجئ بيتيس هار \_ اسلاف كي دوغلطيال يعنى علم عقائد علم تضوف وسلوك اورعلم فقه وقانون جن پر مصنف عرق انفعان میں ڈو بے جاتے ہیں اور انہیں اسیے ماضی سے دست بردار ہوئے بغیر نہیں بن پرتی۔اس سے نظم نظر کدان اکابر (متنظمین موفیا اور فقہائے امت) کے بارے میں "اساسیات اسلام "كمصنف كاوامن غلط فهيول كركتن برسانباركوسميني موت بسوين كابات بيب كه جب وه اسلاف مياس قدر وحين ظن وكهتر بين اور تيره صديول كى متاع عزيز براس قدر نادم اور منفعل ہیں تو اولتم برنو اسے مرحلہ میں اسلام کی تشریح وتعبیر میں وہ عقل وخرداور علم ودائش کے كيا كل كطلائيس سے اور ان كے اصول اور بيائے كيا جول كے؟ دراصل مير جارے ساوہ لوح مصلحین کی مخصوص تکنیک ہے، انہیں جونکہ 'روح اسلام' کوسامنے رکھکر'' آزاداجتہاد' کی دعوت دينا إس ليه وه يهل مرحل براان تمام اصول وضوابط سے چھكارا حاصل كر ليتے ہيں جود آزاد اجتهاد کی راہ بین رکاوٹ تابت ہوتے ہیں۔ جب علم عقائد و کلام غلط اور متعکمین کے ارشادات وريوناني فلسفه كي شاخ ، قراريا كيل سيحتو آب كي مسئله بين ان كاحواله بين ديسيس سيحد جب تصوف اسلام اسلام مست جدا گاندایک چیزتصور کیاجائے گا تومادیت کے طوفان میں اکابراولیاء کا جنهيں صوفياء كہتے ہيں، حوالہ بے كار ہوگا اور جنب فقد كارشته اسلام سے كاف ديا كيا تو آب "آزاد اجتہار کے استباط شدہ نتائے کے مقابلہ میں بنہیں کہ سکیں کے کہاس مسئلہ میں اسلام کا قانون (فقد) توليكها بي مسلمانون كابرلاف ميل كير الكالنا اوران كرري كارنامول كوبهيانك شکل میں پیش کرناا بلیس مغرب کاوہ تخر بی حربہ ہے جوانگریزی میں ''اسلام کامطالعہ'' کرنے والوں

کواسلام کے بارے میں منذبذب کرنے کے لیے ایجاد کیا گیااوراس کے بعد انہیں ''آزاداجہاؤ' کوربعہ 'اصلاح اسلام'' کی پی بڑھائی گئی۔

## ☆ فنكرونظب كاعن لطزاوب!

اب تصویر کا دوسرارخ ملاحظہ فر ماہیے۔آپ کو جمرت در جبرت ہوگی جب آپ ہیدد بیکھیں گے کہ وہی قالم جواسلام کے علم عقائد ،علم تصوف وسلوک اورعلم فقہ و قانون پر ماتم کنال نظر آتا ہے اس کو ہم د کیسے ہیں کہ جاہلیت جد بیدہ کے ''فن کارول'' پر دادو تحسین کے پھول نچھاور کرنے میں وہ کسی بجل کا مظاہر ہنیں کہ جاہلیت جد بیدہ کے ''فن کارول'' پر دادو تحسین کے پھول نچھاور کرنے میں وہ کسی بجل کا مظاہر ہنیں کرتا۔

" ہمارے بزدیک "فن کار" کا درجہ ایک مصلح سے کم نہیں۔ بید بسا اوقات برش اور قلم کی ایک جنبش سے ایسے بجیب وغریب نفوش اُبھار دیتا ہے جن سے قانون وآئین کی بے مالیکی کا انداز ہ ہوتا ہے اورایک انتھے خامصے مہذب وشائسته معاشرہ کی وہ بھیا تک غلطیاں فکر ونظر کے سامنے آموجود ہوتی بين، عام حالات مين جن كومسوس تبين كياجاسكتا الى طرح ايك مغنى شعله توااور مطرب جال فزادل میں طرب وانبساط کے بعض مرتبدایسے نازک کوشوں کو بیدار کرتا ہے جن کی بیداری سے زندگی کا پورا دیستان میک المحتاب فنکاری نگاه اختسان معاشره کے عیوب بی کو تلاش میں کرتی بلکداس کے کے مرہم اور مداوے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ صرف تفری اور خوشی کے موتی ہی نہیں بھیرتی ، زندگی کی تمام نشاط آفرینیوں میں اضافہ کا موجب بھی بنتی ہے۔ زندگی کو ولولہ تازہ بھی عطا کرتی ہے اور تہذیب وتدن کوادراک واحسان کے ان لطا بف سے بھی مالا مال کرتی ہے جن کے بغیرز ندگی تس اور ب مقصد موکر رہ جاتی ہے۔ غرض فن ایک اسی حسین طافت ہے اور ایک حسین قوت ہے اور اصلاح وتعيركا ايسااسلوب ہے جو بہر حال كاركر ہوتا ہے۔ "(اساسيات اسلام، ص 149) بيه المفر ونظر كاغلط زاويدا حس ماسلام كم مايينا زفر زندجن كي زندگي كامش خدااورسول ملى الله عليه وسلم كے منشأ كو بحصاا ورسمجھا ناتھا،خطا وارا در بحرم نظرات تے ہيں اور مہذب ونيا كے اوباش ومصلح، قرارد يحات بن

"ببوخت عقل زجيرت كداين چه بوالجي ست"

" ننونِ لطيفه "اگرچه جا الميت قديمه كي يادگار ہے مگر جديد جا الميت نے ان بتان كہنه كوتر في يا فتة شكل دے كر ہوا و ہوں كے نظم خانوں ميں لا ركھاہے اور آج كے روحانی واخلاقی اقد ارسے محروم انسان نے "تفریح" کے نام پران کی پہنٹ کے نے اسلوب وضع کیے ہیں۔"اساسیات اسلام" كمصنف سے توقع كى جاسكى تقى كەمبادى فواحش كے خلاف علم جہاد بلندكريں سے كيكن فنون لطيف پر بحث کرتے ہوئے مصنف نے سینما، ٹیلی ویژن، تصویر سازی اور موسیقی کے جواز کا فتوی صادر فرمایا ہے، اس سلسلہ میں ان کے "اجتہادی استدلال" کا خلاصہ بیہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں کا رواح جل نكلا ب، البداسائنس اور شيكنالوجي كان متائج كوسى بي جان فقهي بحث اور غيرمؤثر عدم جواز كے فتوى سے روكنامكن نہيں۔اندريں صورت دين كے حكمياندان فكركا داعيه بيہ ہے كہم اين اجتهاد كوحريت ببندانه انداز استدلال سے نكال كرافاديت ودائش كے وسيع ترسائيے ميں ڈھاليس اور يون سوچين كه اكرعبد جابليت كى بجائے اسلام آج نازل بوتا توان مسائل كو كيونكر سلحها يا تا۔ اگر فطرت كلے سرے فضلات غذاكودوده جيسى مفيداور تروتازه غذايس بدل دينے پرقادر ہے اور دوا سازمبلك ومصراشياء سعدياتين تيادكردسي يرقدرت ركهتا ميتوكوني وجبيس كدابك مجتزر اجتهادو تخلیق کے اس مملیہ سے کام نہ لے۔" (اساسیات اسلام، صفحہ 149 تاصفحہ 151 منتضاً) حضرت مولانا يوسف لدهيانوى رحمداللدفر مات ين

سوال بیہ کو اساسیات کی مواسیات کی ان مباحث کو بیر دفام کرتے وفت مصنف نے موس اسلام سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا مطالعہ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ یا '' زمانہ سازی ' کے خیار میں وہ تھیم انسانیت صلی اللہ علیہ دسلم کی ہدایات کو ..... فاکم بر بن .... کو کی اہمیت دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ؟ '' ان چیز وں کا رواج چل نکلا ہے۔' ۔ ' میہ اس معاشر ہے میں زبردی گھس آئی ہیں' اور'' اب ان کو روک دیا ممکن نہیں' یا ہے فقرے لکھنے سے پہلے انہیں اسلام کی نفیات پر خور کرنا جا ہے تھا کہ روک دیا ممنز ق ومغرب کی تہذیبوں سے ظراکر تاریخ کے دھا دے بدلنے کا عادی ہے؟ یا خود تاریخ کے دھا دے بدلنے کا عادی ہے؟ یا خود تاریخ کے دھا دے بدلنے کا عادی ہے؟ یا خود تاریخ کے دھا دے بدلنے کا عادی ہے؟ یا خود تاریخ کے

طوفائی رہلے بیں بہہ جانے کا خوگر ہے؟ وہ ہر دورکی غلطروش کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے؟ اسلام کوالیے دوں دعوت دیتا ہے؟ یا غلط تہذیب کے سانچ میں ڈھل جانے کی تلقین کرتا ہے؟ اسلام کوالیے دوں ہمت، پست حوصلہ اور کوتاہ نظر لوگوں کی ضرورت نہیں جو جہاد زندگائی میں 'تو بر مانہ بساز'' کی کتاب کھول کر ناصحانہ وعظ کہنا شروع کر دیں۔اسلام کوالیے جوان ہمت، اولوالعزم، بلندنظر اور بہادر سیابیوں کی ضرورت ہے جو روحانیت کی بھر پورضرب سے، تاریخی جریت اور مادی جدلیت کے سومنات کوسمار کر ڈالیں۔انسان کولذت طبی اور خواہش پرئی کے اسم سے نکال کراسے اعلیٰ قدروں سے آشنا کر دیں۔

## اعت المين

مسعودا حمد فرقد غرباء المحديث كافرد تفاده و كوئى عالم بهى نبيل تفاد چندارد و كتابيل براه كرايك كتابچه "
" تلاش حن" كلها اوردوسرارساله " التحقيق في جواب التقليد" شاكع كيادان بيس اسلاف ك فلاف برگانی اورا كابرانل اسلام پربدزبانی بیس فاص ريكار د قائم كيارا الى حديث فرقه بيس اس كی خوب عن سافرانی موئی د

امام جماعت غرباء المحديث مسعودا حديث الل حديثون كے فرقون كی تفصيل لکھی ہے كہ ١٥ سالون ميں بيفرقه و فرقوں ميں بث كيا۔

- (۱) جماعت فرباء المحديث السابع
- (٢) كانفرنس المحديث ١١٦٨ إهد
- (٣) فرقه ثائيه ١٩٣٨ء المعالم المعالم
  - (۵) فرقد حنفيه عطائية ٢٠٠٠ ١٩٢٩ء المارة المارة
- (٩) فرتد تريفيه و٣٣٠ إهد
- (٢) فرقة فرزونية والمالية المسالمة المس

## (٨)جمعيت المحديث وكاله-

(٩) انتخاب مولانا مي الدين ١٤٧١ هـ

(بحواله خطبه امارت صفحه ۲۷)

۱۳۸۵ هیں اس نے غرباء اہل صدیث کی ایک خمنی جماعت بنائی۔ اورا سے جماعت اسلمین کا نام دیا۔ ۱۳۹۵ هیں ان سے علی وہ ہو کرکور نیازی کالوئی نارتھ ناظم آباد کراچی میں ستفل فرقد کا اعلان کر دیا۔ پھراپی ہی کتاب تلاش حق میں کانٹ چھانٹ کر کے خلاصہ تلاش حق کے نام سے کتاب تیار کی۔ فرقہ مسعود یہ جماعت اسلمین کے عقائد ملاحظہ ہول۔

قرآن ہرلحاظ سے ایک ممل کتاب ہے۔ بدایک خوشما جملہ توضرور ہے گر حقیقت بچھ بھی نہیں۔ نہ نماز کاطریقنہ اس میں ہے نہ کسی اور کل کا۔ اور پھروہ ہرلحاظ سے مکمل ہے۔ بدیجیب بات ہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۲)

قرآن کااسلام توبراآسان ہے ۔دعاماتک لوصلوۃ اداہوگی ۔یاکیزگی اختیارکرلوزکو ہ اداہو میں۔ انتہم الاسلام صفحہ ۲۳۳)

قرآن پاک بس عریانیت کادرس ہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۲)

قرآن باک بیں ایسی آیات بائی جاتی ہیں جس سے بظاہررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی منزلت کو برادھ کا لگتاہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۷)

الله تعالی فرما تا ہے۔ لوگوں کے حماب کا وقت آگیا ہے اور وہ انجی تک غفلت میں پڑے ہوئے ایں۔ اعراض کررہے ہیں۔ الله تعالی تو فرما تاہے کہ حماب کا وقت قریب آگیا ہے لیکن زمانہ شاہد ہے کہ تقریباایک ہزار چار سومال گزر بچکے ۔وقت حماب انجی تک نہیں آیا۔ یہ کیما قرب ہے۔ (تعہیم الاسلام صفح ۱۲۹۳)

ا قرآن پاک کی قطعیت برتو قرآن کی آیات ہے بھی جوٹ برنی ہے۔ (تعنیم الاسلام صفحہ ۲۵۵) اور اسلام رہ کربھی قرآن مجید کاا نکار کرسکتے ہیں نے وہ میر کہنہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کوایک مانتے ہیں۔ فرشتوں پر کتب سادی پراور رسولوں پرایمان ہے۔ لیکن بیقر آن وہ قرآن ہیں ہے جواللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اس بیس تحریف ہو جی ہے اور مسلمانوں کا جم غفیراس تحریف پرایمان رکھتا ہے۔ اور قرآن کی عبارت بھی اس پرشام ہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۹)

جماعت السلمين الحمد للد تقليد سے بالكل مبراہ بهم ونى كام كرتے ہيں جوسنت سے ثابت ہيں۔ ہمارے ہاں قياس ورائے سے مسلے نہيں بنتے البذاان شاء اللہ تقليد كا گذرنبيں ہوسكا۔ (جماعت المسلين اورا المحد برث۔صفحہ کے ا

خداکی وحدانیت پرایمان رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پرایمان لانے کے باوجود بھی آپ مسلم نہیں۔ اس لئے کہ آپ شرک کرنے کے مرتکب ہیں کیونکہ آپ نے تقلید کو داخل فی الدین کیا ہے۔ اس کو واجب قرار دیا ہے اس لئے آپ شرک کے مرتکب ہوئے۔ (خلاصہ تلاش حق مفی المان)

اگرسب (محدثین) نے ل کرکس حدیث کوقر آن مجید کے خلاف نیس مجھااور ہم ان کوقر آن مجید کے خلاف نیس مجھااور ہم ان کوقر آن مجید کا قصور کے خلاف سمجھیں تو کیا ہے ہماری سمجھ کا قصور ہے یا ان سب الگلے بچھلے محدثین کی سمجھ کا قصور ہے؟۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲)

ہے۔ چوہری رقیق صب باحث کی جدیدیت جدید شکرہ ڈاکٹر فرحت نیم ہائمی کی تنظیم البدئی انٹر پیشنل گلبرگ لا مور بیں عورتوں کوعر بی گرائمر پڑھانے والے چوہدی رفیق صاحب جواپے نام کے ساتھ پروفیسر کا سابقہ لگاتے رہ ۔ مودودی صاحب کی جدیدیت سے متاثر موکر جماعت اسلامی پھرائیں اصلامی اور بحدیث غامدی وغیرہ کے چنگل بین جا محینے جامعہ نغیبہ گڑھی شامولا مورسے مولانا کی غیراسخقاتی سند حاصل کرکے اس گندگی سے باہر نگلنے کا سوچا اور غامدی کے خلاف کیاب لکھ دی اب موصوف اس کھوکھی سندکی وجہ سے پروفیسر کے ساتھ ساتھ مولانا کا سابقہ بھی لگاتے ہیں۔ جولاگوں کو مرف دعو کہ دیے کی خاطر ہے ورند موصوف اب بھی ای جدیدت کی دلدان میں بھنے موسے اپنی تحریرے در لیے دائن گندگی کو باہر پھیلا رہے ہیں۔ان کی ایک کتاب و فقعی مسلک کی حقیقت اس کی آئینہ دار ہے ۔ ۔چوہدری صاحب بھی پروفیسررفیق کے نام سے لکھا کرتے تھے۔اب پروفیسرمولا نارفیق اور بھی مولا نالوفیق اور بھی مولا نالوز کی کے نام سے لکھ رہے ہیں۔

چوہدری صاحب این جیسے آزاد خیال اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب تول حق کے باب پنجم کے صفحہ 146 سے این تائید کے لئے قل کرتے ہیں۔

" صحابه كرام كے زمانه بين سينكروں مسائل ايسے منے جن كے مخلف بيلوؤں برلوگ الگ الگ عامل تنظی .... وہ لوگ دیل مسائل میں اجتہاری اختلافات کے دونوں پیلوؤں کوئی جائے اور دین کے معامله مين دسعت اورآساني كااعتقادر كهية بوية اس بابت كوبهت بي معيوب بحصة يتفي كهابك بهلو کواختیارکرکے ای پرجم جائیں اور اس کے دوسرے جائز پہلوکونا قابل عمل قرار دیں۔ بہی وجھی کہ ان کے زمانہ میں کوئی مرجی فرقہ بندی نہھی۔ ندان کوآج کل کے لوگوں کی طرح تقلید کے واجب مونے کی خرتھی ....ان میں سے ہر محض نقید تھا۔ لیکن ان کی فقد نے اس طرح لوگوں کولا تعداد مسائل كے جال ميں نہيں جكڑا تھا۔ جس طرح بعد كے فقہاء بڑار ہا اصلاحات ا بجادكر نے كے بعد بال كى كهال نكال نكال كرشر ليعت اسلام كوبرى بى بيبت ناك اورنا قابل عمل چيز بناديا ـ اگر كوئي صحن وضويا صرف عسل ياصرف يانى كمسائل سيدوا قف مونا جابية مار فقهاءى مهربانى سيداس كو سن مہینے بلکہ می سال اس ایک مسئلہ کی بحث ومطالعہ کرنے سے فرصت شہطے کی اور اس مطالعہ کے بعديهى وه شايد مشكل اى سے كوئى ايك پخته عقيده قائم كر سكے گا۔ تمام فقهى مسائل پر كماحقه عبور حاصل كرنا توانسان كى ايك بورى زندگى بين كى طرح ممكن بى نبين عمل كرفي مومن كامل بنخ اور قرآن مجيد مين تدبركرن كى مهلت نكالنے كاتو موقع كمان؟ (فقهى مسلك كى حقيقت صفحه ٣٥-٣١) میاس بیسویں صدی کے مورخ کے خیالات بیل جو چوہدری رقیق صاحب نے ترجمانی کے لئے

پیش کے بیں۔ لیکن جمین ایسے گراہ مورٹ اوراک کی تاریخ سے کوئی دیجی نمیں جواسلاف کے کردار منٹ کردیے۔ کوئی کردیے۔ حضرت مولا ناعاشق اللى بلند شهرى رحمه الله فرمات بين \_

"بہت سے لوگ ایے ہیں جو علم دین اور علم دیا دونوں سے بہرہ ہیں۔اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علوم عصر بید (سائنس آرٹس وغیرہ) کے پیچے دوڑ لگاتے ہیں۔اوران میں ماہر بوکر بڑی بڑی فوکریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں۔لیکن ایمان اور اس کے نقاضوں سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ناوا قفوں سے اسلام کی باتیں سفتے ہیں۔پھران پراعتراض کرتے ہیں۔ایمانیات کو بیجھ کے لئے ایک گھند بھی خرج نہیں کرتے ۔ایسے لوگوں کو دشمنان دین طرح طرح کی طحدانہ باتیں سمجھا کئے ایک گھند بھی خرج نہیں کرتے ۔ایسے لوگوں کو دشمنان دین طرح طرح کی طحدانہ باتیں سمجھا دیتے ہیں۔کوئی تو وصد سے ادیان کا قائل ہے۔ لیتی اپنی جہالت سے یہ بھتا ہے کہ تمام ندا ہب کا مقصودا یک ہی ہے گوراستے الگ الگ ہیں۔اس لئے ان کے خیال ہیں جو ندہب بھی اختیار کر کے خیال ہیں جو ندہب بھی اختیار کر کے خیات یا جائے گا۔(العیاذ باللہ)

بہت سے لوگ عیسائیوں اور یہود یوں سے پی ای ڈی کی ڈگری لیتے ہیں اورڈگری بھی اسلامیات
کی ہوتی ہے۔ جب بدلوگ یورپ اورامریکدان ڈگریوں کے لئے جاتے ہیں تو دشنان وین ان
کواسلام پراعتراض مجھادیتے ہیں۔ اسلامی عقائد کوان کے دلوں بیں مشکوک کردیتے ہیں اوران
لوگوں نے ڈگریوں کے بدھندے ڈکالے ہی اس لئے ہیں کہ مسلم ٹو جواٹوں کواسلام کے بارے
بیں جس جگ کرنے والا بناویں۔ اوران کے ایمان کوان کے دلوں سے کھرچ ویں۔ بعض جابل ہے
ہیں کہ فلاں چیز اسلام کے بنیادی عقیدوں بیں ہے ہیں کہ والی سے کھرچ ویں۔ بعض جابل ہے
ہوگا۔ بدائی جابلان میا تیں ہیں۔ بنیادی اور بینیادی کا فرق الحدوں نے بھی یا ہے۔ جب کوئی شخص
ہوگا۔ بدائی جابلان میا تیں ہیں۔ بنیادی اور بینیادی کا فرق الحدوں نے بھی یا ہے۔ جب کوئی شخص
ہوگا۔ بدائی جابلان میا تیں ہیں۔ بنیادی اور سے آیا تو اللہ اور رسول کی ہر بات مانا ضروری میں ہوگیا۔ پی جالت سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن
ہوگیا اوراسلامی عقائد ہیں داخل ہوگیا۔ بعض لوگ اپنی جالت سے کہتے ہیں کہ فلال چیز قرآن
ہیں ہے۔ اس لئے اس کا مانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی طوروں اور زیز یقوں نے جلائی ہے۔ ہی سے میں نہیں ہے۔ اس لئے اس کا مانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی طوروں اور زیز یقوں نے جلائی ہے۔ اس کی میان نہ بیان کا انا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ طاہ والمین اللہ علیہ ویں بیان اورا آپ کی کی بات کے اس کی بات کی بات کے اس کی بان پر ایمان لا نا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ طاہ والم کی کی بات کے اس کی بات کے بات میں کی بات کے اس کی بات کی بات کی بات کے اس کی بات

مانے سے انکاری ہوگئے اور یہ بہانہ کردیا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بھی توبے دینی کی بات ہے۔ اور جب آپ کی مونے میں اس کے جب کے مونے میں شک کرلیاتو پھرآپ کے دسول ہونے پر کہاں یقین رہا۔

نے دور کے تعلیم یا فتہ نو جوان کا کجول میں پڑھتے ہیں اور یہودونصاری سے اسلامیات کی ڈگری لیتے ہیں۔قرآن وحدیث میں واردشدہ بہت کی چیزوں میں شک کرتے ہیں۔یاان کا انکار کرتے ہیں اورخود کومسلمان بھی سجھتے ہیں۔جائل رہتے ہوئے مسلمان رہتے تو کیابی اچھا ہوتا۔ ایمان تو برقرار رہتا۔ایے ملم کاناس ہوجو خدا اور رسول کی باتوں میں شک بیدا کرے۔ایمان سب سے فریادہ قیمتی چیز ہے۔اس کو ضائع نہ ہوئے دو"۔

آ کے جاکرموصوف اپنی کماب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفح تمبر اس پر لکھتے ہیں

'' جاروں ائر مجہدرین کاعلم آفق کی بصیرت اور اجہ آدسلم تھا۔ انہوں نے راہ تن میں ہوئی عزیرت واستقامت دکھائی ۔ ان کولائق شاگر دیلے۔ جنہوں نے ان کی فقہ پھیلانے میں ہوا حصہ لیا۔ انہی اسباب سے ان کوامت مسلمہ کی اکثریت کا اعتادا در قبول عام حاصل ہوا''

ی چوہدری صاحب اپن اس کتاب کے صفحہ ۴۸ برامام ابوطنیفہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

العظمیں جب آپ کے استادامام جاز کا انتقال ہوا تو لوگوں نے امام ابوطنیفہ کوان کا جائشین بنا

دیا۔ آپ اپنی دفات تک پورے عیں سال درس ونڈرلیس اورا فقاء (فتو کی دینے) کا کام کرتے رہے

اس عرصے میں آپ نے ساٹھ بزارسے زیادہ قانونی سائل کے جوابات دیے اور جو آپ کی زندگی

اس عرصے میں آپ نے ساٹھ بزارسے زیادہ قانونی سائل کے جوابات دیے اور جو آپ کی زندگی

قریباً جالیس علماء پرشتمل ایک علمی کوسل بنائی جس کے سربراہ آپ خود ہتھے۔اس علمی کوسل نے نوے ہزار فیا دی ادرا راء مرتب کیس جوساتھ میں ایھ تمام ملک میں چھیلتی جاتی تھیں۔

ا چوہدری صاحب کی ائمہ کے بارے میں رائے ملاحظ کرنے کے بعد ان کے مقلدین کے بارے

المان المناحظ موت المناجع المناحظ موت المناجع المناحظ موت المناجع المن

موصوف اپنی کتاب کے صفحہ ۸۸ پر مقلدین 'کے عنوان سے کو ہر فشانی کررہے ہیں۔ '' سیروہ لوگ ہیں جو مجہزرین اور فقہاء کے اجتہادات کوان کے دلائل سمجھے بغیر مانے اوران پر اندھا اعماد کرتے ہیں ....ان کا کام صرف اپنے امام اور اپنے مسلک کی تقلید کرنا ہے اور بس۔ اگران کے سامنے ان کے امام کی رائے باان کے مسلک کے فتوے کے خلاف قران وسنت کی نصوص اور واضح احكام بھی پیش كردسيئے جائيں تورياوگ ان كو بھی ہے كہدكررد كردينے بيں كه بيتو ہمارے امام يا ہمارى نقد كے خلاف ہے۔ اور ہمارے امام قرآن وحديث كو بخولي جائے مصاور ہم سے بہتر جائے منے الله اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات جن کے تفوی اور علم کے موصوف خود بھی معترف ہیں وہ قرآن وحدیث کوہم سے اور خاص طور پر معترض نے زیادہ جائے والے تھے۔ ائمه جہتدین کا زماندائمہ صدیث اور ائمہ جرح وتعدیل سے پہلے کا ہے۔ ائمہ جہتدین نے جن روایتوں سے استدلال کیاان تک روایت جنجنے کے واسطے میں کوئی ضعف جبیں تھا۔ بالحضوص امام ابوطنیف کے اسا تذه یا توصحابه کرام رضوان الله علیم اجمعین منفے یا تا بعین اور نتیج تا بعین رحمیم الله اوراب ان کے بعد کے زمانہ میں رواینوں کے واسط میں کوئی ضعیف راوی آگیا ہوتواس سے بیالازم نہیں آتا کہ بیہ روایت واقعتاضعیف ہے کیونکہ بعدے ائمہ جرح وتعدیل کاقول متفذین ائمہ مجتندین برجت

امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرہ الحفاظ میں مشہور محدث پربید بن ہارون رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہرارشیوخ کا زمانہ پایا اوران سے حدیث کھی۔ میں نے پانچ شیوخ
سے زیادہ برا نقیہ رمتی اور عالم کوئی نہیں و یکھا۔ اوران پانچ میں پہلے نہر برامام ابو حقیقہ رحمہ اللہ
ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت روم اور وفات روم ارتفاق ہے۔ اس لیے آپ کے شیور نے یا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بین یا تا بعین رحمیم اللہ المامی قاری رحمہ اللہ نے شرح مستدالی حنیفہ بین لکھا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ نے چار ہزارائیا تذہ سے حدیث حاصل کی داور ایسے اساتذہ وشیوخ امام بخاری اورامام سلم کو بھی میسر نہیں آئے۔اس سے امام ابوطنیفہ کی نقابت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ "منا قب اللهام الاعظم" میں اکھاہے کہ ایک مجلس میں امام اعظم ابوحنیفہ آورامام اعمش" دونوں موجود منے کسی نے مسئلہ بوچھا توامام ابوحنیفہ نے جواب دیا۔ اس پر امام اعمش نے کہا کہ آپ نے یہ سکا کہاں سے نکالا۔ امام اعظم ابوحنیفہ نے امام اعمش سے نی ہوئی باخی احادیث سودن باخی احادیث سودن باخی احادیث سودن باخی احدیث سادی کے کہا کہ بس کافی ہے۔ میں نے جواحادیث سودن میں سنا کی تھیں سنادیں۔ پھرفر مایا "پیامعشر الفقهاء انتم الاطباء و نصن الصیادلة وانت ایھا الرجل احداث بکلاالطرفین"۔

اے نقبہاء کی جماعت اہم اطباء (لینی علاج جانے ہو لینی احادیث سے مسائل نکالناجائے ہو) اورہم پنساری ہیں (جس کے پاس دواء کا خام مال ہوتا ہے۔ لینی مسائل نہیں نکال سکتے ) اورتم اے جوان (امام ابوطنیفیہ) دونوں کے جامع ہو۔

چوہدری صاحب اپنی کتاب کے صفح نمبر ۱۹ پر و تقلید کی تعریف کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ و فقہاء کرام نے تقلید کی بیتر بیف کی ہے۔ کہ می فض کے قول یارائے کواس کی دلیل سمجے بغیرا فقیا رکر لینا۔ " چوہدری صاحب نے چونکدا ہے نام کے ساتھ ''مولانا'' کا سابقہ دھوکہ دینے کی خاطر لگایا ہے۔ اگر انہوں سے با قاعدہ علم دین حاصل کیا ہوتا تو آئیس معلوم ہوتا کہ تقلید کی بہتر ہفتے ہیں بلکہ یہ جھتے انہوں نے با قاعدہ علم دین حاصل کیا ہوتا تو آئیس معلوم ہوتا کہ تقلید کی بہتر ہفتے ہیں بلکہ یہ جھتے ہوئے کہ انگر کرام کے پاس ان مسائل کے دلائل موجود تقداس اعتماد پر ان کے تول کو اختیار کرنا

جوہدری صاحب ابنی ای کتاب کے صفحہ نمبر ۹۵ پر لکھتے ہیں'' بعد میں جب فقہی مسالک وجود میں 'آگئے اور لوگوں نے ائٹر مجتہدین …. مثلاً امام ابو حذیقہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ' وغیرتم کی تقلید کرنی شروع کر دی تو یہ تقلید تحقی بھی جائز ہو کی اور آئے بھی جائز ہے۔ عام لوگوں کے 'فقیلی مسائل میں ان امامول کا مقلد ہونا کو کی عیب بیا قابل ملامت چیز نہیں ہے بلکہ ایک درست جائزاور محج بات ہے۔البتداندی اور جامر تقلید منع ہے۔

آب چوہدری صاحب کی پریشان خیالی اورانتشار ڈئنی ملاحظہ فرما کھے۔ای فکری انتشار کے مزید مظاہر بھی ملاحظہ فرماتے چلیں موصوف بھی تقلید کوجائز قرار دیتے ہیں بھی اس پرنشز چلانا شروع کر دیتے ہیں۔

چوہدری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ ۱۰ اپر لکھتے ہیں کہ ایسے خض کے لیے کی قاضی امام یا فقد کی رہری واجب ہے کیونکہ جب اس نے اسے سیح اور حق مان لیا تو اب اسے چاہیے کہ اپنے اعتقاد کے مطابات عمل کرے۔ اسے تقلید شخصی بھی کہا جاتا ہے۔ جس کی وضاحت بیہ ہے کہ جیسے کو کی شخص شفی مسلک رکھتا ہے تو اسے صرف خفی فقد کی پیروی کرنی چاہیے ۔۔۔۔۔ اگر ایک امام یا فقد کی پیروی لا ڈی نہ ہواور عام لوگوں کو کسی وقت کسی بھی امام یا فقہ کی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو وہ اس کے ہواور عام لوگوں کو کسی وقت کسی بھی امام یا فقہ کی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو وہ اس کے خواہش پرستی اور اتباع ففس میں جتلا ہوجا کیں گے۔وہ جس امام یا فقہ کا آسان اور ہمل مسئلہ و کسیس کے اسے اختیار کرنے لگ جا کیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجاع اور پیروی کی ہجائے دیکھیں گے اسے اختیار کرنے لگ جا کیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجاع اور پیروی کی ہجائے اسے افتیار کرنے لگ جا کیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجاع اور پیروی کی ہجائے اسے افتیار کرنے لگ جا کیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجاع اور پیروی کی ہجائے اسے افتیار کرنے لگ جا کیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجاع اور پیروی کی ہجائے اسے افتیار کرنے لگ جا کیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجاع اور پیروی کی ہجائے اسے افتیار کرنے لگ جا کیں گئی جائے گا

چوہدری صاحب صفی نمبر ۱۲۵ پر لکھتے ہیں دخنی مسلک رکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت
کسی دوسری فقہ کے مطابق فتو کی دیئے اور اس پڑ مل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔جیسا کہ قاوکی
عالمگیر میاور دوالحتار وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔

سر پر دستار رکھنے سے آگو کلم منتقل ہو جاتا تو اساتذہ اور مداری کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ۔ موصوف نے فیرانشخقاتی مولانا (غیرانشخقاتی اس لیے کہ چو ہدری صاحب نے بر بلوی حضرات سے سند حاصل کی جبکہ بیشروع سے ان کے حقائد کے خلاف ہیں اور بر بلوی حضرات اِن کے امام مودودی ۔ ماصل کی جبکہ بیشروع سے ان کے حقائد کے حقائد کے ساتھ شابیع کم محلول کا عقیدہ اپنایا ہے ۔ ورشہ عام طالبعام کر بھی معلوم ہے کہ ذکورہ بالا اصول مفتیان دین کے لیے ہے نہ کہ عامی مقلد کے لیے ۔ جیسا طالبعام کر بھی معلوم ہے کہ ذکورہ بالا اصول مفتیان دین کے لیے ہے نہ کہ عامی مقلد کے لیے ۔ جیسا کہ خود عبارت میں تقریح موجود ہے۔

جہتدین یا فقہاء کی رائے میں موازنہ تو ان سے زیادہ علم والائل کرسکتا ہے۔ ایک عام آدی کے لیے کیسے ممکن ہے جسے اصول اور فروع کاعلم ہی نہ ہوئے نہ ہی اجتہا دوقیاس کی تبریف کا پتا ہو۔ نہ جسے اقرائی وسنت کی تعریف آتی ہونے وہ کیسے فرق کرنے گا کہ فلائ مسئلہ قرآن وسنت کے زیادہ قریب ہے۔بدا اوقات محقق ہے بھی خطاء سرزد ہوجاتی ہے۔آئ کے دور میں ایک جج کے سامنے قانون دانی کی سندھاصل کے بغیر ایک عام آدئی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ چہ جائیکہ وہ محتلف قوائین کا موازنہ شروع کردے۔ امام بخاری باوجودات بوے محدث ہونے کے امام شافعی کے مقلد سے ساور چو ہدری صاحب قرآن وحدیث سے ناوافق ہونے کے باوجود ترک تقلید کے قائل ہیں۔ چو ہدری صاحب نے اپنی کتاب فقبی مسلک کی حقیقت لکھنے کی غرض بیان کرتے ہوئے صفحہ 139 چو ہدری صاحب نے اپنی کتاب فقبی مسلک کی حقیقت لکھنے کی غرض بیان کرتے ہوئے صفحہ ورک تقلید کے مطابق کچھ آراء دی تھیں جن کی اندھی تقلید پر لکھا ہے ''بعض ایک نے اپنے اپنے حالات کے مطابق کچھ آراء دی تھیں جن کی اندھی تقلید میں ان کوستنقل سمجھ لیا گیا۔ یا بعض اجتمادات ہی سرے سے قابل اعتراض سے ان پر نظر شانی کرکے میں ان میں ترمیم کرنے کی ہمت کسی نے نہیں گی۔'

اس کے بعد چوہدری صاحب نے چندا یہے مسائل درج کے بیل جن کے جواہات علماء دے بھے بیل کی اصل اعتراض تو فقد تفی پر ہے۔ مودودی صاحب رسائل ومسائل بیں النے سید ھے اور فرضی مسائل بنالیں اوراج تہاد کر لیس تو آئیس کوئی اعتراض ٹیس جبکہ موصوف نے شروع کتاب بیس مجتد کی جوشرا نظامی بیں اس پرخودان کے امام مودودی صاحب اورا بین اصلامی صاحب بھی پور ہے نہیں از تے۔

چوہدری صاحب آگے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں '' خلاصہ بحث میہ ہے کہ اگر کوئی مخص کمی خاص فقہی مسلک کواختیا رکر لیٹا ہے تو اس کے بعداس کے لیے یہ بات ہرگز لازم نہیں ہوجاتی کہ اب وہ کسی صورت ہیں بھی اپنے مسلک کے خلاف کمی بھی مسئلے ہیں کی اور فقہ برگل نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی نہ تو کتاب اللہ نے لگائی ہے نہ سنت نبوی نے اس کا کوئی حکم دیا ہے نہ صحابہ کرام کے تعال سے اس کا کوئی حجم دیا ہے نہ صحابہ کرام کے تعال سے اس کا کوئی حجم دیا ہے نہ صحابہ کرام کے تعال سے اس کا کوئی حجم دیا ہے نہ صحابہ کرام کے تعال سے اس کا کوئی جوت ماتا ہے نہ اس مجم حجم ترین نے ایس کوئی رائے دی ہے اور نہ بحق علاء اور فقہاء نے ایسا کوئی خوص کوئی معالے میں اپنے مسلک پر چلنے میں تھی مصف اور شو کوئی جا جو بھی اس محابہ کی مصفحت اور دخواری کا سامتا ہوتو اس کے لیے کئی دوسری فقہ پرجس میں اس معالے میں آسانی اور سہوات موجود دخواری کا سامتا ہوتو اس کے لیے کئی دوسری فقہ پرجس میں اس معالے میں آسانی اور سہوات موجود دخوال کر لینا جا ہے۔ ایسا کرنا ہالکل جا برمعقول ، مسئون اور شریعت کے مشاغ کے عین قبط ابن ہے ۔ ایسا کرنا ہالکل جا برمعقول ، مسئون اور شریعت کے مشاغ کے عین قبط ابن ہے ۔ ایسا کرنا ہالکل جا برمعقول ، مسئون اور شریعت کے مشاغ کے عین قبط ابن ہے ۔ ایسا کرنا ہالکل جا برمعقول ، مسئون اور شریعت کے مشاغ کے عین قبط ابن ہے ۔ ایسا کرنا ہالکل جا برمعقول ، مسئون اور شریعت کے مشاغ کے عین قبط ابن ہے ۔ ایسا کرنا ہالکل جا برمعقول ، مسئون اور شریعت کے مشاغ کے عین مطابق ہو کہ کے اس کو کا میں کرنا ہالک جا برمعقول ، مسئون اور شریعت کے مشاغ کے عین مطابق ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہالک کو کرنا ہالک کے ایک کرنا ہو کہ کرنا ہو کے کہ کرنا ہو کرنا

کسی خاص نقبی مسلک کواختیار کرنے کا فقہاء اور علماء ہی تو کہدرہے ہیں۔اورا گراس کے خلاف جلناہے تو پھر تقلید ہی کہاں۔

چوہدری صاحب اپنی پریشان خیالی اور انتشارہ بن کی دجہ سے خود ہی بھول گئے کہ اپنی ای کتاب کے صفح نمبر ۹۵ اور ۱۰ اپراس کے خلاف لکھ بھے ہیں۔ جدیدیت کے بھوت اور مولویت کے خوف نے انبيں اتنا بوكھلا ديا ہے كەمعلوم بىنبيس موتا كەپىلے كيا لكھاتھا۔ آگے كيا لكھ رہے ہيں اور لكھنا كيا جاہتے ہیں۔ چوہدری صاحب اینے تعصب کا اظہار صفحہ نمبر وسما پر یوں کرتے ہیں'' اندھی اور جامد تقلید کے فتنے نے اہل اسلام میں بے شارخرابیوں کوجتم دیا۔اس فتنے کی وجہ سے است مسلمہ کونا قابل تلافی نقصان پہنچا۔اس۔۔مسلمانوں کی وحدت یارہ بارہ ہوگئی۔ان کی مرکزیت اورخلافت کا خاتمه بوكيا ان مين باجم تعصب اورعناد ببيرا موكيا - اكابر برئ اورفرقه برئ كى لعنت كوفروغ حاصل مواران میں باہمی جنگ وجدال شروع موگیا۔ وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے گھے۔ان میں جاہل اور بے کمل علائے سوء کی کثرت ہوئی۔ جہالت اور کمرابی عام بھیل گئی قرآن وسنت سے دوری ہوگئی '۔ چوہدری صاحب کواسینے انRemarks کی موجودگی میں جامعہ نظامیہ سے لی ہوئی مولانا کی سندوالي كردين جابي كيونكه جامعه نظاميه والفي كامام اعظم الوحنيف كاندهم مقلدين اور الی تقلیدی موجودگی میں بقول جوہدی صاحب کے جہالت اور کرائی تھیلتی ہے۔ چوہدی صاحب وزیب این دیتا که ده جہالت اور کرائی کی سند لیے پھریں۔

چوہدری صاحب برعم خولیش جانل اور بے علی علماء سوء جن کی دجہ سے جہالت اور گراہی پھیلی ان کا وکر فرمائے ہیں۔

صفی نمبر ۱۹۱۷ ایر جو بدری ضاحب لکھتے ہیں ہر فرنے کے کٹر متعصب عالی اور اندھی اور جا مہ تقلید کے مرض میں مبتلا مولویوں نے دوسروں کو کا فرکھنا شروع کر دیا ..... سرسیدا حمد خان پر بھی کفر کا فتو کی لگایا مرض میں مبتلا مولویوں نے دوسروں کو کا فرکھنا شروع کر دیا ..... مرسیدا حمد خان پر بھی کفر کا باز اور کھا اور شاہ بشری کے اپنی عربی کتاب ''مشکلات گائے ۔ .... امام البند ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کومولانا افور شاہ بشری کے اپنی عربی کتاب ''مشکلات کے اور ان کی تفسیر '' جربے آن افقر آن'' بڑھے کے لوگوں کومنع فر مایا

ہے .....مولاناسيدابوالاعلى مودودى مرحوم جن كو 1953 كى تحريك ختم نبوت ميں ايك فوجى عدالت نے پھائی کی سراسنائی تھی۔جو ان 31 علماء کرام بیں شامل تھے جنہوں نے اسلامی دستور کے لیے 22 نكات مرتب كيے تھے۔ اور جنہوں نے اسلام برائي 75سے زیادہ عمدہ تصانیف كے علاوہ شمرہ آفاق تفسير وتفهيم القرآن" كے نام سے 6 جلدوں ميں لکھی ہے اور نہ جانے كيا كيا كہا تھا۔ تبليغي جماعت کی ایک بهت بردی علمی وروحانی شخصیت حضرت مولانا شخ الحدیث محمد ذکریا مدنی عمی مرحوم نے جماعت اسلامی کے بہلے امیر مولا ناسید ابوالاعلیٰ مودودی کے خلاف فتنه مودودیت کے نام سے كتاب للصيمقى بيركتاب آج بهي رائع ونذكر سالانته يني اجتاعات كموقع برومان فروخت بهوتي ہے۔شاید بیری تبلیغ کے نبوی طریق کاراوراکرام مسلم کا تقاضا ہے کہا ہے ندہی صلفے سے باہردین كاكام كرنے والوں كود فتنه فرار دیا جائے اور خود جے اور ضعیف ہر شم كی رطب ویا بس روایات المصی كرك ابينے بيروكاروں كے ہاتھوں ميں ايك ايما مجى اردوقر آن تھا ديا جائے۔جس كى وہ دن رات تلاوت كرتے رہيں اور الله كى كتاب كے قيم سے ال كو غافل كر ديا جائے۔ پھراس خود ساخنه وي كانام بهي وتبليني نصاب ركهاجائ اور بهي وفضائل اعمال -چوہدری صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے جعزمت علامہ انورشاہ کاشیری رحمہ الله کی طرف وه بات منسوب كردى جوانبول نے بيس كى - جارادعوى ہے كہ چوہدرى صاحب قيامت تك س بات علامدانورشاه كالتميري كحواله عدابت ابس كرسكة بينجه بعلاء وشنى اوربغض كى انتهاءكا-عقیدت ایسی بونی چاہیے کے عقیدہ خراب شہو۔ چوہدی صاحب کومعلوم ہی نہیں کرسرسید کے عقائد كيا تنے؟ ياوہ ان سے تغافل مجرمانہ برت رہے ہيں۔مودودي صاحب نے صحابہ كرام كى شان میں گستاخی کوتاریخی واقعات کی اوٹ میں رکھ دیا۔ شنید ہے کہ جوہدری صاحب کے مروح مودودی صاحب في تحريك من تبوت كے بارے ميں معافى ما تك كرائى جائى كى مزامعاف كروالى كى . مودودی صاحب کی اسلام پر تصانیف اور تغییر و تغییم القرآن " کے بارے میں حضرت مولانام رفرات خان صفد درجمه الله فرمات عين ين مودودي صاحب ين السلام كي بزرك برين

مستيول مثلاً حضرات انبياء كرام عليهم السلام حضرات صحابه كرام رضوان التعليم اجمعين ادرائمه دين رحمهم الله كو (معاذ الله) اين تقيد كانشانه بنايا حضرت آدم حضرت موى حضرت دا وَد - حضرت یوس اور حضرت ابراجیم ملیم السلام کے بارے میں انہوں نے جوناز بیا کلمات اور نظریات بیش کئے ہیں وہ ان کی مابیہ نازنفیر و تفہیم القرآن میں موجود ہیں۔اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کے بارے میں اپنے دیگرمضامین کے علاوہ ' خلافت وملوکیت ' میں جو چھے کہا ہے حقیقت رہے کہ شیعہ حضرات سلجے ہوئے انداز میں اس سے زیادہ چھ بیں کہتے اور نہ کہدسکتے ہیں۔اگر بیکہاجائے کہ شیعہ کی پوری جماعت یا کتان مجر میں سوسال تک حضرات صحابہ کرامرضوانن الله ایم اجمعین سے وہ اعتادنها فهاسكتي حونتهامودودي صاحب نے خلافت وملوكيت ميں اٹھا كراسيے نفس پرظلم كرڈ الا ہے تو بے جانہ ہوگا"۔ (مودودی صاحب کا ایک علط نوی اوران کے چنددیکر غلط نظر مات صفحہ اسم) ر ما چوبدری صاحب کا فتنه مودودیت کا اعتراض جوحصرت مواد ناز کریا کا ندهلوی رحمه الله کی طرف منسوب ہے۔ امت مسلمہ نے انہیں یونی تو سے الحدیث کا لقب نہیں دیا تھا۔قار کین کوچا ہے کہ مودودی صاحب کے بارے میں کتاب کا مطالعہ فرمالیں پھرانصاف کرلیں کہ بیصاحب امت کے

چوہدری صاحب کی ملمی بے بضاعتی کو ملاحظہ فرمائیے کہ آئیں ہے، ی معلوم ٹین کہ فتنہ مودودیت اصالتاً کوئی کتاب بیس نے کتاب کی صورت کوئی کتاب بیس نے کتاب کی صورت میں شاکع کر دیا ۔ اس میں حضرت شیخ الحدیث کا کیا قصورہے؟ ۔لیکن چوہدری صاحب کو معلوم ہونا جا ہے کہ ہے۔ زبان خاتی کو فقارہ خدا مجھو

کے تحت اس کتاب کارینام بالکل میچ ثابت ہوا۔ مودودی صاحب پراتنا کی کھا جا چکا ہے کہا ہے یہاں دوبارہ فل کرناونت کا ضاح ہے۔

جوہدری صاحب کے بغض کی انہاء دیکھیے وہ اپنی کتاب کے ای صفحہ پر چندسطر بعد لکھتے ہیں'' دیوبند کی شخے العرب والحم والعالمین مولانا حسین احمد مدنی نے نظریہ تومیت کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو''نٹ پونجیا'' کے لقب سے نواز انھا۔اوراس پرکوئی شرم محسول نہیں کی تھی۔انہی مدنی صاحب مرحوم کے ایک شاگرد رشید مولانا غلام غوث ہزاروی ہوا کرتے تھے جومولانا غلام غوث ہزاروی ہوا کرتے تھے جومولانا مودودی کو''مشتی مودودی'' کہتے تھے۔عام نم بہی جلسوں ہیں ان کو گراہ کہتے ۔
ان پرجھوٹے الزامات لگاتے اوران پرمب وشتم کیا کرتے تھے''۔

چوہدری صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے مولاناغلام فوٹ ہزاروی کو حضرت مدنی المحددی مدنی سے مداللہ کا شا کر دبنادیا حالانکہ ان کا حضرت مدنی سے تلمذ نہیں ہے۔ بلکہ وہ حضرت مولانا انوزشاہ کشمیری رحمہ اللہ کا دعشرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے شاگر دیں۔

چوہدری صاحب اگر موچی گیٹ لاہور کے جلسوں میں شامل رہے ہوتے تو ''نے پوجے'' کی اصطلاح سمجھ آ جاتی ۔ مولانا ہزاروی کہتے سنے کہ مودودی میرے سامنے عربی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر مطلاح سمجھ آ جاتی ۔ مولانا ہزاروی کہتے سنے کہ مودودی میرے سامنے عربی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر مطلی کئے ہیں پڑھ سکتا۔ لہٰ داعلم کے اعتبار سے مٹ یو تحکیے ہی شف

چوہدری صاحب ہی اینے امام مودودی کے بارے بین بتا کین کرس مدرسہ بین کب داخلہ لیا اور ا کہاں سے فراغت حاصل کی۔

چوہدری نبازعلی بولیس آفیسر نے پٹھا کوٹ میں ایک جگہ وقف کی جہاں ادارہ دارالاسلام بنایا گیا۔
اس میں محمد اسدنا می صاحب بھی ہتے جنہوں نے انگریزی ترجہ قرآن کیا۔ وہاں مودودی صاحب کو بطور جرناسٹ لکھا گیا تھا۔ اس لئے انہیں منثی کے نام ہے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

مودوی صاحب کامزیدنغارف حضرت بنوری رحمه الله کے حوالہ سے ای کتاب کے صفحہ 7.5 پرمودودی صاحب کے باب میں ملاحظ فرما تیں۔

چوہ ری صاحب نے اپنی کتاب'' فقبی مسلک کی حقیقت' کے صفیہ 180 پر آن تک لکھے جانے والے تمام فراد کی کوغلط قرار دیا ہے کیونکہ منفقہ مین میں سے سمی کا طریقۂ بھی ان کے طریقہ کے مطابق نہیں ۔ ملاحظہ بھیجے کے لکھتے ہیں :

" بهارے ملک یا کستان کے ہرشمر کے دین مداری میں دارالا فآء بوجود بیل جمال روزانہ سینکرون

سوالات اوراستفتاء آتے ہیں جن کے جوابات اور فتوے لکھے جائے ہیں۔ان فتو ول کی عبارتوں ہیں شاذ و نا وربی قر آن کی کسی آیت یا حدیث نبوی کا حوالہ ہوتا ہے۔ عام طور پراپی مسلک کی جند فقہی کتا ہیں مشلا قد وری، ہدایہ، قاضی خان، عالمگیری اور شامی وغیرہ کا حوالہ دے کر فتو کی لکھ دیا جا تا ہے کہ کدا فی المهدایہ و کدا فی المشامی۔ کیونکہ اب ان کتابوں کوقر آن وحدیث کا مقام ومرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔فتو کی کھنے کے فدکورہ طریقے کوئی اندھی اور جا مدتقلید کا متب قر اردیا جاسکتا ہے۔ افسوس چو ہدری صاحب فورجی ای اندھی اور جا مدتقلید کے جال میں پھنس کرا نہی حضرات سے اپنے مولانا ہونے کو کھی کی تقد این کروا ہے ہیں۔اگر چہ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی تھی۔ کیا موصوف کی غیر مقلدیت اور جدیدیت کے اصول یہاں ہوا ہوگئے۔ دنیا کو دکھانے کے لئے جو کیا خزی سندھ اصل کی ہے اس میں انہی حضرات کو اپنا استا دا ورمتی بھی مانا ہے۔

چوہدری صاحب اپنی جہالت اور گراہی کے آئیے بیل سلمانوں کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں انہی کی کتاب کے صفحہ 186 پر ملاحظہ ہو۔ ' اندھی اور جابد تقلید کے نتیج بیں عام سلمانوں میں جہالت اور گراہی کثرت سے پھیل گئے۔ چونکہ سارا واروندار کسی خاص امام کی پیروی اور کسی مخصوص فقہ کی کتابوں پر تفاراس لیے قدرتی طور پر لوگوں کی توجہ قرآن وسنت سے ہنے گئی۔ ان کے ولوں میں کتاب وسنت کی اہمیت کم ہوتی جلی گئی اور اس طرح قرآن وسنت سے دوری پیدا ہوگئے۔ جو مسلمانوں کے دوال کاسب بی فی عام رہے جہاں قرآن وصدیث سے دوری ہوگی وہاں جہالت اور مسلمانوں کے دوال کاسب بی فی اور اس طرح قرآن وصدیث سے دوری ہوگی وہاں جہالت اور مسلمانوں کے دوال کاسب بی فی اور اس طرح قرآن وصدیث سے دوری ہوگی وہاں جہالت اور مسلمانوں کے دوال کاسب بی فی گئی اور اس میں محمدیث سے دوری ہوگی وہاں جہالت اور مسلمانوں کے دوال کاسب بی فی گئی اور اس کی میں کہا ہوگئی گئی تو اور کیا آئے گئی گئی اور کی اور اس کی میں کہا ہوگئی گئی تو اور کیا آئے گئی تو اور کیا آئے گئی گئی کا دور کیا آئے گئی گئی کی کرائی کی کرائی کی تو اور کیا آئے گئی گئی کی کرائی کرائی کی کرائی کر

ان کورچشموں کی چیرہ دستیوں پر ماتم کرنے کو جی جاہتا ہے۔ یوں لگناہے کہ انہوں نے فقہ کی کسی
کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ صرف می سائی ہاتوں کو اندھادھند قال کرتے چلے جاتے ہیں۔ کاش
چوہدری صاحب میرانہ ہماریہ ہی کوچشم بھیرت نے بڑھ لیتے تو معلوم ہوجا تا کہ صاحب ہدایہ پہلے
چوہدری صاحب میرانہ بی کوچشم بھیرت نے بڑھ لیتے تو معلوم ہوجا تا کہ صاحب ہدایہ پہلے
چوہدری صاحب میرانہ بی کوچشم بھیرت ہے بینے بین جی ہے فیطری طور ٹرقر آن وسنت ہے

الاوتيارة المادية المنافرة المادية المنافرة المن

چوہدری صاحب اپنی جہالت ثابت کرنے کے لیے چندسطور آ کے لکھتے ہیں۔

" خود جهار معلماء كاطبقه بهي ان اثرات بدست محفوظ ندره سكاماس كالميجه اندازه آب مروجه دين نصاب 'درس نظامی 'پرایک نظر دالے سے بھی کرسکتے ہیں۔اہل علم سے بیات مخفی ہیں کراس آتھ وس ساله مذہبی کورس میں سب سے کم دورانید سب سے کم توجداورسب سے کم اہمیت قرآن وحدیث کودی گئی ہے۔ سارا زورفقہ منطق ، فلسفے اور صرف وتحویر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول اورالی والنى نضاميس تيار موكر فارغ التحصيل مونے والے علماء جب افتاء كى مند پر بيٹھتے ہيں تو وہ مسائل اور استفتاء کے جواب میں قرآن وحدیث کے حوالے کہاں سے دیں گے؟ ان کامبارامر مابداور پولجی تو ا پی فقد کی وہ چند کتب ہیں۔جن کی عبارتیں تقل کر کے اسلامی شریعت کی ترجمانی کردی جاتی ہے'۔ چوہدری صاحب نے سب کچھمعلوم ہونے کے بعدان اٹرات بدکوصرف اپنی ظاہری شہرت کے كية تول كياتا كه لوك دهوكه سان كى كما بين خريد كركمراه موسكين باقى رباان كى عليت ياجهالت كا مراف تووه كى مدرسه كابتدائى طالب علم كرمائ بيشكر موصوف خود تيار كرسكت بين وص سے البیں بخوبی علم موجائے گا کہ جدیدیت کی اس راہ میں اسلاف کے طریقے سے انحراف کا نتیجہ دنیا وآخرت میں رسوائی کےعلاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ایک عام ستفتی کو بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کی آیت کاشارة انص باعبارة انص سے کیا ثابت مور ہاہے۔ایسے بی مدیث کے راو یوں کی جرح وتعديل اساء الرجال كاكتب مين كهاك تلاش كرتا بحركا

چوہدری صاحب نے ایک اعتراض مداری کے نصاب پر کیاہے۔ کافی عرصہ سے متحد دین بھی یہی اعتراض کررہے ہیں۔ جو الکل درست نہیں۔ کیونکہ درس نظامی میں پہلے سال کے علاوہ تمام سالوں میں حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب بڑھائی جاتی ہے۔

ثانیه میں زاد الطالبین ۔ ثالثہ اور زابعہ میں ریاض الصالحین ۔ خامید میں آٹازالسنن۔ سادسہ میں مندالا بام الاعظم نسابعہ میں مشکو ہا لیصائے۔ اور آئری سال میں صحاح سند موطین۔ اور شرح معانی الآٹار پڑھائی جاتی ہیں۔ نیز قرآن وحدیث کو بھٹے کے لئے جن علوم کی فیر ورث سے بندر ہے ان میں مہارت بیدا کروائی جاتی ہے۔ (اس کی تفصیل صفحہ۔۔۔۔یرموجودہ) اس کے بعداب کوئی کورچیٹم ہی بیاعتراض کرسکتا ہے کہ درس نظامی میں سب سے کم توجہ صدیت پردی جاتی ہے۔ کہ تلفیق

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں۔ ' خلاصہ بحث سے ہے کہ اگر کوئی فخص کسی خاص مسلک کو افقیار کر لیتا ہے تو اس کے بعداس کے لیے بیہ بات ہر گزلاز م نہیں ہوجاتی کہا ہو وہ کی صورت ہیں بھی اپنے مسلک کے خلاف کسی بھی مسئلے ہیں کسی اور فقہ پڑلی نہیں کرسکا۔

یہ پابندی نہ تو کتاب اللہ نے لگائی ہے اور نہست نبوی نے اس کا کوئی حکم دیا ہے۔ نہ صحابہ کے تعامل سے اس کا کوئی ثبوت ملک ہے۔ نہ صحابہ کے تعامل اور فقہاء نے اس کا کوئی فتوی ہوری کے مسلک پر چلئے ہیں تھی ۔ مشقت ایسا کوئی فتوی جاری کیا ہے۔ بلکہ جب بھی کسی معاملے ہیں اپنے مسلک پر چلئے ہیں تھی ۔ مشقت اور دشواری کا سامنا ہوتو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پرجس ہیں اس معاملے ہیں آسانی اور ہولت اور دشواری کا سامنا ہوتو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پرجس ہیں اس معاملے ہیں آسانی اور ہولت موجود ہو مگل کر لینا چاہیے۔ ایسا کرنا ہالکل جائز۔ معقول ۔ مسنون اور شریعت کے منشاء کے عین مطابق ہے ۔ ایسا کرنا ہالکل جائز۔ معقول ۔ مسنون اور شریعت کے منشاء کے عین اور جہتدین نے اس کی اجازت دی ہے'۔

چوہدری صاحب ای کتاب کے صفحہ 124 پر لکھتے ہیں۔ " تنظیق کے معنی " دوچیز ول کو ملائے "کے ہیں۔ فقیمی اصطلاح بین تلفیق کا مطلب ہے ہے کہ کسی اجتبادی مسئلے بین کسی مقلد کا اپنی فقہ چھوڈ کر دو ری نقہ کے مسئلہ کو اختیار کرنا تلفیق کہلاتا ہے۔ اور اسے انتقال ند ہب بھی کہا جاتا ہے " چوہدری صاحب اپنی کتاب کے ای صفحہ پر لکھتے ہیں۔ "جمہور نقتہاء کرام نے ضرورت اور حاجت چوہدری صاحب اپنی کتاب کے ای صفحہ پر لکھتے ہیں۔ "جمہور نقتہاء کرام نے ضرورت اور حاجت کے تحت کسی تنگی اور دشواری سے بینے کی خاطر کسی دو سرے امام کی اور دشواری ہے بینے کی خاطر کسی دو سرت مسلک کے مسئلے یا کسی دو سرے امام کی ہورائے بین کی اجازت دی ہے ۔

چېرري صاحب اپني کتاب کے اڪلے صفحہ 125 پر لکھتے ہيں۔ 'فقد علی کم ستند کتا بول میں تلفیق

کوجائز قراردیا گیاہے اور حقی مسلک رکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت کی دوسری نقه کے مطابق فتو کی دیسری نقه کے مطابق فتو کی دینے اور اس بڑمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔جیسا کہ ' ناوی عالمگیریہ' اور ''ردالختار'' وغیرہ میں صراحت موجود ہے'۔

چوہدری صاحب نقبی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 136 پر لکھتے ہیں کہ 'اس سے معلوم ہوا کہ عام آدی کے سلیے بیہ پابندی کرئے' ہے حضرت کے سلیے کی پابندی کرئے' ہے حضرت مولاناا شرف علی تقانوی رحمہ اللہ کی کتاب الاقتصاد فی التقلید والاجتهاد صفحہ 1 8 اور حضرت مولانا اشرف علی مقانوی رحمہ اللہ کی کتاب تقلید کی شری حیثیت صفحہ 141 کا حوالہ دیا ہے مولانا مفتی تقی عثانی وامت فیوجم کی کتاب تقلید کی شری حیثیت صفحہ 141 کا حوالہ دیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی بعض حالات میں وومری فقہ کا مسئلہ سخت ضرورت کے تخت لیا جاسکتا ہے۔

اما ما الن تبيير من يفسندالنكاح وفي وقت يقلدون من يفسندالنكاح وفلى وقت يقلدون من يفسندالنكاح وفلى وقت يقلدون من يصح بحست الغرض والهوى ـومثل هذالا يجوز باتفاق الائمة السيد المراه المراهدة المر

لین اگر تقلید کو ضروری قرار نہ دیا جائے تو لوگ بھی اپی غرض وخواہش نفس کے مطابق اس کی تقلید کریں گے جو نکاح کو فاسم قرار دے اور بیا کی تقلید کریں گے جو نکاح کو فاسم قرار دے اور بیا طریقہ انکہ کے خواسے سی قرار دے اور بیا طریقہ انکہ کے خود کے بالا تفاق نا جا کڑے۔

علامدائن عابدین شائی روالحی رجلد اصفحه ۸ پرایک واقعه لکھاہے کہ ایک شخص نے ایک محدث کے ہاں لڑکی کے لئے پیغام بھیجا۔ محدث نے کہا کہ اس شرط پرلڑکی دیتا ہوں کہ رفع البدین اور آمین بالجبر کروگے۔ اس نے شرط منظور کرلی اور ڈکاح ہوگیا۔ جب بیدواقعہ ایک دوسرے عالم کو بتایا گیا تو انہوں نے اس سے تھوڑی در سرجھکانے کے بعد فرمایا کہ مجھے موت کے وقت اس شخص کا ایمان جاتے رہنے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ جس چیز کووہ دین اور سنت بھے کر کر رہا تھا اسے کسی دلیل کے بغیر محض ایک دنیا وی چیز کے وقت اس شخص کا ایمان جاتے رہنے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ جس چیز کووہ دین اور سنت بھے کر کر رہا تھا اسے کسی دلیل کے بغیر محض ایک دنیا وی چیز کے حصول کے لیے چھوڑ دیا۔

چوہدری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ 137 پراپ امام مودودی صاحب کا مسلک تحریر فرماتے ہیں۔ "میرامسلک بیہ کہ کہ کی کے مساحب علم آدمی کو براہ راست کتاب وسنت سے تھم تھے معلوم کرنے کی کوشش کرنی جا ہے اوراس تحقیق و تجسس میں علاء سلف کی ماہرانہ آراء سے بھی مدد لینی چاہیے۔ نیزاختلائی مسائل میں اسے ہرتعصب سے پاک ہوکر کھلے دل سے تحقیق کرنی چاہیے کہ انگر جم تیزین میں سے میں کا اجتہاد کتاب وسنت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جو چیزی معلوم ہوائی بیروی کرئی جا ہے کہ اوراس کی بیروی کرئی جا ہے کہ اوراس کی بیروی کرئی جا ہے کہ الدرسائل وسیائل مولا تا مودودی جلداول صفحہ 189)

'' بیرے زدیک ایک مذہب نقبی ہے ودمرے مذہب نقبی میں انتقال صرف اس صورت میں گناہ ہے جب کہ دینوں خواہش ففس کی بناء پر بھونہ کے قین کی بناء پر''۔ (بحوالہ دسائل ومسائل صفحہ 244) چوہدری صاحب نقبی مسلک کی حقیقت میں تقلید کے خلاف ہی زہرا گلتے رہے ہیں۔ لیکن صفحہ یعوم بدری صاحب نقبی مسلک کی حقیقت میں تقلید کے خلاف ہی زہرا گلتے رہے ہیں۔ لیکن صفحہ ایمانی میں اینا پخض یول نکال رہے ہیں کہ جھزت شنے الہند بھی تقلید کی ایک مفتی تقلید جامداورا کا بر پری کے برے الرات ہے نہ نے سکے مفتی تقی

عِمَالَ صَاحِب بِي تَقَلِيدُ مِامِر سِينَ مَكِد :

چوہدری صاحب نے تقلیہ جامد کی بیڑیاں توڑنے والوں میں مفتی تقی عثانی صاحب کاذکر بھی کیا ہے اور اب ان کے بیچھے ہاتھ دھوکر پڑگئے ہیں کہ وہ بھی تقلیہ جامدے متاثر ہیں۔ اگر وہ تقلیہ جامدے روکتے ہیں تو وہ کیے اس کے اثرات سے متاثر ہوگئے۔ شابد تقلیہ جامدے بھوت نے چوہدری صاحب کوزیادہ ہی حواس باختہ کر دیا ہے کہ انہیں کھے سوجھ ہی نہیں دہا۔

بكرمامول جنول مين كياكيا كياكيا كيحند مجهدة فداكر الكوكي

م طلاق

چوہدری صاحب کوبھی اینے جدیدیت زدہ اسلاف کی طرح مسلمانوں کے متفقہ نقبی مسائل کواجماع کے خلاف بیان کرنے کا شوق چرایا ہے۔

چنانچاپی ای کتاب کے صفحہ 205 پر لکھتے ہیں ''ائمہ اربعہ سے جن فقہی مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کا مسئلہ ہے۔ انمہ اربعہ کے نزدیک اگر کوئی شوہرا پی ہیوی کو ایک ہی مجلس میں تین بار ریا الفاظ کہددے کہ بچنے طلاق ۔ طلاق ۔ طلاق ۔ طلاق و طلاق ۔ طلاق ۔ طلاق و اس سے عورت پر تین طلاق میں پڑھاتی ہیں۔ جس کے بعدوہ ہوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہی ۔ اس سے عورت پر تین طلاق پر جواتی ہیں۔ جس کے بعدوہ ہوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہی ۔ کیکن اہل طلام کے فقہاء و جمجہد میں اور محدثین کی ایک جماعت (اہل مدیث) کے نزدیک ایسا کہنے سے اس عورت پر صرف ایک طلاق ۔ طلاق رجعی واقع ہوگی اور خاوند کو بعد میں رجون کاحق حاصل رہے گا' (موصوف کے نزدیک ایس تیمیہ سے اس عورت پر صرف ایک طلاق ۔ طلاق رجعی واقع ہوگی اور خاوند کو بعد میں رجون کاحق حاصل رہے گا' (موصوف کے نزدیک ایس تیمیہ سے اس قار شوکائی وغیرہ ہیں ۔ جس کاذکروہ گذشتہ صفحہ پر کر چکے ہیں)

ا کیے مجلس میں تین طلاق کے بارے میں چودہ صدیوں سے جوبات تواٹر سے بھی آرہی ہے وہ یہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہوگئیں جی کہ حضرت عمرضی اللہ عند نے بھی یہی تھم صادر فرمایا۔ اب موصوف اسے رجی قرار دے کرلوگوں کو زنا کا مرتکب کیوں کرتے ہیں۔ کیا موصوف صحابی کو جمت نہیں مائے۔ جبکہ سعودی عرب کی مجلس تھیں نے کئی سوصفیات پرفتو کی شائع کیا تھا کہ ایک مجلس میں ایک افتال کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاق نے تین ہی شار ہوگئیں نے ریفو گئی فربی زنبان میں خیرا الفتال کی میں جھپ ایک لفظ سے دی گئی تین طلاق نے تین ہی شار ہوگئیں نے ریفو گئی فربی زنبان میں خیرا الفتال کی میں جھپ ایک لفظ سے دی گئی تین طلاق نے تین ہی شار ہوگئیں نے ریفو گئی غربی زنبان میں خیرا الفتال کی میں جھپ

# چاہے۔اسمئلی تفصیل ای کتاب میں طلاق ثلاثہ کے عنوان سے صفیہ کے تجربہ الاحظہ فرمالیں۔ میں تفصیل مسئلہ شملیک زکوۃ

چوہری صاحب نے اپنے پیش رومودودی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ ذکوۃ میں تملیک کی شرط نہیں مانے سے سے اس نے سے اس کے دوسرے روحانی استادا مین احسن اصلا تی صاحب بھی تذہر القرآن میں سورۃ تو ہدکی آیت نمبر 60 کے تحت ذکوۃ کی تملیک کی شرط کے خلاف ہیں۔

جاعت اسلامی کے سابقہ امیر امین احس اصلامی صاحب نے "در جمان القرآن" ذی الحجہ 1374 صفی نمبر 89 - 399 پر بردی شدو مدسے ثابت کرتے ہیں کہ ذکوۃ کی تملیک کی شرط فقہاء کی اخراع ہے جس کے لیے کوئی نص شرعی موجود نہیں ۔ مودودی صاحب اور اصلامی صاحب اور ان کے پیروکاروں کے اعتراضات کا مدل جواب شدوۃ العلماء کے مولانا عتیق قامی صاحب کی کتاب ذکوۃ اور مسئلہ تملیک میں تفصیل موجود ہے۔ جس میں مفتی محمد شیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم با کستان کا رسالہ بھی شامل ہے۔

دور نبوت سے لے کر آج تک زکوۃ فقراء ومساکین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ انہیں مال زکوۃ کا مالک بنادیا جاتا ہے۔ انہیں مال زکوۃ کا مالک بنادیا جاتا ہے۔ ان کا نام فقہاء کے نزدیک و تملیک فقیر "ہے جے تمام مسالک کے فقہاء نے ادائیگی زکوۃ کے لیے رکن یا شرط قرار دیا ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بحرین مسعود کا سانی حفی متوفی محق فی محق میں کھتے ہیں۔ بدائع الصنائع صفح تمبر 29 ج میں کھتے ہیں۔

" زكوة كاركن يه به كرنصاب كاليك حصر فكال كرالله كواله كياجائ ال طور سے كرمال كامالك فقير يا اس ك نائب بعنى عامل معدقه كى ملكيت اور قبضه بين وه مال و ب كراس مال سے بالكل دست ش بوجائے فقير كى ملكيت الله كى جانب ہے ہوتى ہے۔ اور نقير كومالك بنانے اور نقير كے حوال كرنے ميں صاحب مال الله تعالى كا نائب ہے۔ اس كى دليل الله تعالى كاميار شاد ہے" كيالوگول كوميلوم نين ہے كرالله تعالى ہى اينے بندوں كى تو بي تيول كرتا ہے۔ اور وہى صدقات ليتا ہے۔ اس كى دليل الله تعالى كاميار شاد كے باتھ يور زمول اكرم صلى الله عليه وللى كا ارشاد ہے۔ زكوة فقير كى تھيلى ميں جائے سے پہلے رشن كے ہاتھ يا اور درسول اكرم صلى الله عليه وللى كا ارشاد ہے۔ زكوة فقير كى تھيلى ميں جائے سے پہلے رشن كے ہاتھ

ميں جاتی ہے۔ ....الله تعالی نے مالكين اموال كوايتاء زكوة كا تكم ديا ہے۔ ارشاد ہے آتـــو ا السزكولة (اورزكوة دو)اورايتاء (وينا) مالك بنانا (تمليك بالدينالله اللدتعالى في السما الصدقات للفقراء" والى آيت من زكوة كو صدقة كانام ديا إورصدقه كرناما لك بنانا ہے ..... اوراس کیے کرز کو قاماری اصل کو کلینة اللہ کے لیے کردینا۔ ذکوة میں بیصورت ای وقت بيدا ہوتی ہے جب فقير كے حواله كرنے بعدز كوة كے باقدر مال كى نسبت زكوة بنده سے كليت منقطع ہو جائے اور وہ خالص اللہ کے لیے ہوجائے۔ زکوۃ میں قربت کامفہوم ان کی ملکبت ختم کر کے اللہ کی طرف اس مال کے نکالنے میں ہے نہ کہ فقیر کو ما لک بتانے میں۔ بلکہ فقیر کو ما لک بنانا وراصل اللہ کو ما لك بنانا دراصل الله كى جانب سے ہاورصاحب مال الله تعالى كى جانب سے نائب ہے' فقهاء شافعيه كي تيخ ابواسحاق شيرازي المهدب صفحه 231 جلد مين لكهية بيل ""تمام صدقات كوا تهاصناف يرصرف كرناواجب بيسساس كى دليل الله تعالى كابيارشاد بانما المصدقات للفقراء ....الآيت من تمام صدقات كاصافت لام تمليك كور ليران أخم اصناف ی طرف کی تی ہے اور شرکت پر ولالت کرنے والے 'واو' کے ذریعہ انہیں شریک بنایا گیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ زکو ہ ان آ تھ اصناف کی ملکیت اوران کے درمیان مشترک ہے۔ امام نووى شافعي منونى 676 م المسجموع شرح المهادب صفح 146 ج6 طبع جده وفي

"امام شافعی اوران کے شاگر دول نے فرمایا" نفسی المسرقشاب "کا حصد مکاتب غلامول پرخری کیا جائے گا۔ یکی ہمارا قد ہب ہے اورا کشر علاء ای کے قائل ہیں .... ہمارے نقہاء نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول (فی المرقاب ) اللہ تعالیٰ کے قائل کے قول (فی سبیل الله) کی طرح ہے استدلال کیا ہے کہ اللہ کا قول (فی المرقاب ) کورینا واجب ہے اور (و فی سبیل الله) میں تجاہدین کورینا واجب ہے ای طرح یہاں (وقاب) کورینا واجب ہوگا۔ جولوگ کہتے ہیں کہ اس حصنہ سے غلام خرید لیے جا کیمن قوری قو غلاموں کورینا ہوا، بلکہ ان کے مالکوں کورینا ہوا نیز تمام اصاف میں ضروری ہے کہ (سبیم) حصنہ ہے گار ایک کے حوالہ کردیا جائے اور ایسے مالکوں کورینا ہوا نیز تمام اصاف میں ضروری ہے کہ (سبیم) حصنہ ہے گئے کے والہ کردیا جائے اور ایسے مالکوں کورینا ہوا نیز تمام اصاف میں ضروری ہے کہ (سبیم) حصنہ ہے گئے کے والہ کردیا جائے اور ایسے

الرقاب"ك باركيس لكسة بيل

مالک بنادیا جائے۔ لہذا بہاں بھی ای طرح ہونا جا ہے کیونکہ شریعت نے ''رقاب '' کے لیے اسی قدنہیں لگائی ہے جودوسرے مصارف سے مختلف ہو''۔

سمس الدین مقدی حنبل (محربن ملح منوفی 763ه) کتاب الفروع صفحه 19 65 میں لکھتے ہیں در کو ہ نکالنے میں بیشرط ہے کہ جسے زکو ہ دی جائے اسے مالک بنادیا جائے ۔لہذا بیہ جائز ند ہوگا کرزکو ہ سے نقراء ومساکین کو منح وشام کھانا کھلا دیا جائے ۔ زکو ہ سے میت کے اس قرض کی ادائیگ مہیں کی جائے گی جوقرض اپنی یا دوسرے کی مصلحت کے لیے میت نے (اپنی زندگی میں لیا ہو) یہ بات ابوعبید اور ابن عبد البرنے نقل کی ہے۔ کیونکہ میت میں صدفہ قبول کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اس طرح زکو ہ سے میت کی اہلیت نہیں ہے۔

ابن مفلے نے کتاب الفروع صفحہ 570 جلد 2 میں لکھاہے کہ فقیر کے مالک ہونے اور زکوۃ کی ادائیگل کے لیے بیشرط ہے کہ فقیراس پر قبضہ کر لے۔ قبضہ کرنے سے پہلے اس مال میں فقیر کا تصرف صحیح نہیں ہے۔

علامہ بہوتی طبلی (منصور بن بین ادریس متوفی 1046ھ) کشاف القناع عن متن الا قنداع صغہ 268-268 جلد 2 پر کھتے ہیں ذکو ہ پر نقیر کی ملکیت کے لیے اور صاحب مال کی ذکو ہ ادا ہونے کے لیے اس پر نقیر کا قبضہ کرنا شرط ہے لہذا ذکو ہ کے مال سے نقراء کوئے وشام کا کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ 'ایساء '' (دینا) نہیں ہے۔ اور نہ بی ذکو ہ سے کی میت کا قرض اوا کیا جائے گا۔ خواہ میت نے اپنی صلحت کے لیے وہ قرض لیا ہویا دو سروں کی صلحت کے لیے ۔ یہ است ابوعبید اور ابن عبد البر نے ایماع کی صورت میں نقل کی ہے۔ کیونکہ میت میں ذکو ہ قبول کرنے بات ابوعبید اور ابن عبد البر نے ایماع کی صورت میں نقل کی ہے۔ کیونکہ میت میں ذکو ہ قبول کرنے دی البیت نہیں ہے۔ جس طرح اگر صاحب مال ذکو ہ سے میت کی تنفین کرے تو ذکو ہ ادائیس ہوتی میں نظیر اور دو سرے میں ذکو ہ کا مال زکو ہ میں اس پر قبضہ کرنے ہے کہا تھرف صحیح نہیں ہے۔ ایک بنتے جیں۔

علامداحد بن محر منصورا بسكندري مالكي (منوفي) 683هـ) معروف بر ابن المدير ابني تصنيف

الا نتصاف من الا کشاف (حاشیر کشاف) صفحہ 158-159 جلددوم میں آخری چار مصارف زکو ہیں الا کشاف (حاشیر کشاف) صفحہ 158-159 جلددوم میں آخری چار مصارف زکو ہیں الا کے بہاں ایک اور داز ہے وہ زیادہ توی اور قائل قبول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چار اصناف اس مال کے مالک بن جاتے ہیں جوانیس دیا جاتا ہے۔ ریاوگ مالکانہ طور پراس مال کو لیتے ہیں اور آخر کے چار اصناف دیے ہوئے مال کے پورے طور پر مالک نجیس ہوتے بلکدوہ مال ان پرصرف کے جانے کے بالے ان سے وابستہ چند مصار کے ہیں صرف کیا جاتا ہے۔

# الم بلاوضوفت مرآن جھونا

الله جناب چوہدری صاحب اپن ای کتاب کے صفہ 210 پرقر آن کو بغیر وضوچھونے سے متعلق بغیر کی قرآن و صدیت کے حوالہ کے فتو کی وے رہے ہیں جبکہ دوسروں کے فتو کی ہیں قرآن و صدیت کا حوالہ چاہیے ہیں۔ متعلق بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو حدیث کا حوالہ چاہیے ہیں۔ چنا نچہ وہ وضو کے بغیر قرآن کو چھوٹے سے منع کرتے ہیں اوراسے جھوٹے کے لیے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قرآن کو چھوٹے سے منع کرتے ہیں اوراسے ناجا کر قرار دیتے ہیں لیکن ظاہری مسلک کے فقہا ء و جمہدین کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت (اہل صدیث) کے زویک وضو کے بغیر بھی قرآن چھوٹے کی اجازت ہے'

غیر مقلدین کو محدثین کہنا دیکھاجائے تو کہنے والے کی جہالت کا آئینہ دار ہے کیونکہ معروف اللہ معروف کہنا ہے۔ اللہ اللہ معروف کی جہامت کہنا معروست ہوسکتا ہے؟۔

الله المنظم المرام اور تابعین عظام کاای پر عمل رہا ہے۔ اور ای پر اجماع است ہے۔ قرآن کو جھونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کاای پر عمل رہا ہے۔ اور ای پر اجماع است ہے۔ قرآن پاک کی آیت لا یہ سندہ الا المنظم ون (سورة واقعہ آیت 79) اس کی ہوئی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث عیں متعدد حکم قرآن کو بلاوضو چھونے کی تما فعت ہے۔ متدرک حاکم 485 جلد 3 اور واقعلی صفحہ عیں متعدد حکم میں معزمت حکیم بن حزام رضی اللہ عندات مروی ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 122 جلداول بین حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عندات مروی ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہتم قرآن کو نہ چھونا مگراس حالت میں کہتم باک ہو۔
مجمع الزوائد صفحہ 276 جلد اول میں طبرانی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے
روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو باک آدی کے سواکوئی نہ چھوئے۔
موطا امام مالک صفحہ 185 پر حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ سے مروی ہے
کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا اس میں میہ بات بھی تھی کہ
قرآن کو یاک آدمی کے سواکوئی نہ چھوئے۔

دار قطنی صفحہ 123 جلداول بین حضرت انس بن مالک سے حضرت عمر کا واقعہ آلکیا ہے جس میں وہ اپنی بہن اور بہنو کی کے پاس کے تو وہ سورۃ طلہ کی تلاوت کررہے ہے۔ انہوں نے قرآن کے صفحات کو ہاتھ نہ لگانے دیا اور کہا کہم نا پاک ہو۔ چنانچ چضرت عمر نے شل کیا پھر سورۃ ما ردھی

رحمۃ الامۃ صفحہ 15 پرعبدالرحن الشافعی کا تول ہے کہ اجماعی طور پر بے وضوع کے لئے قرآن کا جھونا اور اٹھانا جائز نہیں۔اللہ تبارک نعالی، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام ، تابعین عظام اور جھونا اور اٹھانا جائز نہیں۔اللہ تبارک نعالی ، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام ، تابعین عظام اور جہزدین تو طہارت کے بغیر قرآن جھوٹے کو جائز نہیں سمجھتے لیکن آج کے متجد دیں ہیں کہ بغیر کسی ولیل کے ان سب کی مخالفت کرد ہے ہیں۔

نواب صدیق صن خان غیر مقلد نے دلیل الطالب صغی ۲۵۲ پر اور نورالحن خان غیر مقلد نے عرف الجادی صغی ۱۵ اپراکھا ہے کہ بغیر مقلد نے عرف الجادی صغی ۱۵ اپراکھا ہے کہ بغیر مشل کئے تا پاک آدمی کو قرآن ججونا۔ اٹھانا۔ رکھنا۔ ہاتھ لگانا جا کز ہے۔ اس کے لئے کون سی صحیح صرت کے حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ دعوی اہل حدیثیت کے باوجود اس کے خاب کے فعل کو ویسے ہی قابل تقلید نہیں مائے۔ جیسا کہ صغی نہر مسلمی درج

المرابن تیبیدنقض المنطق صفی نبر ۱۸ اطبع ۱۹۵۱ء قاہرہ میں لکھاہے۔ ہم اہل حدیث سے مرازی میں لکھا ہے۔ ہم اہل حدیث سے مرزق وی لوگ مرازین کیتے جو محض اس کوسننے یا لکھنے یا روایت کرئے والے ہول۔ بلکہ ہم اہل

صدیث سے مراد وہ شخص لیتے ہیں جواس کے حفظ ومعرفت کا اہل و لاکتی اور اس کے ظاہر و باطن کو سے خطام رو باطن کو سیجھنے والا اور اس کے باطن وظاہر برعمل کرنے والا ہو۔

## المرابيت اورسلفيت

آج كل فرقد غيرمقلد عربول كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے وہابيت اورسلفيت كواپنے لئے كلاءِ انتخارتصور كرنے لگاہے۔ بيرجذبه محبت ال خودغرض زر پرستوں كے دلوں بيس اس وقت پيدا ہوا جب سے عرب کی زمین ' کالاسونا''اسکنے گئی۔اوراس کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہونے لگے۔تب ایکا یک بیرلوگ المحدیث سے وہانی اور سلفی بن گئے۔ جب کدان کے اکابر علماء ہمیشہ تی ابن عبدالوہاب اور ان کی دعوت سے زور دار انداز میں این لانتلقی اور براکت کا اظہار کرتے رہے۔ چنانچه غيرمقلدين كمولانا عبدالله محدث غازى بورى جوش الكل في الكل ميال نذ برحسين د الوى كاجل تلانده ميں سے يتے ( شُخ الكل في الكل غير مقلدين نے خودلقب ديا ہے۔ ندمعلوم اس سے کیا مراد لیتے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب براء اہل الحدیث والقرآن صفحہ ۸ پر لکھا ہے کہ '' ہم جماعت النصديث كود مالى كهنابرى غلطى ب- ..... ميعبدالوماب نجدى جوومابيون كامقتدا تفار ندمها طنبلی تفاادراال حدیث کی ندیب کے مقلد نہیں ہیں۔ کیے ممکن ہے کہ بیلوگ این عبدالوہا بنجری کنتیج ہوجا کیں۔(غیرمقلدین کے نزدیک علماء کی تقلید جائز نہیں۔انتاع جائز ہے) اہل حدیث اور دہا ہوں کے درمیان توزین واسان کافرق ہے .... بلکہ گالی سے برز تصور کرتے ہیں۔اس لئے ان كاذكراس لقب سے بيں كر ناجا ہے "

بهی عبدالله محدث عازی پوری ابن دوسری کتاب الکلام النباه فی ده حضرات من منع مساجد الله کے صفری ایر لکھتے ہیں انیزیم بین سے کی کو پہنر نہیں کہ اسے فی ، من منع مساجد الله کے فی نمبر ایر لکھتے ہیں انیزیم بین سے کی کو پہنر نہیں کہ اسے فی اشافی ، مالکی ، یا عنبی کہا جائے ۔ تو محد بن عبدالوہاب کی طرف اپنے انتشاب کو کیسے گوارہ کر سکتے ہیں ۔ یہ دہا بیول کا مقدی سنبی المد بہ فی اور اہل حدیث مقلدین کے کی تد ب کی تقلید بین ۔ یہ دہا بیول کا مقدی اور اہل حدیث مقلدین کے کی تد ب کی تقلید بین کرنے نا اور اہل حدیث مقلدین کے کی تد ب کی تقلید بین کرنے نا اور اہل حدیث مقلدین کے کی تد ب کی تقلید بین کرنے نا اور اہل حدیث مقلدین کے کی تد ب کی تقلید بین کرنے نا اور اہل حدیث مقلدین کے کی تا اور اہل حدیث اور اہل کہ بیٹ اور اہل کہ بیٹ اور اہل کو بیٹ بات ہوگی اور اہل کہ بیٹ اور اہل کو بیٹ بات ہوگی اور اہل کہ بیٹ اور ا

وہابیوں کے درمیان تو زمین وآسان کا فرق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ میں وہائی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت غور کیا گیا مگراس کی کوئی دجہ بھی میں نہیں آئی۔ میلقب تو ہمارے نزدیک بڑا تیجے لقب ہے ہم اس کوگالی سے بدتر سجھتے ہیں''

اس طا كفه محد شدا مذہوبہ كام نواب صديق من خان بحويالى نے اپنى كتاب "المتساج
الممكلل " بيس شخ محر بن عبدالوہاب كا تذكره تحقيراً ميزالفاظ بيس كيا ہے۔ اور ترجمان الوہابي صفحه الا ميں نواب صاحب لكھتے ہيں جو شخص ہم كوہابيوں كى طرف منسوب كرتا ہے گويا وہ ہم كوگالى ديتا ہے "۔

بين نواب صاحب لكھتے ہيں جو شخص ہم كوہابيوں كى طرف منسوب كرتا ہے گويا وہ ہم كوگالى ديتا ہے "۔

چنا نچے عصر حاضر كے غير مقلدين جو شخ محر بن عبدالوہاب كى سلنى وعوت و تحريب سے اپنے انتساب پر فئر كرتے ہيں۔ مراسر جھوٹ بولتے اور دھوكہ ديتے ہيں۔ حالانكہ ان كے اكابر سلفيت كى طرف انتساب كواينے لئے گالی سمجھتے ہے۔

مولانا ابوالوفاء شاء الله امرتسری کا شار غیر مقلدین کے چوٹی کے علماء ہیں ہوتا ہے۔
ہندوستان میں جمعیت الل حدیث کے بانی شے۔انہوں نے اپنی کتاب فرجب الل حدیث صفحہ ۹ کے
پر کھا ہے'' باوجوداس کے کہ ہمارا وہا بیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان ہی میں شار کرنا اور
ہمارے بارے میں بیر کہنا کہ ہم اس کے تنبع ہیں اور بیر کر عبد الوہاب ہمارے مذہب کا بانی ہے۔ صرت کے
کذب بیانی اور ایڈ ارسانی ہے''۔

غیرمقلدین کے ایک اور بزرگ مولانا محمد استاعیل صاحب این کتاب حو کة الانطلاق الفکری میں کستے ہیں و و مابیت باال وہاب کوئی ند جب نہیں ہے اور نمیں بیند بھی نہیں کہ کوئی نمیں ان کی طرف منسوب کرے (صفح ۱۹۹۳)

ملارا المنسائع ترجمت القسران

ڈاکٹر اسرارضا حب کے ایک معتقد جو چودھری رفیق صاحب سے بھی متاثر ہیں۔ انہوں نے دین میں تجدیدے لیے نیارخ اینایا ہے۔ فرمائتے ہیں کدائن تک قرائن پڑھنانے والے اسے غلط پرنے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ تمام قراء جو' کا زبرت' وغیرہ کہتے ہیں۔وہ غلط ہیں۔ کیونکہ حرکت پڑھنے سے ہلے حرف بغیر کرکت ہونا چاہیے۔اور قراءاس پر زبر پڑھتے ہیں۔ پھرانہوں نے درست صورت یہ نکالی کہ بے زبرت پڑھا جائے۔ کیونکہ'' بے' پرکوئی حرکت نہیں۔

حالانکدان کی سوج سراسرغلط ہے کیونکہ کی بھی زبان کے کسی بھی حرف کوسا کن شروع نہیں کیا جاسکا لا محالہ کوئی نہ کوئی اعراب پڑھنا پڑھے گا۔اورفتہ سے اس لیے شروع کررہے ہیں کہ اس طرح اہل لغت سے منقول ہے۔اورلغت میں قیاس وعقل کوڈ طن ہیں۔رہاان کا اپنااختر اع کروہ تلفظ 'نے زبر بڑھی جارہی ہے۔اور یہ بغیر حرکت کے نیے ذریر پڑھی جارہی ہے۔اور یہ بغیر حرکت کے نیس ۔

الموسوف نے امت کی قرآن سے دوری دی کھراہے ول بین در محسون کیااورایک کتاب تصنیف کردی۔ کیکن اس کتاب نے دردیس بتلا کردی کی بجائے دیکھنے والے کوایک نے دردیس بتلا کردیا کیونکہ موسوف نے دارالعلوم عروۃ العلماء لکھنو کے استاذ حضرت مولا ناسید محرعبدالغفارضیاء گرای کیونکہ موسوف نے دارالعلوم عروۃ العلماء لکھنو کے استاذ حضرت مولا ناسید محرعبدالغفارضیاء گرای شدوی صاحب کی مشہور کتاب معمات العرف والحو" کاایک مجون مرکب تیارکیا تھا۔ جس بیس مولا ناعبدالغفار شدوی کی دی ہوئی امثلہ کو بطور مشن استعال کیا اوران کے الو کھے اور منفر و اسلوب اورا سمان مثالوں کوان کانام لیے بغیرا بی طرف منسوب کرلیا۔ نیز اسے نقل کرتے ہوئے صرف وقو کے اصول وضوا والے ہے ہی بھسل گئے کی نے رہے کہا ہے کفال راعقل باید۔ ایک حلاق رجیا میں دوڑ جب وہ کل پہنچا ایک حلاق رجیا میں دوڑ جب وہ کل پہنچا ایک حلاق رخیا کے مات میں ہی بادشاہ کا تو کیا دیکھا کے کہا کے کتابی کو حالت میں ہی بادشاہ کا تو کیا دیکھا ہے کہ والت میں ہی بادشاہ کا

تو کیاد بکھتاہے کہ بادشاہ سلامت سوے ہوئے ہیں۔اس حلاق نے نینڈ کی حالت میں ہی بادشاہ کا خط بنادیا۔ جب بادشاہ بیدار ہوا تواس کی ہٹر مندی پر بہت خوش ہوا۔اورانعام کے طور پر اسے '' رئیس الحلاقین ' (ججاموں کا سر دار ) کا لقب دے دیا۔وہ حلاق خوشی خوشی گھر آیا۔اورائی ہوی کو یہ بات بتائی۔ بیوی نے من کرکہا کہتم تو بیوتوف ہو۔بادشاہ کوتمہارے فن کے بارے میں کیا معلوم بات بتائی۔ بیوی نے من کرکہا کہتم تو بیوتوف ہو۔بادشاہ کوتمہارے فن کے بارے میں کیا معلوم بال اگرتمام جام کی کرتمہیں رئیس الحلاقین کا لقب دیتے تو پھریہ قابل تعریف ہوتا۔

موصوف نے رہنما ہے ترجمۃ القرآن کے نام ہے ایک کتاب عربی گرائم سکھانے کی لئے تحریفر مائی
ہے جس کانام ہی عربی گرائم کے لحاظ ہے درست نہیں۔ رہنمافاری زبان کالفظ ہے لہذا اسے صرف
فاری یاار دوتر کیب میں ہی استعال کیا جاسکتا ہے لیکن موصوف نے اسے ترجمۃ القرآن کی طرف
مفاف کر دیا۔ جس کی ترکیب عربی ہے۔ موصوف کی بیتر کیب بالکل اسی طرح ہے جسے بیرون
مفاف کر دیا۔ جس کی ترکیب عربی دیان کانام '' دارالمائی'' رکھا ہے۔ ' دکھشی کے المشہو رچھو لے''
ہی اکثر نظر آجاتے ہیں۔ ''المشہو رخان بابا ہوئی'' بھی اسی ترکیب کے مطابق رکھاجا تا ہے۔ ایک
اور سم ظریف نے ایپ پیٹرول پہپ پر ' بندا پیٹرولیم'' کاسائن بورڈ لگا کرعربی دائی کا اظہار کیا ہے۔
اکبری دروازہ لا ہور کے باہرایک دستکاری سکھانے والے سکول نے اپنانام ''دار المهند \* رکھکر
اسے مشرف باعربی کردیا ہے۔

۔ لطف پرلطف ہے الملائیں میرے بارک بار حاء طی سے گدح لکھتا ہے حوز سے حاد

موصوف نے اپنی اس کتاب کے صفحہ ۱۲ پراعتراف کیاہے کہ 'کے ۱۹۸ء میں تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احد کے ہاتھ پر بیعت کی'۔

موصوف ای کتاب کے صفحہ ۲۹ پر لکھتے ہیں کہ 'جہال تک قرآن مجید سے دوری کا تعلق ہے ہمارے مار سے ہار نے ہار نے ہار فرقہ بندی۔مسلک پرتی نے بھی کوئی مرا تھا نہیں رکھی'۔

عجب بات ہے کہ موصوف کوڈا کٹر امراراحمصاحب کی جماعت تنظیم اسلامی برکوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ وہ بھی توایک مخصوص طرز فکر بڑمل بیراہے۔لاندانظیم اسلامی میں شمولیت بھی فرقہ بندی ہوئی

پھرای صفحہ پر مزید فرمائے ہیں''کسی نے فضائل اعمال سے تعلیم دینا شروع کررکھی ہے'۔ موصوف کومعلوم ہونا جاہئے کہ فضائل اعمال کا ایک حصہ فضائل قرائن پرمشتمل ہے۔اوراس کتاب بین صرف فضائل کی احادیث ہیں۔ تفرقہ میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں۔موصوف کوفضائل اعمال میں غالبابائیں خلاف شرع مقامات ملے ہیں لیکن موصوف کی طرف سے تا دم تحریر راقم کوان قابل اعتراض مقامات کی نشائد ہی سے محروم رکھا گیا ہے۔ ورندان کی تشفی ضرور کروائی جاتی۔ شاید موصوف دل میں بیرخیال جمائے بیٹھے ہیں کہ کویں سے دریا برانہیں ہوتا۔

موصوف آگے فرماتے ہیں۔ '' بی نہیں بلکہ اب تولوگوں کے ذہنوں ہیں قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے فرمات کا بنیں ہے کہ یہ میں طرح طرح کے شکوک وشبہات ڈالے جارہے ہیں۔ مثلاً قرآن مجیدا آسان کتاب نہیں ہے کہ یہ کتاب عالموں کے پڑھنے کی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لئے ۱۸علوم سکھنے ہوں گے ۔ نب کتاب ماکرکوئی قرآن پڑھنے کو اور بچھنے کے قابل ہوگا''۔

پیرقرآنی آیت و لقدیسر ناالقرآن للد کرفهل من مد کو بطور دلیل پیش کی ہے۔

الانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنا صرف عالموں کا کام ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں قرآن کے نفیحت حاصل کرنے کے لئے آسان ہوئے کا ذکر ہے۔ یعنی پیچلی قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑنے کا بیان ہے۔ اس یہ مراد نہیں کہ یہ کتاب ہر طرح سے آسان ہے۔

اگراس کے معانی ومفاجیم اہر طرح سے آسان ہوتے تو صحابہ پھی کو قرآن کے الفاظ کے معانی حضور سلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ یو چھنا پڑتے ۔ مثلاً ایک صحابی کو آیت صوم میں لفظ الخیط الا بیض اور الخیط الا سود کا معنی صحور سلی اللہ علیہ وسلم اللہ وکا معنی صحور سلی اللہ علیہ وسلم اللہ وکا میں میں میں مداور واسے دھا گا خیال کرتے دیے۔ بعد میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وکا میں میں مورو وات کی تاریخی اور میں کی مفیدی ہے۔

تفییر جلالین کشاف قرطبی این کیر دروج المعانی بغوی اورتفیر کبیر وغیره مین ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حفظ وقرآت کے لئے آسمان کر دیا۔ دوسرامعنی بینے کہ اس کے الفاظ کو ہل اورآسان کر دیا تا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

حضرت مجاہدر حمد الله فرماتے ہیں وجو تحض الله اور اس کے رسول برایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرے اگر وہ لغات عرب کوہیں جانتا''۔ حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایا به جوشخص عربیت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت بر هناب اورای طرح کسی لفظ کو پر هناہ کے دوہ اس کے لئے باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جوعر بی دانی کے شوق میں ان بے استادوں کے چنگل میں کھنس کتے ہیں کہ اپنی عربی دانی کے لئے قرآن کو بختہ مثق نہ بنائیں۔ قرآن سے جہاں تک تعبیحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم وغیروعالم کی تخصیص نہیں کی جاتی البنتہ جب قرآن کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تواسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو مفہوم کلام پر ممل طور پر حاوی ہوکراحکام کااستنباط کرسکیں۔اور بیٹسیم کم کااصول ہے۔ الله دفعه مولانا امین صفرراد کاڑوی صاحب اینے لیکچرمیں میربات سمجھارہے تھے کہ ''جھالوگ قرآن وحدیث کولفت کی کتابون اور ترجمه والی کتابون سے سمجھنا جاہتے ہیں۔ یہ بات غلط ب قرآن حدیث اس طرح مجونیس تاراورجواس طرح مجھنے کی کوشش کرتاہے اس کاوہی حال موتاب جوايك سكه كاموا تقار

بھرآپ نے بیلطیفہ سنایا۔

 بنجابی ہو ، تھوڑی کا اگریزی اور تھوڑی کی عربی ہو۔ یہ پیوٹوف کہاں ہے آگیا ہے۔ کوئی دو سراسکھ بیٹے اہوا تھا۔ اس سے ہوٹل والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟۔ اس نے کہاا سے زبان کا گوشت چاہیے۔ وہ اسے دے دی جب کھالی اب ذرا پہنچارہ لگا ایک پلیٹ کی اور ضرورت تھی ۔ تو پھرڈیشنری کھولی اور لفظ 'اور'' کی انگریزی تھی (and)۔ تو کہتا ہے (one plate and)۔ پھروہ بے چارے اب پیٹان ہوگئے کہ یہ مصیبت کہاں ہے آگئی ہے۔ ہمرحال لے آئے۔ پیٹ بحرگیا۔ اب پھال دیکھا کہ چاروں طرف '' آلو بخارا'' تھا۔ پھر لفت کھولی۔ اب بخارے لفظ کا معنیٰ کھا تھا کہولاگ اور آلوکا (Potato)۔ تو کہتا ہے (Pever)۔ وہا کہولگ اسلام کواللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بچائے صرف لفت کی کتاب سے حل کرنا چاہئے ہیں ایسے سکھوں سے ہمارا واسطہ پڑاگیا ہے۔ دعا کرواللہ تعالی ایسے سکھوں سے اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔

یاد رکھے علم کتابیں پڑھ لینے سے ٹیس بلکہ استاد سے سیجھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ
پڑے ۔ ٹیر (جانور)۔ قدر مطور اور پئر۔ ٹیر (دودھ)۔ دور مطور کا فرق کیے معلوم ہوگا؟۔
سب مانتے ہیں کہ علم طب کی ابتدائی چیزیں سیکھے بغیر میڈیکل کی اصطلاحات ہے ٹیس آسکتیں اور
اس پرکوئی ناراض بھی ٹیس ہوتا۔ لیکن قرآن وحدیث کی اصطلاحات کے بارے بیں الجھنا اور اس
پریہ کہنا کہ ہمیں مطمئن ٹیس کرتے غلط ہے۔ کوفکہ نہ تو ہو چھنے والے بیں اتنی استعدادہ ہے۔ نہاسے
اس بارے بیس بچھام ہے۔ اور نہ ہی اس کی اسے ضرورت ہے۔ اگر ضرورت سبھے تو با قاعدہ علم
حاصل کرے۔

باتی رہی بیدبات کر تر آن بڑھنے کے لئے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے تو یہ بات مفسر سے متعلق تو ہو سکتی ہے نہ کہ صرف قر آن پڑھنے کے لئے۔ اور صاف طاہر ہے کہ قر آن کی تفسیر کرنے کے لئے ان علوم کے بغیر چارہ کا رئیس موصوف نے تو کسی ہے من کر طرز آ اٹھارہ علوم کا کھو دیا ہے شاکدانہیں خود محلوم نہیں (موصوف کا ایک اشتہاراس کا جوت ہے جس میں نے جوز علوم (فلے فیداور منطق) کے تحت ترجمہ قرآن سکھایا جارہاہے)۔البتہ ہم قارئین کے افادہ کے لئے ان علوم کی تفصیل درج کئے دیتے ہیں۔

حضرت مفتی رشیدا حمد لدهمیانوی رحمه الله نے الشیخ احمد بن مصطفی المعروف طاش کبری زاده کی کتاب "مفتاح السعاوة ومصباح السیادة" کے حوالہ سے قرآن کی تفییر لکھنے والے کے لئے مندرجہ ذیل پندره علوم میں مہارت تامہ کا مونا ضروری قرار دیا ہے۔

(۱) الفت ـ (۲) نحو ـ (۳) صرف ـ (۷) اهتقاق ـ (۵) معانی ـ (۲) بیان ـ (۷) برلیج ـ (۸) علم القراءات ـ (۹) اصول الدین ـ (۱۰) اصول فقه ـ (۱۱) اسباب النزول والقصص ـ (۱۲) ناسخ منسورخ ـ (۱۳) نقه ـ (۱۲) احادیث ـ (۱۵) علم الموجهة ـ (۱۳ الفتاوی ـ جلدا صفحه ۱۵) صرف ونحواوراهتقاقی کاتعلق گرائم سے ہے علم معانی ـ بیان اور بدیج کاتعلق بلاغت سے ہے علم الموجهة سے مرادوہ فیبی اورالقائی اشارات نیل جواللہ تعالی ایخ مقرب بندول کوعطا کرتے علم الموجهة سے مرادوہ فیبی اورالقائی اشارات نیل جواللہ تعالی ایخ مقرب بندول کوعطا کرتے ہیں ۔ اور ریفیبی اورالقائی اشارات ایسے خف کو کسے عطا ہو سکتے ہیں جس کی وین تعلیم کا سلسله سندا مضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پنجا ہو۔

موصوف نے مذہبی مدرسوں کو بھی خاصی جھاڑ بلائی ہے کہ ان کا ترجے ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاید موصوف میہ جاہتے ہیں کہ سمات آٹھ سمالہ بچے کوٹو رانی قاعدہ کے ساتھ ساتھ خاصیات ابواب بھی یاد کروائی جائیں۔ تف ہے جناب کے سوء طن پر۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حفظ کے بعد مدرسہ کے پہلے سال میں عمر بی گرائم ہی شروع کروائی جاتی ہے۔ بھررفتہ رفتہ ترجمہ اورتفسیر پڑھائے جاتے ہیں۔ مثلاً تغییر جلا لین اور تغییر بیضا وی وغیر ہادر ہندرت کھل ترجم قرآن۔
موصوف نے خود تو کسی سے با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی البتہ جدیدیت زدہ چند حضرات سے گاہے ویا ہے وی گرائمر کے درس سے ہیں جن میں عبدالرزاق بٹرصاحب پروفیسر احمد ایا زصاحب واکٹر اسرار صاحب و اکٹر اس اس میں موصوف نے آخر الذکر کو تظیم اسلامی کے تعلق کی بناء پرسب سے زیادہ ستفل وقت دیا جو ایک ماہ پر شمل تھا۔ صالانک موصوف سالہ اسال تک صرف و تحویر شرحے اور پڑھانے والوں کی گردکو بھی نہیں پہنے سے مصوف سالہ اسال تک صرف و تحویر شرحے اور پڑھانے والوں کی گردکو بھی نہیں پہنے سے مصوف سالہ اسال تک صرف و تو وہائے گا چرچا سنجھلے گا ندامت کا پینہ نہ تبیں سے کو ل جو زیاں ہم نے تو ہوجائے گا چرچا اس کی گذامت کا پینہ نہ تبیں سے بطور شتے از خاک چندا کیک آپ کے سامنے بیش کر کہ تربی

موصوف نے اسم کی تین فتمیں بیان فرمائی ہیں۔(۱)معرب(منصرف)۔(۲)غیرمنصرف ر (۳) ببیٰ۔

حالانکہ اسم کی نین نہیں بلکہ دواقسام ہیں۔ معرب اور بنی۔علاوہ ازیں درست لفظ بنی بکسرالنون ہے اور موصوف نے بنی بفتح النون ذکر کہا ہے۔ جن کوپنی کے اصل تلفظ کا بھی علم نہ ہووہ قرآن کے قسیح و بلیغ الفاظ کا ترجمہ وتفییر کیسے بیان کریں گے؟۔

اس کے علاوہ بنی کی مثالوں بین عیسی اور موی کو بھی شامل کردیا ہے۔ حالانکہ بیم عرب بین۔ اوران کا اعراب نقدری ہے۔

موصوف نے ایک صفحہ براسم اور مصدر میں فرق کاعنوان قائم کیا ہے۔ اول توبیعنوان ہی کل نظر ہے کے دونکہ مصدراسم ہی کی فتم ہے۔ لہذا جو مصدر ہوگا وہ در حقیقت اسم ہی ہوگا۔

مزیدحانت بیک ہے کہ قرق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسم عموما تنوین کے ساتھ لکھا جا تاہے اور نعل پر بھی تنوین بیس آتی ۔ حالا تکہ موصوف نیہاں برعم خولیش اسم اور مصدر کا فرق بیان فرمار اے ہیں ندکہ اسم اور نعل کان مزید برآں لکھتے ہیں 'اسم سے بھی نعل برآ مذیبی ہوتا''۔اوراگلی سطر میں فرماتے ہیں کہ' مصدراییا اسم جس سے فعل برآ مدہو''۔عنوان کے تحت اسم اور مصدر علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔لیکن موصوف اینے ہی قاعدہ کے خلاف مصدر کو بھی اسم کہ رہے ہیں۔

مفعول لدى بحث مين قرآنى آيت يسجعلون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حدر الموت بطور مثال پيش كاور فى آذانهم كومفعول لد بناديا ـ حالانكد بير \_ سے اى مفعول له بناديا ـ حالانكد بير مر سے سے اى مفعول له نہيں ـ اور حدر الموت جومفعول له تقالسے بالكل خالى چھوڑ ديا ـ

# الله المياسة اوراسلام

چونکہ اس کتاب میں صدو 19 اور عقیدہ وحدت ادبیان پر بحث کی گئی ہے۔ 19 کا عدد دنیا میں بہائیت کی نشانی کے طور پر معروف ہے۔ اس لیے ہم قارئین کی معلومات کے لیے بہائیت کی تفصیل پیش کررہے ہیں تا کہ انہیں معلوم ہوسکے کہ عدد 19 اور وحدت ادبیان کے عقیدہ کے بیجھے کون سے عزائم کا دفر ماہیں۔

جامعة القاہرہ مفر کے شریعت اسلامیدلاء کا کج کے پروفیسرائینے محدابوز ہرہ (بیجنوری 1958ء میں پنجاب بو نیورٹی لاہور کی عالمی مجلس ندا کرہ اسلامیہ میں شریک ہوئے اور مقالہ بھی پیش کیا) اپنی کتاب "البندا ہب الاسلامیہ" میں اعتقادی طور پر بتائے گئے جدید فرقوں میں "بہائی فرقہ" کے بارے میں لکھتے ہیں۔

بهائی فرقہ نے شیعدا ٹنا عشر دیہ سے جتم لیا۔ ای کتاب میں بہائی فرقہ کا ذکر کرنے سے بیدنہ بھا جائے کہ بیدا سلامی فرقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہائی فرقہ ان اصول ومبادی کوسلیم نہیں کرتا جن پر مسلمانوں کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور جن کی حیثیت اسلام میں اساسی و بنیادی ہے۔ بہائی فرقہ کا بانی مرزاعلی محمد شیراز 1252 مع مطابق 1820ء ایران میں پیدا ہوا۔ بیدا تناعشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مرزا علی محمد شیراز 1252 معمطابق 1820ء ایران میں پیدا ہوا۔ بیدا تناعشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مرزا تناعشر بول کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے اساعیلی فرقہ کے عقا کہ باطانہ اور فرقہ سید دور اس نہا ہے۔ اسامی عقا کہ سے دور (عبدالدین سباہ کے عقیدہ حلول کا ایک ایسا مجون مرکب تیاد کیا جے اسلامی عقا کہ سے دور

كالجمى واسطه ندخفا يجهع صدكررن يرمرزاعلى محمة غلوسه كام لينة لكااوراس فيستفل مهدى مون کا دعویٰ کر دیا۔ مرزانے اس سے بردھ کر میدوی کھی داغ دیا کہ ذات خداوندی اس میں طول کر آئی ہے اور اللہ تعالی اس کے توسط سے خلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔اس نے بیکی کہا کہ آخرى زماند بيس موى ويسلى عليها السلام كاظهوراس كور الجدموكا اس فيزول عيسى عليه السلام ك عام عقبيره مسة بنجاوز كركاس پررجوع موئ عليه السلام كالضافه كيا اور كهنے لگا كه ان دونوں انبياء كا ظہوراس کے توسط سے ہوگا۔ مرزاعلی محرکی شخصیت میں اتن جاذبیت یائی جاتی تھی کہ لوگ اس کے بلند ہائگ دعوے کو بلاچون و چرا مان لیتے تھے۔ مرزاعلی محمہ نے اپنے لیے 'باب' کالقب تجویز کیا تھا۔اس کیےاس فرقہ کو' بالی' بھی کہا جاتا ہے۔مرزا علی محد 1850ء میں 30 سال کی عمر میں رائی ملک عدم ہوا۔اس نے اپنی نیابت کے لیے اپنے دومریدوں کو نتخب کمیاجن میں ایک کا نام سے ازل اور دوسرے كانام بهاء الله تفاران دونوں كوفارس سے نكال ديا كيا من ازل قبرس ميں سكونت پذر برہوا۔اس کے پیروکار بہت کم لوگ تنے۔ بہاءاللدنے آزر باعبان کواپنامسکن بنایا۔اس کی جانب منسوب كركان لوكول كوريهائي" كهاجان لكامرزاعلى محدف اسين افكار ونظريات اين تحريركرده تصنيف 'البيان' ميں جمع كرديتے تھے۔

مرزاعلی جمد کے تفریدا عقادی اموریہ تھے۔ مرزاعلی جمدروز آخرت اور بعداز حساب دخول جنت وجہم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ روز آخرت سے ایک جدیدروحانی زندگی کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ بالفعل ذات خداوندی کے اس میں حلول کر آئے پر اعتقاد رکھتا تھا۔ رسالت جمدی اس کے نزدیک آخری رسالت نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ذات باری اس میں حلول کر چکی ہے اور اس کے نزدیک آخری رسالت نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ذات باری اس میں حلول کر چکی ہے اور اس کے بعد آئے والوں میں بھی حلول کرتی رہے گی۔ گویا حلول الوجیت کو وہ اپنے لیے خصوص نہیں مظہرا تا تھا۔ وہ بجھ مرکب حروف ذکر کر کے ہر شرف کے عدد تکالی اور اعداد کے جموعہ سے بجیب و خریب نیائی افذ کرتا تھا۔ وہ بجھ مرکب حروف ڈکر کر کے ہر شرف کے عدد تکالی اور اعداد کے جموعہ سے بجیب و غریب نیائی افذ کرتا تھا۔ وہ بہند شول کی تا تیز کا قائل تھا۔ 19 اپنیس کا ہند سداس کے نزدیک خصوص مرتب کا حال تھا۔ اس کا دور کی تھا کہ دہ تمام انبیاء شابھین کی نما بجد گی گرتا ہے۔ وہ مجموعہ سل سے اور مرتب کا حال تھا۔ اس کا دور کی تھا کہ دہ تمام انبیاء شابھین کی نما بجد گی گرتا ہے۔ وہ مجموعہ سل سے اور اس کے اور کی تھا کہ دہ تمام انبیاء شابھین کی نما بجد گی گرتا ہے۔ وہ مجموعہ سل سے اور اس کا دور کی تھا کہ دہ تمام انبیاء شابھین کی نما بجد گی گرتا ہے۔ وہ مجموعہ سل سے اور

اس اعتبار سے مجموعہ اویان بھی۔ بنابر میں بہائی فرقہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام کامعجون مرکب ہے اوران میں کوئی حدفاصل نہیں یائی جاتی۔

مرزانے اسلامی احکام میں تبدیلی بیدا کر کے عجیب وغریب قتم کے عملی امور مرتب کیے تھے۔جن میں عورت میراث کے اموال میں مرد کے برابر ہے بیآیت قرآنی کا صریح انکار ہے جوموجب کفر ہے۔وہ بن نوع انسان کی مساوات مطلقہ کا قائل تھا۔اس کی نگاہ میں جنس وسل دین و ندہب اور جسمانی رنگت موجب انتیاز نبیس ہے۔اس کے خلیفہ بہاء اللہ نے تمام اسلامی قواعد وضوالط کوترک کر دیا تھا۔ وہ انسانوں کے رنگ وسل اور ادبیان و مراہب کے اعتبار سے مختلف ہونے کے ہا وجودان کی مساوات كا قائل تفار مساوات بن أوم كانظريداس كى تعليمات ميس مركزى حيثيت ركفتا تفار تعصب واختلافات سے پر کا منات عالم میں بہاء اللہ کا پنظر مدیر اجاذب نظر تھا۔ بہاء اللہ نے اپناعا کلی نظام مرتب كياروه تعددازواج يسدروكما تفااورشاذ ونادرحالات مين اس كي اجازت ديرا نفار بصورت اجازت بھی دوبیو بول سے تجاوز نہیں کرنے دیتا تھا۔اس کے بہال مطلقہ کے لیے کوئی عدت مقرر نہ تھی بلکہ طلاق کے بعدوہ فی الفور نکاح کرسکتی تھی۔ نمازیا جماعت منسوخ کر دی تھی صرف نماز جناز ہ میں جماعت کی اجازت تھی۔وہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار نہیں دیتا تھا بلکہ اینے سکونی مکان کو قبلہ کی حیثیت ديتا تفارجب بهاء الثدائي سكونت تبديل كرايتا تؤبهاني بحى اينا قبله تبديل كرليا كرت يقير بهاء الله كادعوى تفاكرس مدمب كى وه دعوت دے رہاہے وه اسلام سے الگ ايك جدا كانده يثيت ركھتا ہے جبكداس كاستادمرزاعلى محركادعوى تفاكدوه اينا فكارساسلام كاتجديدكرر بإب-بهاء اللداي بذهب كوبين الاقوامي حيثيت ديتا تفااوراس مات كادعوكي دارتها كهريه قديب جميع اديان وغداب كا جامع اورسب اتوام کے لیے بکتال حیثیت رکھتا ہے۔ وہ وطن پرتی کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زين سبك اوروطن سبكا بعد

16 کی 1892ء کو بہاء اللہ کی موت کے بحداس کا بیٹا عباس آفندی اس کا نائب بنا۔ سرز مین فارس اور اس کے قرب وجوار میں بہود و نصاری کی اکثریت بہائیت کے طلقہ میں داخل ہوگئ بھر بلاد ترکتان سے ہوتا ہوا ہے فرہب بورب اور امریکہ میں بڑی تیزی سے تھلنے لگا۔

بہائیت اضلاع متحدہ امریکہ کے دورا فنادہ علاقوں میں پھیل گئی اور شکا گو میں ایک مرکز بھی قائم کر لیا۔

ہم نے بہائیت کی اصلی تصویران کے اصول وعقائد کو بلائے بیف وتا ویل مین وعن بیان کر دیا ہے۔
یور پین لوگوں نے بہائیت کی جمایت اس لیے کی تھی کہ اس سے اسلامی اصول وقواعد کی تخریب ہوتی ہے ادرائیس ہراس بات سے دلچیسی ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔

مرزاحسین علی بہاء اللہ ماز ندرانی کے خیال میں اسکے ندہب بہائیت کے درج ذیل یا بی ارکان ہیں اسکے ندہب بہائیت کے درج ذیل یا بی ارکان ہیں اسکے ندہب بہائیت کے درج ذیل یا بی ارکان ہیں (۱)۔ وحدت ادیان (۲)۔ وحدت اوطان (۳)۔ وحدت اسان (۴)۔ اس عالم بذر اجدترک جہاد (۵)۔ مساوات مردوزن

#### اديان:

اس کی پہل تعلیم وحدت اوبان ہے "اے اہل زمین ظہور اعظم میں ساری فضیلت ہے۔
 اس نے کتاب میں ہے وہ مٹا دیا جو تفریق کا سبب تھا۔ اور وہ باتی رکھا ہے جو کہ اتحاد وا تفاق کا سبب ہے "(الماز شررانی لوح العالم بحوالہ بہاء اللہ والعصر الحدید میں ہے۔" (الماز شررانی لوح العالم بحوالہ بہاء اللہ والعصر الحدید یوصفی نمبر ۱۱۹)

ایم ززاع اور جدال ہے کتاب میں آپ کوروکتے ہیں میالتد کا تھم ہے اس ظہور اعظم میں

کہدد بینے اے میرے بندو! آپ افتر اق نہ کریں۔ اہل بہاء سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کلمہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اس کلم کے ساتھ مختلف جماعتیں اٹنادھی کے نورے کا میاب ہوجا کیں گئ" (لاسلمت بہائی۔ بہاءاللہ والعصر الجدید صفحہ ۱۲۳۱۔۱۲۳)

- ن باقی ادبیان کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو' (لاسلمت بہائی۔ بہاء اللہ دالعصر الجدید سفحہ منہر ۱۲۳)
- ایک شخص کے جواب میں بہاء اللہ کا بیٹا عبد البہاء کہتا ہے" یہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بہائی عبد البہاء کہتا ہے" یہائی مسلمان ہوں یا آپ بہائی ماسوتی آپ بہائی مسلمان ہوں یا آپ بہائی ماسوتی ہوں (مکا تیب عبد البہاء عباس آفن ری صفح نمبر ۹۹)
- ایک مقام پر بہاء اللہ کہتا ہے " تمام عالم ایک دین پر متحد ہوجائے اور تمام لوگ آپی میں بھائی بھائی بن جائیں اور دین اختلافات میں بھائی بھائی بن جائیں اور دین اختلافات ختم ہوجا کیں (لاسلمت بہائی۔ بہاء اللہ والعصر الجدید صفحہ الله)

### 

- بہاءاللہ کہتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے لیکن آج عظمت کی فران کہتی ہے۔ رہائی ہے۔ زبان کہتی ہے کہ وطن سے محبت کرنا فخر کی بات ہیں بلکہ پورے جہاں سے محبت کرنا فخر کی بات ہے۔ (لاسلمت بہائی بہاءاللہ والعصر الحدید معرفی فر بر ۱۹۲۱)

## ☆ وحدرت لسان:

صدین علی بہاء اللہ این کتاب الاقدی میں لکھتا ہے۔اے دنیا کے اہل مجالس! زبانوں میں ایک زبان میں گفتگو کریں۔کاش آپ کو معلوم میں ایک زبان میں گفتگو کریں۔کاش آپ کو معلوم موجائے کہ ریا تعاوکا میب سے بڑا سبب ہوگا (الفقرات الاخیرہ۔الاقدس مازندرانی بحوالہ البہائیہ صفح نمبر ۱۲۰)

را الله کا بیٹا عباس آفندی کہتا ہے۔ زبانوں کا اختلاف بورپ بیں اقوام کے اختلاف کے اہم اسباب بیں سے ایک ہے۔ اگر چہوہ تمام اپنے آپ کوایک قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں کی اس اب بین سے ایک ہتا ہے بیل جرمن کی زبانوں کا اختلاف ان کے اتحاد کورو کے ہوئے ہاں بین سے ایک کہتا ہے بیل جرمن ہوں دومرا کہتا ہے بیں انگریز ہوں تیسرا کہتا ہے بیل فرانسیسی ہوں۔ اگران کی ایک ہی زبان ہوتی تو متحد ہوسکتے تنے (خطبات عبرالیہاء عباس آفندی۔ بحوالہ بہاء اللہ والعصراليد يد صفح نمبر ۱۲۱ ۔ البہائي صفح نمبر ۱۲۰ ۔ البہائيد صفح نمبر ۱۲۰ ۔ البہائيد

# المن عسالم بذريد تركسد جيساد:

- و بہاءاللہ کہتاہے دم جھیارا تھانے کا کوئی جواز ہیں اگر چدا پی ذات کے دفاع کے لئے ہی کا کوئی جواز ہیں اگر چدا پی ذات کے دفاع کے لئے ہی کیوں ندہو (بہاءاللہ والعصرالحد بدصفی نمبر ۱۲۹)
- بہاءاللہ کہتا ہے ' وزراء کے لیے ضروری ہے کہ وہ سی کولازی مجھیں تا کہ دنیا لڑا تیوں مسلم کولازی مجھیں تا کہ دنیا لڑا تیوں مسلم است یا جائے۔ بیاں لیے بھی ضروری ہے کہ جنگ وجدال مسینتوں اور پریشا نبول کی بنیا دہے (لوح العالم من مجموعة الالواح۔ المازندرائی صفح نبر۲۲۲)

#### م مساوات مسردوزن:

ایک اجماعی منظم بات جس کو بہاءاللہ نے بہت اہمیت دی ہے وہ مساوات مردوزن ہے (بہاءاللہ والعصر الحدید مصفی نمبر ۱۲۸)

## الى تعليمات كاتفيدى حب ائزه:

ہمائیوں کا تمام لوگوں کو وحدت ادبیان کی دعوت دینادھوکہہے۔ اگریز متشرق پروفیسر براؤن مقد مہنقطۃ الکاف بیں لکھتا ہے کہ بہائیوں نے پور کی قوت کے ساتھ کوشش کی کہ وہ اپنے مخالفین کی ہرکتا ہے و مثادیں۔ آگے لکھتا ہے ' بالی ہراس شخص کو جو باب پرائیمان شدلائے تا پاک ہجھتے تھے۔ اور ایس کے تل کو واجب خیال کرتے تھے۔ (مقدمہ نقطۃ الکاف۔ ص۔ن۔ از پروفیسر براؤن)
 کی وحدت اوطان پیش کرنے کا نظریہ کی خلوص کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اگریزی اور روی استعار کی خدمت کی بچا آوری تھی۔ تاکہ ایر این قوم کے دل سے وطن کی حجب نکال کران کو دفاع سے محروم کر دیا جائے۔ ورنہ وہ عراق میں غریب الوطنی کی شکایت کرتا ہے۔ ایران سے فلسطین کی طرف جلا وطنی پر دوتا اور چیختا ہے۔ (لوح الد نیا۔ الماز ندرانی بحوالہ البہائیہ صفح نمبر کا ا)

جہ مرزاحسین علی باز عرمانی المعروف بہاء اللہ اسے دعوی وصدت اسان کے باوجود اپنی کا بیک کا بیک کو ایک ندر کھ سکا۔ بلکہ کا بیل کو ایک ندر کھ سکا۔ بلکہ اس کی بعض کتا بیل عربی ہے۔ فاری کا مرکب ہیں۔ بھی وہ نزول وی کا فاری ہیں دعوی کرتا ہے اور بھی مربی ہیں اور بھی ووثوں کا مرکب ہیں گرتا ہے۔ اس کی کتاب الاقتدس عربی ہیں ہے اور الا بیتان فاری ہیں۔ اس کی کتاب الاقتدس عربی ہیں ہے اور الا بیتان فاری ہیں۔ اس کی کتاب الاقتدس عربی ہیں ہے اور الا بیتان میں شروع کیا اور کھی ہیں ہے۔ "الرسالہ السلطانیہ" کواس نے عربی میں شروع کیا اور کھی ہیں ہے۔ "الرسالہ السلطانیہ" کواس نے عربی میں شروع کیا اور کھی کیا۔ (مجموعة میں شروع کیا اور کی طرف ختال ہوگیا۔ پھرا ہے عربی ہیں ختم کیا۔ (مجموعة الالواح ماز ندرائی۔ بحوالہ البہائي صفح الالواح اور اس بات کا پابند ندکر سکا۔ اور اس نے گئی کتابوں اور رسالوں ہیں بار بار کھا۔ "ضروری ہے کہ تمام ذبا کے مدادی ہیں پر جھایا جائے" ہے کہ تمام ذبا کے مدادی ہیں پر جھایا جائے" (لوح العالم ماز ندرائی صفح تم برسید)

کے استعاری طاقتوں کومضبوط کیا جہاد کا نظر رہے مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ تاکہ استعاری طاقتوں کومضبوط کیا جاسکے۔ ماتی دعووں کی طرح ریاس دعوے میں بھی سجانہ تھا بلکہ اس نے اپنے حقیقی بھائی مرزا کی کو مارنے کی سلسل کوشش کی۔ (بدائع آلا ٹار از فاوری طبع فاری صفحہ نبر ۱۳۹ جلد دوم) اس کا بیٹا عباس آفندی بھی اپنے بھائیوں سے لڑتا رہا۔ بہاء اللہ اوراس کی سل استعار کے آلہ کا راور جاسوس کے طور پر کام کرتی رہی اور انگریزوں سے جاسوی کے بدلے کی تھنے حاصل کئے (مکا تیب عبدالیہاء ازعباس آفندی صفحہ ۱۳ جلد دوم)

بے نظریہ پیش کرنے والا یہ پہلا تخص نہ تھا بلکداس سے پہلے گؤتم بدھ نے ہند میں۔حضرت مسیح علیدالسلام نے فلسطین میں کنفیوشس نے چین میں رنظریدامن پیش کیا۔

المن ساوات مردوزن کا نظریہ بھی فطری طور پر غلط ہے۔ اور تمام آسانی شریعت سے حالیہ سے
ہے۔ بہائی اگر چہاس نظریہ کے واقی ہیں لیکن بہت سے احکام ہیں عورتوں اور مردوں ہیں فرق
کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک عورت کا نو مردوں سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ (مقاح باب الا
ہواب از مرزا محمدی خان صفحہ نبر ۱۸۱) مرزا جائی الکاشانی نے نقطۃ الکاف صفح نبر ۱۵ اپر لکھا ہے کہ
تر قالعین بہائیہ (علی محمد باب کی مرید ٹی) کی وجہ سے بابی ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جن
سے حدواجب ہوتی ہے۔ اور خود ماز ندرائی اپنی کتاب الاقدی میں لکھتا ہے کہ اللہ نے تم پر نکاح
فرض کیا ہے۔ آپ اس بات سے بچین کہ دوسے زیادہ عورتوں سے شادی کریں (المہائیہ شفہ سے اللہ تعالی کی دی سے علاوی گناہ کا کام نہیں کیا بلکہ یہ
نز لکھتا ہے کہ میں نے کسی کواری لڑکی کواپنی خدمت کے لیے دکھا تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا بلکہ یہ
اللہ تعالی کی دی سے علم ہے (المہائیہ صفح نمبر ۱۳۳۳)

ا پنی کتاب الاقدس نقرہ نمبر ۱۳۷۱ پر لکھتا ہے جس نے کواری لڑی کو خدمت کے لیے رکھا اس پرکوئی گناہ بین آگے لکھتا ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند بدلنا چاہے قبطلاق یا خلع کے بغیر بدل سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند کہیں کام پر چلا جائے اور ہو اہ تک گھر نہ آئے تو بیوی کسی دوسر سے خص کے پاس جاسکتی ہے۔ ( کتاب الاقدی مازندرانی فقرہ نمبر ۱۳۹۔ ۱۵۰)

اس طرح بہائیوں کے نزدیک باپ کی بیوی کے سواہر عورت سے نکاح جائز ہے خواہ اس سے کوئی بھی رشتہ ہو ( کتاب الاقدی ماز ندرانی فقرہ ۲۳۵)

سيبان كادعوى مساوات مردوزن-

المبعث (اس دن ۱۳ منکی ۱۳ میلادی نیادی کی مرکاظ سے مخالفت کی قرآن کریم کے بیان کردہ ۱۲ مہینوں کی جگہ اس نے ۱۹ میلادی بائے عیدیں ہیں:

(۱) عیدنوروز (۲) یعیدر شوان (۳) عیدمیلا دالباب (۴) یعید میلاد مازندرانی (۵) یعید المبعث (۱۳ کی میلاد کا تازکیا)

الى بال

یا کستان کے اکثر بڑے شہروں میں ان کے بلینی ہال موجود ہیں لا ہور میں گڑگا رام ہیتال ہے آگے دا کستان کو اللہ کا دور میں گڑگا رام ہیتال ہے آگے دا کسی طرف گولڈن روڈ پر دومری محارت ان ہی بہائیوں کی ہے۔جس پر '' حظیرة القدس محفل ملی روحانی بہائیاں'' کا بورڈ آ ویزاں ہے۔

کراچی میں برنس ریکارڈ روڈ نزدگرومندر چوراہے پرایک عمارت پر بہائی ہال کے نام سے نمایاں بورڈ موجود ہے۔

مبئی میں اولس میں لی کے نام سے بہائیوں نے ایک عمارت بنائی ہے جس کی شکل کنول کے پھول کی طرح ہے۔ اس میں ہرندہب کی عبادت کے لیے گھیں موجود ہیں۔ جہاں آنے جانے والے اسے عقیدے کے مطابق عبادت کرسکتے ہیں۔

المحالي المسترواكر صاحب كى مشكرى كمسترابى

زرنظر کتاب میں بہتی ۔ کیرالا۔ حیورا باوانڈیا۔ مقبوضہ کشیر میں مختلف عنوانات سے کی گئی تقاریر سے
اقتباسات نقل کے گئے ہیں۔ یہ تقاریری ڈی کی صورت میں ال جاتی ہیں۔ اورخطبات ذاکر نائیک
کے نام سے بھی طبع ہو پیچکی ہیں۔ عام قاری کی سہولت کے لیے ہم نے ان اقتباسات کے صفحات
کاذکر بھی کر دیا ہے۔ کراچی پاکستان میں گئی گھنٹوں پر مشتل ایک طویل ٹی دی پر وگرام 'دگانگو' سے
بھی اقتباسات نقل کے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھھا قتباسات ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی حوالہ
نہیں ہے۔ یہ سوالات اوران کے جوابات ایک انگریزی روز نامے " ARAB NEWS" میں
شائع ہوتے رہے ہیں پھر یہ اردو میں ترجمہ ہوکر''دین کا راستہ'' کے عنوان سے ماہنامہ' رابطہ
میں شائع ہوتے رہے از ال بعدا ٹھیں ایک عرصے سے موضوع وار مرتب کر کے ایکار ٹی کے ذیر
امہتمام دوجلدوں ہیں' 'اسلامی طرز قکر'' کے عنوان سے مفت تقسیم کرنے کیلئے شائع کیا جا تا رہا ہے۔
اس' دیکراہ طرز قکر'' کوسوالا جواباس کتاب ہیں شامل کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی ای اس طرز قکر کی

المران سائنس كى كتاسب نہيں

ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب پی تقریر بعنوان 'کیا قرآن اللہ کا کلام ہے' میں ایک جگہ کہتے ہیں :

''فرض سیجے کہ ایک مولا ناجو کہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں کین سائنسی علم سے بہرہ ورٹیس
ہیں ۔ میں بہت سے مولا ناکو جا نتا ہوں کہ اسلام اور سائنس دونوں کا علم رکھتے ہیں ،کین بہاں فرض
سیجے کہ ایک مولا ناہیں جو کہ اسلامی تاریخ ہے تو آشناہیں لیکن سائنس سے نہیں ۔ اور فرض کیا کہ آپ
اس مولا ناکے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ قرآن میں بیا کہ سائنسی علطی ہے۔ چونکہ
وہ اس سائنسی خامی کی تروید ٹیمیں کر پا تا البغراوہ اسے صحیح بجھ لیتا ہے۔ لیکن اس کا میہ مطلب نہیں کہ
قرآن کلام خدائیں ہے۔ کیونکہ قرآن موری نساء آیت نمبر 59 میں بتا تا ہے کہ 'اس فیض سے پوچھو
جو کہ زیر دست علم رکھتا ہے۔ 'اگر آپ قرآن کے متعلق بچھ بچھ چھنا چاہے ہیں اور وہ سائنس سے جو کہ جو کہ نی بتا تا ہے کہ 'اس فیض سے پوچھو

متعلق ہے تو آپ کی سائنسدان سے پوچیس اوروہ آپ پرواضح کرے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔' (بحوالہ خطبات ڈاکٹر ذاکرنائیک بارٹ نمبر 1 صفحہ 16)

جناب ذاكرنائيك صاحب وقرآن اورجد بدسائنس كتعارف ميل كيتم بين:

دو آیے ہم قرآن کا مطالعہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ کیا قرآن اور جدید سائنس ہم آہنگ ہیں یا مہیں؟ قرآن سائنس کی کتاب ہیں ہے۔ بلکہ بینٹائیوں لیخی آیات کی کتاب ہے۔ لیخی قرآن میں چھ ہزار سے ذائد نشانیاں ہیں جن ہیں سے ایک ہزار سے ذائد صرف سائنس سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یوٹران لیتی ہے۔ اس کتاب میں میں نے صرف سلم شدہ سائنسی مقائق کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ان (Hypoth ses) اور نظریات شدہ سائنسی مقائق کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ان (Hypoth ses) اور نظریات (Theories) کو ذکر نہیں کیا جو کہ ابھی تک محض مفروضے ہیں اور جن کا تا حال کوئی شوت نہیں ہے۔'' ( محوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ فہر 1 صفحہ 8)

المراس میں قرآن کو سائنس بابا کیالوجی یا فزئس کی کتاب سمجھ لیا گیاہے اوراس میں ہر چیز کے متعلق معلومات تلاش کرتے بھرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کا اصل مقصود سل انسانی کو ہدایت و بناہے۔ اس کے جز و ہونے کا تعلق اس کی فصاحت و بلاغت اور جیران کن اسلوب سے ہے۔ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ لفظوں کے بے مقصد الشہ چھیر ہے۔

ڈاکٹر صاحب بیان کر بچے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ نشانیوں لیتن آیات کی
کتاب ہے۔ نیز یہ بھی مانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یوٹرن لیتی ہے۔ چنانچہ اگر قرآن میں
سائنس سے متعلق سوال کا جواب نہ ملے تو اس کے مجز ہونے میں کوئی فرق ندائے گا اور نہ ہی اس
میں کوئی نقص لازم آئے گا۔ ایسے ہی وہ مولانا جو کہ سائنس سے آشنا نہیں اور کسی سائنسی خامی کی
میر کوئی نقص لازم آئے گا۔ ایسے ہی وہ مولانا جو کہ سائنس سے آشنا نہیں اور کسی سائنسی خامی کی

منت اوگ بخوبی جائے ہیں کہ ابن سینامنطق وفلے اور طب دونوں میں مہارت رکھتا تھا۔ ادراس شنے ان دونون نون پرکت ترریکی ہیں۔ اگر کو کی شخص کے کہ اس نے اپنی کتاب القانون جو کہ طب کے موضوع پرہاں میں منطق کا فلال مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا۔ توبیا س شخص کی جہالت کا بین شوت ہے۔ ای طرح ہر چیز کے قرآن سے شوت کا مطالبہ کرنے والے جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ خود کہدرہ ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اورا گرگذشتہ دنوں کے سائنسی تھا کن کی وفعہ یوٹرن لے بیان قرآن سائنسی کی کتاب نہیں ہے۔ اورا گرگذشتہ دنوں کے سائنسی تھا کت کی دولان کے بیان کی ایس کے داکر کردہ سائنسی تھا کت یوٹرن لے لیں۔ اورا کر کردہ سائنسی تھا کت یوٹرن لے لیں۔

حضرت معاذة رحمه الله عليها أيك تابعي خانون تقيل برئ عالمه فاصله تقيل انبيل حضرت عائشه صدیقدرضی الله عنها کی خصوصی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔مسلم شریف جلداصفحہ ۱۵ اپران سے ایک روایت درج ہے۔انہوں نے حضرت عائشرصد یقدرضی الله عنیا سے سوال کیا کہ رمضان میں سن عورت کوجیش آ جائے تو وہ روزوں کی قضاء کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضاء نہیں کرتی ۔ تو حضرت عاكشهمد يقدرض اللاعنها فان سے بوچھا "احسرورية انت "كيا توحرورية بوكى ب ينى نيچرى بوگى ب كراحكام شريعت ين ناسك از انى ب انبول نے كمايى حسوورية خبیں ہوئی دین میں ٹا نگ اڑانا میرامقصد نہیں صرف محکمت معلوم کررہی ہوں۔حرورایک خوارج کا گادس تھا۔ بیلوگ دین ونٹر ایعت کوا بی عقل کے معیار سے جانبے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی سمجھ كترازويس تولي تق اى لئ حضرت عائشهمديقدرسي الله عنها في حضرت معاذة رحمه الله علیہا۔۔فرمایا کہ کیا تو دین میں ای عقل کو خل دے دی ہے رہے تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو حروراء الستى ميل رست بيل الى القط كارتجه المجيد المجيري كيا كيا بها التحديد التي كوور ميل بهت س لوگ دین کواپی عقل کی کسونی پر بر کھنا جا ہے ہیں جب سمجھ ہیں آتا تو منکر ہوجاتے ہیں۔ بہر حال حضرت عائشهمد يقدرضى الله عنهان يحكث بين بتائى بلك ايك مومنانه مضبوط جواب ورويا كمل كرنے كے لئے بس اتنابى كافى ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہم لوگوں كو حيض آتا تھا و تمازول كى قضاء كالحكم نهيل دياجا تا تفااور رمضان ميں جيش آجا تا تھا تو ان دنول كے روزوں كى ، تضاء كالحكم ديا جاتا تفائد وحقيقت ايك موكن بنده ك لير بيرجواب بالكل كافي بير كيونكه مقصد

زندگی حکم ربی کی تلی ہے ند کہ علت و حکمت کی تلاش۔

المن صدر كي تعسريف

جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک اپنی تقریر'' کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟'' کے سوالات وجوابات میں ایک نو مسلم طالبہ کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ:

''اللہ بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگائی دل پر ۔للہذا وہ لوگ سچائی کے قریب نہیں آتے وہ مہر بندیں ۔انہوں نے بوچھا کہ آج سائنس ترقی یا فنۃ ہے اور ہم جانے ہیں کہ د ماغ سوچتا ہے دل نہیں۔

پہلے بی خیال کیا جاتا تھا کہ بدول ہے (جوسوچتاہے) البدا کیا بی خامی تیں ہے قرآن کی؟ اگرآپ نے غور کیا ہوتو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن کی ایک آبیت تلاوت کی تھی سورۃ طار آبیت نمبر 25-25 جوہتی ہے:

ترجمه بالاسامير الدين الميراسيندير التكول دارا

یمال دوبارہ لفظ 'صدر' آیا ہے لہذا اللہ میراسینہ کیوں بڑھائے۔ عربی میں صدر کے دومعنی ہیں ایک دل اور دوبرا مرکز۔ اگر آپ کراچی جا کیں تو صدر ملے گا اور ای طرح اور بھی صدر فلاں فلاں۔ لہذا عربی زبان میں صدر کے معنی دل کے ساتھ مرکز کے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تہارے مرکز مہر بندگرد ہے۔ د ماغ۔ میراخیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔''

(بحواله خطبات ذاكرنا تلك يارث نمبر اصفحه 188)

ڈاکٹر صاحب نے آیت کی جو تغییر کی ہے یہ تغییر بالرائے ہے اور دنیا کی کمی تغییر میں قرآن میں آنے والے لفظ' صدر' کے بیر معنی نہیں آئے۔ڈاکٹر صاحب کواس کا درست معنی نہیں آیا تواپی جہالت دکا قرار کرنے کی بجائے اوٹ پڑانگ جواب ہانک ڈیا۔اور مطمئن ہو گئے کہ میں نے جواب دے دیا۔ان کا درست جواب نہیں ہے۔

# الم مسرآن مجماناعلماء كاكام نبين

ڈاکٹر صاحب حیدراآباد کی ایک تقریریں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہجھنے کا کام صرف علاء کا ہے۔ عام آ دی نہیں ہجھ سکتا۔ اللہ تبارک وتعالی ایک سورت میں چارمر تبہ سورة قمر میں کہتے ہیں کہ ولقہ دیسر نبالقرآن للذ کر فہل من مد کورہم نے قرآن کو بجھنے کے لیے آسان بنایا۔ جب اللہ تعالی کی آیتوں میں کہتے ہیں کہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالی کی بات بنایا۔ جب اللہ تعالی کی آیتوں میں کہتے ہیں کہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالی کی بات بائیں گے یاان مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف علاء کے لیے ہے۔

الله کوفهل من مد کو بطورد لیل پیش کی ہے۔ اور قرآئی آیت و لقدیسو ناالقوآن للد کوفهل من مد کو بطورد لیل پیش کی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی بیش کہنا کے قرآن پڑھنا صرف عالموں کا کام ہے۔ قرآن بیٹو ھنا مرف عالموں کا کام ہے۔ قرآن بیٹو ھنا علاء سے جائے نہ کہ عصری علوم کے ماہرین سے۔ اگر دنیا میں کوئی فن بھی ماہرین فن کھی جا اس اصول فن کی محبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہوسکتا تو قرآن کافہم اس اصول سے کیوں منتی ہے۔

الیسه سبیلاً) نازل ہوئی توامیک صحابی نے دریافت کیا (السعسام نسا ہدا یہ رسول اللہ سبیلاً) نازل ہوئی توامیک صحابی نے میا ہرسال کے لئے؟۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ہر شخص پر عمر بھر میں ایک مرتبہ جج کرنا فرض ہے بشرطیکہ اس میں فرضیت جج کی شرائط یائی جا کیں۔

ال طرن تیم سے متعلق آبت نازل ہوئی (فان لم تبجدوا مآءً فتیمموا صعبدًا طیبًا )اگرتم پانی نہ پاؤلؤ پاک منی سے تیم کرلو۔ تو صحابہ کرام کوواضح طور پر معلوم نہ ہوسکا کہ بیہ تیم صرف وضو کی ضرورت کے وقت کے لئے ہے یا شمل واجب کے لئے بھی۔ آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاضیح مفہوم تنعین کیا کہ جو تیم وضو کا قائم مقام ہے وہی شمل کا بھی قائم مقام ہے۔ اور حقیقت سے بعض وہ قاری کی کام کا مجمع مفہوم صد فی عناط سے نہ اور یہ متعمل مدال کا بھی اللہ مقام ہے۔

اور بیر حقیقت ہے کہ بعض اوقات کی کلام کا بی مفہوم صرف مخاطب کے ذریعہ ہی متعین ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کوعلاء سے تنزفر کرنے کی خاطر آبیت کا مصدات ہی بدل دیا کہ ہم نے قرآن آسان بنایا تو آب اللہ تعالی کی بات مائیں کے یاان مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف علاء کے لیے ہے۔اللہ تعالی ایسے تلمیس کرنے والوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔

داکٹر داکرصاحب اور بعض گراہ خیال لوگوں نے بدیھیلانا شروع کیا ہے کہ قرآن ایسی کتاب بیں جس کاعلم کی خاص طبقہ تک محدود ہو۔ بلکہ بدایک آسان کتاب ہے۔ قرآن کہتاہے۔ ولقد یسر ■ القرآن للذکر فعل من جد کو (القمز)۔ ہم نے قرآن آسان کردیا تا کہ لوگ اس سے قیمت حاصل کریں تو کوئی ہے تھیمیت حاصل کریے والا۔

چنانچہ جدید فکر والا طبقہ اپنی بساط علمی اور استعداد فکری کے مطابق قرآن کی کسی آیت کا جومعنی جاہتا ہے متعین کرلیتا ہے۔ اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے لگتا ہے۔

سب سے پہلے ہمیں سے جھنا ہے کہ'' قرآن اُسَان کردیا'' کی حقیقت کیا ہے؟۔ کیا بیر بی کی معمولی عُدید کہ سے بچھا ہیکنا ہے اور کیا ہر جھن کواس سے سائل واحکام کے اسٹیزاج کاحق حاصل ہے؟ جیسا اُلاکٹران کل فہم قرآن اور ترجمند قرآن کے نام سے پڑھنے اور پڑھانے والے کررہے ہیں۔ان کے زدیک قرآن کو بھٹے کے لئے کسی خاص علم فن کی ضرورت نہیں۔ نیز چونکہ قرآن تو ایک آسان
کتاب ہے۔ اس کے فیم کے لئے کسی متنزمعلم اور داہنما کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص لفت سے
ترجمہ کرکے اس کا مطلب خود بھے سکتا ہے۔ اور علاء حق جنہوں نے مسلمانوں کے دل و د ماغ پر تسلط
جمار کھا ہے ان کی گرفت کو ڈھیلا کر کے ان کے وقار کوختم کر دیا جائے۔ اگر اس فیم قرآن اور ترجمہ
قرآن کے لئے عربی کی معمولی استعداد کافی نہیں تو پھر کون سی بشرائط ہیں جن کے بغیر کسی شخص کافیم
قرآن کے لئے عربی کی معمولی استعداد کافی نہیں تو پھر کون سی بشرائط ہیں جن کے بغیر کسی شخص کافیم
قرآن کے لئے عربی کی معمولی استعداد کافی نہیں تو پھر کون سی بشرائط ہیں جن کے بغیر کسی شخص کافیم

اس آیت کاسیاق اوراس کا ما قبل سے دبط بتار ہائے کہ قیمت حاصل کرنے کے لئے قرآن کی آسانی بیان فرما کراس سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کے آسان ہوئے کے کیامتی ہیں؟۔ آسے ایک دوسری جگہ سورة مریم میں ملاحظہ سجیے فائما یسوند بلسانك لتسشر به المعتقین و تعدد دید قو ما لدا۔ (اور بے شک ہم نے قرآن کو تھا ری زبان میں آسان کرویا ہے تا کہ تم اس کے ذریعہ پر ہیزگاروں کو خوش خبری شا واور جھا الوقو موں کو ڈراق

ہے تا کہ مان کے ذراعہ پر ہیز کاروں اوجوں ہری سنا داور بسرا اوبو ہوں و دراوی ۔ اس آیت کا مقصد میر ہے کہ قرآن میں ترغیب وتر ہیب ہے منعلق جو ہاتین بیان کی گئی ہیں وہ اس قدر صاف اور واضح ہیں کہ نیک لوگون کوفلاری کی خوش خبری شنا کیں اور مبرکشون کو وعید ۔ تا کہ وہ سمجھیں کہ جوقادر مطلق عادو تمود کی سرکش قوموں کوصفی سے مٹاسکتا ہے اور قوم لوط پر پھروں کی بارش کر کے انہیں ختم کرسکتا ہے وہ اگر جا ہے توان سرکشوں کو بھی سب پچھ کرسکتا ہے۔ بارش کر کے انہیں ختم کرسکتا ہے وہ اگر جا ہے توان سرکشوں کو بھی سب پچھ کرسکتا ہے۔ چنانچے قرآن کے مہل ہونے کے معنی اس کی تعلیمات کا آسان ہونا ہے۔ وہ جن حقائق کی طرف

پورون کومتوجه کرتا ہے وہ واضح بیں اور ان پر مل کرتا بھی دشوار نہیں۔ ان احکام کو جتنا ایک عربی دان

سمجھ سکتاہے اتنابی غیر عربی دان بھی اردویا کسی اور زبان کا ترجمہ دیکھ کرمعلوم کرسکتاہے۔

لیکن فہم قرآن سے مرادا گروہی ہے جس کا ذکراو پر کیا کہ بعض چیزوں کے متعلق حسن وہتے کے احكام معلوم ہوجائيں تو پھر بيرقابل اختلاف نہيں۔اوراگراس فہم قرآن سے مراد بيہ ہے كہ كوئى محض مجہدانہ طور پراحکام کا استنباط کر سکے۔قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کراس کے واقعی اور حقیقی مفہوم کو متعين كرسك ال كم معيار بلاغت كودريافت كرك ميهجه مك كديهان كلام كامقضائ حال كيا باورس چیز برزیاده زوردینامنظور باسار کا مراول مطابق اور مدلول التزامی کمیا باوریهان كيامراد اله الويد بات يقيى بكراس مراد وغرض كاعتبار المع قرآن كسي ترجمه كرد كهر لينه يا خود ترجمه کر لینے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس کے لئے خاص شرا نظروآ داب ہیں کہ جب تک وہ نه پائے جا کیں کوئی محض فیم قرآن کا مدی نہیں موسکتا۔جیسا کہ بارہ اسورۃ آل عمران آبیت کے میں ب- هو الدى انول عليك الكتب منه آيت منحكمات هن ام الكتب والحرمتشبهت (ده ضادى بيرس فاب يركماب نازل كى اس كى بعض آييتن عام فهم بين وهاس كتاب كى اصل بين اوردومرى كى بيلووالى بين) اس آيت مين سيرتايا كياب كرسب آيت مکسال میں بلکہ مراد کے واقع اور تن ہونے کے اعتبار سے ان میں باہی فرق ہے۔ آگے مزید وضاحت فرمادي فامااللدين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغآء الفتنة وابتغآء تساويسك في الخرابي جن لوكول كول مين جي بوه فننه كي جنتواوراصل حقيقت معلوم كرنے كى غرض سے كتاب ميں سے ان آيات كے يہتے پر تے ہيں جن ميں كى پہلو نكلتے ہيں حالانك والن آیات کی اصل حقیت صرف الله اور علما را مجلن جائے ہیں جب کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان

بات بہیں ختم نہیں ہوجاتی بلکہ قرآن جنی بیں ان حضرات کا درجہ بھی مختلف ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ نے آگے فر مایا کہ بیں نے ان جیر برزگوں سے شرف صحبت حاصل کیا تو دیکھا کہ ان سب کاعلم حضرت علی اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود برختم ہوگیا۔

مارے ہاں ہروہ مخص جوعر بی میں معولی محد بر بیدا کر ایتا ہے خود کوقر آن کے تقائق ومطالب پر
کلام کرنے کا مستحق سمجھتا ہے اور ائر تفییر کے برطلاف خودا پی طرف ہے جدت بیانی کرتے ہوئے
کوئی خوف محسول نہیں کرتا لیفت اور اوب کے بردے امام حضرت اسمعی رحمہ اللہ جنہوں نے برسول
اس کام برصرف کئے فرآن کے بارے میں احتیاط کا بیعالم تقا کہ جب ان سے کی آیت کی بابت
دریافت کیا جا تا تو کہتے ' حمر ب اس کے بیم معنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جا متا اس سے کیا مراو ہے
دریافت کیا جا تا تو کہتے ' دعر ب اس کے بیم معنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جا متا اس سے کیا مراو ہے
دریافت کیا جا تا تو کہتے ' دعر ب اس کے بیم معنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جا متا اس سے کیا مراو ہے
دریا فت کیا جا تا تو کہتے ' دعر ب اس کے بیم معنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جا متا اس سے کیا مراو ہے

، چنانچیزیم قرآن کامعامله ایها آسان نبین که برخض خواه الل جویانه به و کلام الها کی نسبت طبع آزمانی

کرنے لگے۔امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول جب تک مستخص میں عربی عبارت کوعربی کے ہی انداز فہم وتعبیر کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ قرآن مجید کے بلیخ اسلوب بیان اور اس کے مخصوص اندازتعبیر سے واقف نہیں ہوسکے گا۔اور قرآنی مفہوم کے بہت سے پہلواس کی عقل میں نہا سكيل كي لبعض اوقات كلام ميس كوئي لفظ محذوف موتاب اوراس بنا پرمختلف معني مراد لئے جاسكتے ہیں کیکن اہل زبال کے نزد کیک اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہوسکتا ہے اور وہاں وہی مراد ہوتا ہے۔آج کل کے عربی دانوں کے مطابق ایک واقعہ پڑھے اور سردھنے۔حضرت مرزامظہر جان جانال رحمداللدنے ایک مرتبہ بیٹاور کے ایک مریدسے جسے دہلی رہتے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا فرمایا۔ "میال ذراصرای اٹھالا نااور دیکھنا پیٹ بکڑ کراٹھانا"۔ مجھدارمریدنے ایک ہاتھ سے صراحی ک گردن بکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا اور اس شان سے صراحی حضرت سے کے سامنے لا كرركه دى \_ زبال دانى اور ذوق لسانى كافرق ملاحظه ينبئ ايك عرصه دبلى ميس ربنے كى دجه سے ده مريداردودال ضرور ہوگياليكن زبال كے ذوق سے بالكل بے بہرہ تھا۔ ورنداسے معلوم ہوتا كە" پیٹ بگڑ کرا تھانا'' میں بیٹ کس کا ہوگا صراحی کا باابنا۔اال زبال کے نزدیک تواس کا صرف ایک ہی مفہوم ہوسکتا ہے۔ آج کل کے عربی دانوں کی حالت پر بے اختیار اپنا بید پکڑنے کوجی جا ہتا ہے۔ يس بركلام كاصرف أيك بى مفهوم موتاب علما بلاغت في اى بنايركها كدالفاظ بيس رادف ب بى بيس اوركام كامطلب صرف أيك بى موسكتا ہے۔ غيرزبال دان توطرح طرح كى تاويليس كرتا ہے کیکن سی مخاطب جب اس کلام کوسنتا ہے تو فوراایک مفہوم متعین کر لیتا ہے۔

اس حقیقت کوجمی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ بلاغت کے مداری ومراتب لامحدود ہیں۔ یعنی کسی کلام کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر بلاغت ختم ہے۔ کیونکہ بلاغت کی تعریف کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا ہے۔ اور ذرا ذرا سے فرق سے حال اور مقتضی حال کی مطابقت کی اس قدر مقتمین بیدا ہوتی ہیں کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا۔ اس کی ایک مثال کیجے کہ فلسفہ اخلاق میں کسی قوت کے اعتدال سے جوملکہ بیدا ہوتا ہے فضیلت کہلاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف قوت کی افراط و تفریط

سے جوملکہ پیدا ہوتا ہے اسے رذائل میں شار کرتے ہیں۔ کسی ملکہ کا اچھا یا برا ہونا ایک دوسرے کے اعتبار سے بی متصور ہوسکتا ہے۔ لیکن ان اقسام کی تحدید وقعین نہیں کی جاسکتی۔ تھوڑ ہے تھوڑ نے فرق وانتیاز سے اور قوت اعتدال کی کمی بیشی کے لحاظ ہے جس طرح بے شارر ذائل نکل آتے ہیں ان کے مقابل لا تعداد فضائل بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ ہی حال بلاغت کے مدارج و مراتب کا ہے۔ کلام خواہ کتنی ہی بلاغت کے مدارج کا لامحدود خواہ کتنی ہی بلاغت کے مدارج کا لامحدود ہونا سامنے رکھتے ہوئے علا بلاغت کی بات پرخور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انتہائی مرتبہ کو حاوی ہونا سامنے رکھتے ہوئے علا بلاغت کی بات پرخور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انتہائی مرتبہ کو حاوی ہونا سامنے رکھتے ہوئے علا بلاغت کی بات پرخور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انتہائی مرتبہ کو حاوی ہونا سامنے رکھتے ہوئے علا بلاغت کی بات پرخور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انتہائی مرتبہ کو حاوی

اس تمہید سے عربیت کے سی فروق کا مطلب واضح ہوجا تا ہے کہ ائمہ عرب کے کلام کی مزاولت و ممارست سے ایبادوق بیدا ہوجائے کہ عربی کلام کے مدلول اور منطوق کو بھے میکے۔ اس کے اشارات وكنايات مسه واقف مورالفاظ كالميح مفهوم متعين كرسك يساس طرح كاذوق عربيت سالها سال کی عرق ریزی محنت و کاوش عمیق و وسیع مطالعه اور بهترین دیاغی اور دبینی صلاحیتوں کے کارآ مد بنانے کے بعد بی حاصل ہے۔ اور قرآن بلاغت کے جس مرتبہ پر فائز ہے اسکے لئے صرف ان حضرات کے علاوہ جن کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے این صحبت سے فیض باب کیا۔کوئی دوسراوعولی کے ساتھ بیں کے سکتا کہ سی آیت کا مطلب وہی ہے جواس نے سمجھا ہے۔ای لئے تفسیر بالرائے کوئے کیا سمیا۔جیسے چند پہلے متجد وکرتے رہے اور اب ڈاکٹر ڈاکر صناحب یا اس مے ویکر متجد دکررہے ہیں۔ عربی کی معمولی محد بر حاصل کر لیتے سے سی کوریٹ بر گرنہیں پہنچنا کہ وہ مدعیان، رنگ میں ان لوگول کے مقابل آئے جنہوں نے اپن عمرین ان بی علوم اسلامیدی خدمت میں بسری بین اسائل کی حیثیت سے آپ ایے شکوک وشیمات کوعلا کرام کے سامنے رکھ کر جواب کے طالب ہوسکتے ہیں۔ کیکن مخصوص خیالات کو ذہن میں سمو کر عربیت سے ناوا تغیبت ہونے کے باوصف مجتداندانداز میں کلام کرنا جائز نہیں اور نہ ہی راجازت ہے کہ ایباض کسی امام پرجس کی بات اس کے خیال کے موانق نہ ہوئے تکلف تقید شروع کردے۔

اب صرف دوہی صور تیں ہیں کہ یا تو خود عربیت کا ذوق بیدا سیجے اور علوم اسلامیہ کی تکیل کر کے بصرت ونظر حاصل سیجے یا بھرائمہ اسلام اور علما دین پراعتماد سیجے۔ اس کے سواکوئی تیسری صورت نہیں ہے۔

وہ جدیدیت زدہ حضرات جونم قرآن کے مدگی ہیں اور دوسردل کوتر جمہ قرآن پڑھارہ ہیں۔ آئیس ہتانا چاہیے کہ وہ کہاں تک اس دو کی کے اہل ہیں۔ قرآن اگر چہ آسان ہے کین کمی چیز کے آسان ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے بخیفے کے لئے نداس کے بنیادی اصول جانے کی ضرورت ہے اور نداس کے لئے پچھاصول موضوعہ ہیں جن کو پچھنا ضروری ہے۔ جب الفاظ قرآن کے مدلولات کا علم ند ہوگا جو کہ علم لفت کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر علم تصریف۔ بیان اور بدلیج کی ضرورت ہے۔ معافی پ الفاظ کی والت عقی اور ولالت مجازی سے واقعیت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ بھی الفاظ کی ترکیب اپنے فالم رکے امتبار سے کمی چیز کا اقتفا کرتی ہے لئے کوئی مائع ہوتا ہے۔ چنانچہ الفاظ سے مجازی معنی مراد لیئے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ لئے وسیب نزول کا علم بھی ضروری ہے تا کرقرآن کی مہم با تیں معنی مراد لیئے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ لئے وسیب نزول کا علم بھی ضروری ہے تا کرقرآن کی مہم با تیں معنی مراد لیئے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ لئے وسیب نزول کا علم بھی ضروری ہے تا کرقرآن کی مہم با تیں امام ابو بکر البا قان فی رحم اللہ فی محلوم ہو تھیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو شرح اللہ بیت کی معلوم ہو تھیں۔ (الا تقان للسیوطی) ہو تھی سے مالا کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مثل و ممارست فہو کا ذب منبطل (الا تقان للسیوطی) ہو تھی سے خوال کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مثل و ممارست کے لئے ہو تران کی جیوٹا اور باطل گو ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر صاحب چوہدری صاحب یارا ہنمائے ترجمۃ القرآن دالے موصوف خود سوج لیں۔ امام بیہجتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرمائے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا جائے جوعر کی زبان سے داقف شہواور اس کے باوجود کلام اللہ کی تفییر کرتا ہوتو میں اس شخص کو سزا دوں گا۔ (شرح احیاء العلوم للمرتضلی الزبیدی ۔ جلد مصفحہ ۵۳۹)

جعرت مجاہدر حمداللہ فرمائے ہیں ''جو تھی اللہ اور اس کے رسول برایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز زنیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرنے اگر وہ لغات عرب کونین جانتا'' حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ جو شخص عربیت سے ناوا قف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت

پڑھتا ہے اور ای طرح کی لفظ کو پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لئے باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔
چنانچہ ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جوعر بی دانی کے شوق میں ان بے استادوں کے
پُنگل میں پھنس گئے ہیں کہ اپنی عربی دانی کے لئے قرآن کو تختہ مشق ندینا کیں۔
قرآن سے جہاں تک بھیمت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم وغیروعالم کی تخصیص نہیں ک
جاتی البتہ جب قرآن کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو
مانی البتہ جب قرآن کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو
منہوم کلام پر کمل طور پرحاوی ہوکرا حکام کا استنباط کر سکیل ۔ اور پہنسیم مل کا اصول ہے۔

### مرعب موم وت در سب کاانکار

ذاكرنائيك إلى تقرير "كيا قرآن الله كاكلام ٢٠٠٠ كيموالات وجوابات مين أيك جكه كيتي إين: "اس طرح خدا (ایک شخص میں بیک وفت )اونجا، پسته قد کی تخلیق نہیں کرسکتا۔ ہاں وہ لیے تخص کو جھوٹے قد میں تبدیل کرسکتا ہے لیکن وہ اس کے بعد لمبانہیں رہے گا۔ وہ چھوٹے قد کو لیے میں تبدیل کرسکتا ہے تو وہ مخص پھر چھوٹا نہیں رہے گا۔لیکن آپ کے پاس اسیاء چھوٹا مخض نہیں ہوسکتا۔ آب کے پاس درمیانہ آدی موسکتا ہے جوندلنیا مواورند چھوٹا۔ای طرح الله سیحان تعالی موٹا پتلا آدی مبيل بناسكة \_ يبال بزارول الى چيزي بيل كنواسكتا مول جواللد سجاعة تعالى نبيل كرسكة \_اللد جهوث بين بول سكتاب جب وه جهوث بولية وه اس ليح خدا نبيل ريتا فدانا انصاف بين بوسكتا جس كيم وه ناانصاف بوتا بياتووه خدا نبيل ربتا " (بحاله خطاب ذا كرنا تيك يارك نبر 1 صلح 205) الله على حكم الله عبال الله على الله على حكل منى على الله على حكل منى على الله على حكل منى على الله عل كتبتے بيں كه الله كئي چيزول برقادر مبيل كيا بيالله كي عموم فقدرت كا انكار بيں؟ ـ باتى ربادًا كرصاحب كامد كهنا كه الله نعالى لمباجهونا آدى بنائي يرقادر تبين ويدداكر صاحب كاسومهم كانتيب اليونك فدرت مكنات ير موتى المديك وفت لمااور جيونامونااجماع تقيضين الم جوى الب الساعة اضات ودمريون كذبن من بمي بين بيدا موت تقد إ

#### اجتهاداور تقليد

جناب ذاکرنائیک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی جارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں۔

" العض مسلمانوں سے جب پوچھا جائے کہتم کون ہوتو جواب ملتا ہے ہیں حنفی ہوں۔ بعض کہتے ہیں ہیں شافعی ہوں۔ بعض کہتے ہیں ہیں شافعی ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں مالکی ہوں اور بعض کا جواب ہوتا ہے ہیں تبلی ہوں۔ سوال بدہ کہ ہمار ہے پیٹی برحضرت مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ کیا وہ حنفی ہے؟ حنبلی ہے؟ مالکی ہے؟ یا شافعی ہے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔

قرآن كى سورة آل عران سورة تمبر 3 آيت تمبر 5 عن ارشاد ب:

ترجمہ: جب عیسی علیدانسلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفراورا نکار پر آمادہ بیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میراند دگار ہوتا ہے۔''

حوار ہوں نے جواب دیا۔ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

ايك اورجكم الله تبارك وتعالى كاارشاد ب\_سورة نمبر 4 مم السجده آيت نمبر 3 3

ترجمہ: ''اوراس شخص کی ہات سے چھی ہات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔''

لین اچھاوہ ہے جو کیے کہ میں مسلم ہوں۔ جب بھی کوئی آپ سے بیموال کرے کرآپ کون ہیں؟ لو آپ کا جواب ہونا جاہے کہ میں مسلمان ہوں ۔ اس میں کوئی حرج نہیں اگر

کوئی میہ کے کہ جھے بعض معاملات میں امام ابوحنیفہ دحمۃ اللہ علیہ یا کسی اورعظیم عالم کی رائے سے اتفاق ہے۔ یا یہ کہ جھے بعض معاملات میں امام ابوحنیفہ دحمۃ اللہ علیہ یا امام ابن حنبل رحمۃ اللہ اتفاق ہے۔ یا یہ کہ جس امام شافعی دحمۃ اللہ علیہ یا امام ابوحنیفہ یا علیہ کے فیصلوں ہے اتفاق کر تا ہوں۔ میں ان تمام فقیماء کا احترام کرتا ہوں۔ اگر کوئی امام ابوحنیفہ یا علیہ شافعی کی تقلید کرتا ہے تو جمیرے فرد کیک اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں کیکن جب آپ کی

پہچان کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ کا جواب ایک ہونا چاہئے اور وہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ (بحوالہ خطبات ذاکرنائیک۔ اسملام پر کئے جانے والے سوالات اور ان کے تقیقی جوابات صفحہ 379۔ 380)

جناب ذاکر نائیک صاحب اپی تقریر" اسلام پر جالیس اعتراضات "کے سوالات و جوابات میں ایک اور جگہ کہتے ہیں:

"اس کے سب مسلمانوں کو قرآن اور سی حدیث پڑ کمل کرنا چاہئے اور آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہئے۔قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سورۃ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 15 میں:
عرجہ: ۔ "بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ در گروہ ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے۔ پھر وہ انہیں جنال دے گا وہ جو پچھ کرتے منے "

اس آیت بین الله بیجانہ و نعالی نے ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو الگ دہنے کا تھم دیا ہے جنہوں نے دین کو فرقوں بین بائٹ رکھا ہے۔ جب کسی مسلمان سے بوچھا جا تا ہے کہ تم کون ہوتو عمو آبہ جو اب ماتا ہے کہ بین تنی ہوں یا بیل شیعہ ہوں اس طرح کچھلوگ اپنے آپ کو خنی ، شافعی ، مالکی یا طنبلی کہتے ہیں اور کوئی بہتا ہے کہ بین دیو بریمی ہوں یا بریلوی ہوں۔ ایسے لوگوں سے بدیو چھا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی سال الله علیہ وآلہ وسلم کیا ہے ؟ کیا وہ خبلی ، شافعی ، حنی یا مالکی ہے ؟ بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے مالم بیغ بروں جیسے ہی مسلمان سے جوان سے پہلے ہوئے۔

اسلام کے مانے والے اس بات کے بابند ہیں کہ وہ خودکومسلمان کہیں۔ اگرایک مخص اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اگرایک مخص اپنے آپ کو مسلمان ہجھتا ہے کہ جمہ مسلمان ہوتا اسے جواب دینا جائے کہ بیس مسلمان ہوں۔ اسے اپنے آپ کوشنی اور شافعی وغیرہ نہیں کہنا جائے۔ قرآن بیس سورہ تم مجدہ سورہ نمبر 41 کم آیت نمبر 3 کا بین میں کورہ تا جائے۔ قرآن بیس سورہ تم مجدہ سورہ نمبر 1 کے تابی نمبر 3 کا بین کے اور شافعی وغیرہ نہیں کہنا جائے۔ قرآن بیس سورہ تم مجدہ سورہ نمبر 1 کے تابید نمبر 3 کا بین کورہ کے اور شافعی وغیرہ نہیں کہنا جائے۔ قرآن بیس سورہ تم مجدہ سورہ نمبر 3 کا بیت نمبر 3 کا بین کے اس کے ایک کا بین کورٹ کے ایک کا بین کا بین کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کا بین کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ

و الرجمة في اورائ سے بہترین كس كا قول ہے جو بلائے الله كى طرف اورا جھے كل كرے اور كے

بے شک میں مسلمانوں میں سے ہول۔"

ووسر الفاظ میں آپ یہ جھیں کہ میا ہے ہے کا تھم دے دہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمیں ایک اسلام کا حرام کرنا چاہے جن میں امام ابوطنیقہ، امام ابو بوسف ، امام شافئ ، امام احربی خبی المام المام مالک اور دوسر ہے ایک کرام شامل ہیں۔ بیسارے کے سارے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ الله سبحانہ وتعالی ان کی تحقیق اور محنت کا اجرانہیں عطافر مائے۔ اگر کوئی شخص امام ابوطنیقہ یا امام شافئی کے عقائد ونظریات اور ان کی تحقیق سے شفق ہوتا ہے تو اس پر کی کومعتر ض نہیں ہونا چاہئے۔ کین جب کوئی آپ سے یہ بوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اسے یہ جواب دینا چاہئے کہ میں مسلمان موں۔ (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ نبر 1 صفحہ 438 تا 438)

واكثر صاحب أيك دوسرى حكفر مات بي

" چارفقہی سالک (حفی ، شافعی، عنبلی ، مالکی) کا آغاز دوسری صدی (ہجری) میں ہوا۔ اس کا مطلب رہے کہ یہ نقبی سالک اس وقت سامنے آئے جب اسلام خاصامتی موچکا تھا۔ یہ بات محل ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چارفقہی سالک میں ہے کی ایک کولاز ما اغتیار کرے۔ اگروہ وین کا کافی علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر مختلف فقہی سالک کے درمیان موازنہ کر کے اپنے لیا داہ منتخب کرسکتا ہے تو ایسے خص کو اپنے علم پر مجروسہ کرنا چاہیے"۔

المريخ المحتفى كيول كهنته بين

المد جناب ذاکر نائیک صاحب کے لئے مولانا امین صفرراوکاڑوی صاحب کے ایک مضمون کا

جناب حضور علیہ الصلوق والسلام کے زمانہ میں فقہ حفی تھی۔امام ابو حنیفہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیے ؟ یہ میں کہا وہ کیے ؟ یہ میں کہنا ہوں حدیث بخاری حضور حلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟۔آپ کہیں گے کہ میں کہنا ہوں کہ امام بخاری جضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟۔آپ کہیں گے کہ این بیاری یہ جنازی قرص اللہ نے جضور کے زمانے میں تھے؟۔آپ کہیں گے کہ این بیارے یہ اللہ بیاری دیں جنابی جنازی قرص اللہ نے جضور کے زمانہ کی حدیثیں ہی جنازی قرص اللہ ہے۔ یہ حدیثیں آپ کے ذمانہ یس تھیں۔ اگر چرام بخاری آپ کے ذمانہ یس نہ تھے۔ ای طرح فقہ کتاب
وسنت سے ماخوذ مسائل کا نام ہے اور کتاب وسنت حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے
میں موجود تھیں۔ جیسے امام بخاری نے احادیث کومرتب کر دیاای طرح امام ابوحنیفہ نے کتاب وسنت
میں موجود مسائل کومرتب کر دیا ہے۔ خوذین گھڑا۔ چٹا نچرام جبہد بر الما کہتے ہیں 'اکھیاس مُظُھو گلام فیس موجود مسائل کو طاہر کرتا ہے ، فابت نہیں کرتا۔
لام فیس " قیاس کتاب وسنت میں موجود مسائل کو طاہر کرتا ہے ، فابت نہیں کرتا۔
وُل کڑ صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوتی صدی تک جتنے اہل المنة والجماعت محدثین گذرے ان
میں سے کسی نے بھی صحابہ کرام "کی احادیث اور تا ابھین رحم م اللہ کی فقہی کا وثل و فاوئ میں سے کسی نے بھی صحابہ کرام "کی احادیث اور تا ابھین رحم م اللہ کی فقہی کا وثل و فاوئ کیا کارٹیس کیا۔ ایک معنف عبد الرزاق مصنف این افی شیبہ وغیرہ ایک بھی حدیث کی کتاب ایس نہیں جس میں اجماع وقیاس کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاس اقوال کم وبیش ملتے ہیں۔ ان کی ہویب و میں قیاس کا وقیاس کا وقیاس کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاس اقوال کم وبیش ملتے ہیں۔ ان کی ہویب و میں قیاس کا وقیاس کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاس اقوال کم وبیش ملتے ہیں۔ ان کی ہویب و میں قیاس کا وقیاس کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاس اقوال کم وبیش ملتے ہیں۔ ان کی ہویب و میں قیاس کا وقیاس کا دیا کیا ہو گئی ہو ہوں ہے۔

صحاح سندكي احاديث تبيس كمهاجا تاتقاب

ہم شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند رہاہ چہ جنبا ندکہ بگسلد ایں سلسلہ اند کہ واکم صاحب اور غیر مقلدین کی طرف سے یہ بات کثرت کے ساتھ کمی جاتی ہے کہ اصل فتند کی جڑیہ چاروں مسلک ہیں۔ (یعنی حنفی ما کلی شافعی حنبلی) ندیہ ہوتے۔ نداختلاف ہوتا۔ اس لیے ان سب کوچھوڑ دینا چاہیے ۔ پھر بھول احتاف اگریہ چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں پڑل کی سب کوچھوڑ دینا چاہیے ۔ پھر بھول احتاف اگریہ چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں پڑل کیوں نہیں کیا جاتا ؟۔ اس سلسلہ میں مولا نا او کاڑوی نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ جس سے ان دونوں سوالوں کا بہت خوبصورت جواب نگل آتا ہے۔ مولا نا فرماتے ہیں:

جب میں کراچی میں تھا۔ ایک دفعہ وس بارہ آدی جن میں پروفیسر۔وکیل اور میچر منے۔آ كرمىرے باس بيٹے گئے كہ جى ہم سب پريشان بيں۔ ميں نے كہااللہ خركرے۔كيا پريشانی ہے؟۔ (جب کوئی بروں کوچھوڑ تاہے تو پریٹائی ساری عمرجان نہیں چھوڑتی۔ آخر مرزا قادیانی مودودی ای پریشانی بی کی پیدادار منے کر بروں کو چھوڑ اتوساری عمر پریشان رہے ) کہنے سکے کرکیا كرين جارند بب بوگئے، جارجار۔ میں نے كہا كہال ؟ يہال تو جميں صرف ايك بى ند بب نظر آتا ہے۔ بھیگے کو بھی ایک کے دونظراتے ہیں۔ آپ کوایک کے چارکیے نظرا گئے؟۔ کہتے ہیں کہ کی ملک میں ہوں گے۔ میں نے کہا پھر پر بیٹانی ان کوہونی جا ہیے۔آپ کیوں پر بیٹان ہوتے ہیں؟ پوچھا کہ بیرچار ندہب کیوں ہوئے؟۔ میں نے کہامیں نے تونہیں بنائے بلکہ پہلے سے جلے آرہے ہیں۔آپ بڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی فیصلہ کرلیاہوگا؟۔بولے بی ہاں چاروں کوئی جیوز دیاجائے۔ میں نے کہاز راجلدی نہ کرنا۔جوسات قاری ہیں۔قراء مت میں ان کا ختلاف ہے۔توریاختلاف بڑا ہے البذا پہلے قرآن کو چھوڑ دوتا کہنام بھی بڑا ہواور کام بھی بڑا ہو۔ پھر صحاح سنہ میں بھی اختلافی احادیث ہیں۔ میکھی جارے زائد ہیں لہزاان کو بھی جھوڑ دو۔ پھر نداہب اربعہ کو چوڑ دینا۔اب خاموش ہو گئے۔ایک کہتاہے جی کیا جاروں مذہب برحق ہیں؟ میں کہا ہاں جاروں مذہب برق بیں۔ پھر بولا کہ آپ ایک کے علاوہ دوسروں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے

کہاہاری مرضی ۔ بولامرضی کیوں ہے جب جاروں برحق ہیں توباری باری آپ جاروں کی تقلید کیا كرين مين في كما كرآب كوچارت براغصه ب-انبياء كرام يهم الصلوة والسلام تقريباً أيك لا كه چوہیں ہزار بیں اور سارے ہی برحق ہیں۔ کہنے لگاماں۔ بین نے کہا جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوة والسلام کی تابعداری میں آب جمعہ پڑھتے ہیں۔توہفتہ کے دن بہودیوں کے ہال بھی جاتے ہوں گے؟ کیونکہ حضرت مولی علیہ السلام بھی برحق ہیں۔اورا توارکے دن گرے میں بھی جاتے ہوں گے۔ کیونکہ حضرت عیسی علیدالسلام بھی برحق ہیں۔ توریسارے برحق ہیں کیکن تابعداری صرف محرصکی الله علیه وسلم کی کرتے ہیں باقی سب کوبھی مانتے ہیں۔کہنے نگا وہاں ناسخ منسوخ کامسکلہ ہے۔ میں نے کہاوہاں رائے مرجوح کامسکدہے۔ کہنے لگا کہ اگر جاروں برحق ہیں توان میں حلال و حرام كااختلاف كيول مي ميل في كهاكم اى طرح انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كى شریعتوں میں بھی طلال وحرام کا ختلاف تھا۔ حضرت بوسف علیہ السلام کوسیدہ ہوا۔ اب حرام ہے۔ عالانكه وه بهى برحق في بين اورحضور عليه الصلوة والسلام بهى برحق في بين حضرت أدم عليه السلام كرمان بين سكى بهن سے تكاح جائز تقاادرا ت جرام ہے۔ حضرت لعقوب عليدالسلام كاكاح ميں دو بہنیں بيک وفت تھيں اور آج حرام ہے۔ جبکہ حضرت آدم اور حضرت ليفوب عليهاالسلام بھی برحق بیں اور نی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں۔ کہنے لگاوہاں زمانوں کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا یہاں علاقوں کا اختلاف ہے شافعی سری انکامیں اور حقی بیہاں پر بیسے سارے ہی برق ہیں۔ان کے عقائد میں کوئی اختلاف جین احکام میں اختلاف ہے ۔ای طرح جاروں اماموں مين بھى عقائد كا اختلاف جيس البنة احكام مين اختلاف ہے كيونك امام انبياء يہم السلام كوارث میں۔ایک امام کی تقلید میں بوری سنت کا اجرماتا ہے۔ ایک امام اب كن لكا كرقران مكة ملاينة بين أيا تفاحه كروفه من إليانا مكر مدينة والله كوامام ما ناجابية میں نے کہاسات قارایون بین سے کی قاری بھی تھامدنی بھی جبکہ تم توون رات 'عاصم کوفی ' کی \* قراءت يرضع مو النواتم التي برداكوني كون فيه؟ دائل كادماع بيه ملكان لكاركي لكارك لكا كدكوف والوں نے قرآن خودتو نہیں گھڑا تھا۔ بلکہ سحابہ جب کوفدا ہے تو قرآن بھی لے آئے۔ یس نے کہا کہ جب قرآن مکہ دینہ سے لائے سے تھے تو کیا نماز وہیں رکھائے تھے۔ کہنے لگا کہ نماز بھی وہیں سے لائے سے میں نے کہا کہ جب اول تم نے اہل کوفہ پرقرآن کے بارے میں اعتاد کیا ہے تو نماز کے بارے میں اعتاد کیا ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتاد کرنا چاہے۔ جمیں تو یہ نماز بھی الجمد للہ تو امر کے ساتھ پہنچی ہے۔ اور قرآن کھی افراز کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایک رافضی ہمارے قرآن کو غلط کہنا ہے۔ اور دومرار افضی ہماری نماز کو غلط کہنا ہے۔

المين مولانا اوكا رُوى مرحوم الين استاذ حضرت مولانا عبد القدير صاحب كابيه مقوله اكترنقل فرمات عن المين المي

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا تو تقلید کی حقیقت سے نا آشنا ہیں یا جان ہو جھرکراس کی حقیقت کوبگاڑر ہے ہیں۔

المرحضرت شاه ولى الله صاحب في تقليد كي تعريف السي البياع الميرواية دراية (عقد الجيد) الما من المرساع الميرواية وراية (عقد الجيد) الما من المرسر العن كاربنما أي من - المرسوسة برمل كرناما برشر العن كاربنما أي من - المرسوسة برمل كرناما برشر العن كاربنما أي من - المرسوسة برمل كرناما برشر العن كاربنما أي من -

ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم نہیں کہ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے۔ تقلید کون کرتاہے اور کس کی کرتاہے؟۔

مولاناامين صفرراوكا زوى صاحب البينا كيات مضمون مين لكصة بين

ہم عیمائیوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کوسلمان ۔ اہل بدعت ۔خوارج کے مقابلہ میں اہل سنت اور شافعی وغیرہ کے مقابلہ میں شفی کہتے ہیں ۔ جیسا کہ ہم بھارتی کے مقابلہ میں اپنے آپ کو پاکستانی ویر حدی شکے مقابلہ امیل بنجائی ڈلا ہوری شکے مقابلہ امیں اوکا ڈوی کہتے ہیں۔ اوکا ڈوی پہنجاب اور پاکستان کومان کرکہاجا تاہے کہ چھوڑ کر۔ای طرح حنی اینے آپ کواہل سنت اور مسلمان مان کرکہاجا تاہے نہ کہ چھوڑ کر۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہا ہے لوگوں سے رہ بوجھا جاسکتا ہے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شے؟ کیا و عنبلی ، شافعی منفی یا مالکی تھے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔

ڈاکٹرصاحب کابیحال ہے کہ لفظ 'نیا''کا سیح استعال بھی نہیں جانے۔ بیلفظ ایک جنس کے درمیان آتا ہے۔ جیسے آج نومبر ہے یادمبر؟۔ پیرہے یا منگل؟ قومحمدی ہے یاموسوی؟ حنی ہے یا شافعی؟۔ اور بید کہنامفٹکہ خیز ہے کہ تو پاکستانی ہے یا پنجائی؟۔ آج نومبر ہے یا منگل؟ ۔ تو محمدی ہے یا ختی ؟۔ جولوگ اردو کے ایک لفظ کا سیح استعال نہ کرسیس وہ کتاب وسنت کو خاک جھیں گے؟۔ یا تافعی ؟۔ جولوگ اردو کے ایک لفظ کا سیح استعال نہ کرسیس وہ کتاب وسنت کو خاک جھیں گے؟۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ 'نہ یات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چارفتہی مسالک میں سے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ 'نہ یات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چارفتہی مسالک میں ساک کے درمیان مواز نہ کر کے اپنے لیے راہ فتنی کرسکتا ہے اور علم کی بنیاد پر مختلف فقہی مسالک کے درمیان مواز نہ کر کے اپنے لیے راہ فتنی کرسکتا ہے تو ایسے خص کو اپنے علم پر بحروسہ کرنا چاہے''۔

المراجة مجتب دكون موسكتاب مي؟

ڈاکٹر صاحب نے حسب روایت اپنے سامعین کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بلتالہ بیل ہم مولا نا اوکاڑ دی کا اجتہا دوتقلید کے بارے میں مضمون پیش کردیے ہیں ہے۔ مسائل فرعیہ دونتم کے بیں اے مصوص کا فیر منصوص

منصوص کی دوانسام ہیں(i) منصوصہ متعارضہ (ii) منصوصہ غیر متعارضہ غیر متعارض کی بھی دو قشمیں ہیں(الف) محکم (ب)محمل

مر یا در تھیں کہ جومسائل منصوص غیر متعارض اور محکم ہیں ان میں نداجتہا دی گیجائش ہے اور نہ تقلید کی ۔

. البنة مسائل منصوصة متعارضة من مجتمد رفع تعارض كرك زائع نفس يمل كرتا ہے۔ اور مقلد بھی مجتمد كى رہنمائى ميں رائع نفس پر ہى عمل كرتا ہے ۔ خير القرون كے جبتد متعارضات ميں جن احادیث کوران قراد دے کرعل کر دہے ہوں۔ ہزادوں محد شیں فقہاء مفسرین اور کروڈ ہا عوام ان پرعمل

کرتے آ رہے ہوں ان پرعمل کرنے کا نام غیر مقلدین عمل بالرائے رکھ دیے ہیں۔ اور جن احادیث

کو خیرالقرون کے مجتد نے مرجوں قرار دیا ان پرعمل کا نام عمل بالحدیث رکھ دیے ہیں۔

ہ مجتد مسائل غیر منصوصہ میں قواعد شرعیہ کے مطابق منصوص پر قیاس کر کے جزئی کا تھم ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً سالن

ہے۔ اور مقلداس تھم پر جو مجتبد نے کتاب وسنت سے استغباط کیا ہے عمل کرتا ہے۔ مثلاً سالن میں چیزی ۔ دودھ میں ہوڑ۔ شربت میں چھر گرجائے تو کیا کیا جائے؟ ان کا تھم صراحة کتاب وسنت میں میں خور شربت میں ہوئے مربر ہوئے کتاب وسنت میں میں میں میں میں اس کو تھی پر قیاس کرے گا۔ اگر ایسا نہ کرے تو غیر منصوص مسئلہ کا تھم میں منسلہ کا تھی استخباط کرے؟

ہ اب رہے مسائل منصوصہ مختملہ۔ جہندان کے اختال کورفع کر کے نص پڑمل کرنے کی راہ متعین کر کا متعین کے کہ اومتعین کرتا ہے۔ اور مقلداس کی رہنمائی میں اس نص پڑمل کرتا ہے۔

سیہ دائرہ اجتہا دوتقلید۔ فدکورہ بالانین تئم (غیر منصوص۔ رفع تعارض۔ رفع اختال) کے مسائل ہیں جو استباط کرسکتا ہے وہ مجہد ہے اور جو بیا ہیت نہیں رکھتا وہ اگران مجہد بین کی رہنمائی ہیں کتاب و سنت پر عمل کرے ومقلد ہے۔ تقلید کا تعاق اجتہا دی مسائل سے ہے۔ اجتہا دی مسائل میں جو اجتہا دی کا المبت رکھتا ہواس کو مجہد کہتے ہیں۔ اور جو خو داجتہا دنہ کر سکے اور اجتہا دی مسائل میں جو مسئلہ مجہد کی المبت رکھتا ہواس کو مجہد کہتے ہیں۔ اور جو خو داجتہا دنہ کر سکے اور اجتہا دی مسائل میں جو مسئلہ مجہد اور مقلد کا نے کتاب وسنت سے استباط کیا ہے جو شخص اس پر عمل کرے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ مجہد اور مقلد کا تعلق ایسا ہی ہے جو امام اور مقتدی کا۔ اور غیر مقلد ایسا ہے کہ ذامام ہے اور نہ مقدی ہے۔ لیتی نہ خو داجتہا دکر سکے نہ مجہد کی رہنمائی تبول کرے۔ جیسا کہ آج کل کے جدید بیت بیند ہیں۔ جو اہل حدیث کا لیبل جیاں کتے ہوئے ہیں۔

المرامل حسديث سيكون مسسراد بين؟

علامدابن تیمیدن نقض المنطق صفی نمبر ۱۸ اطبع ۱۹۵۱ء قاہرہ میں لکھاہے۔ ہم الل حدیث سے صرف وی لوگ مراد نہیں لیتے جو محض اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرنے والے ہون۔ بلکہ ہم اہل حدیث ے مراد وہ مخص لیتے ہیں جواس کے حفظ ومعرفت کا اہل ولائق اوراس کے ظاہر دباطن کو بھنے والا اور اس کے باطن وظاہر پڑمل کرنے والا ہو۔

امام طحطا دى رجمه الله فرمات بين من محان محارجامن هذه المداهب الاربعة فهومن اهل المهدعة والندار (طحطا وي على الدرر) جوف مرابب اربعه ماري بوان بير مناسب المراب بوان المعدد والندار (طحطا وي على الدرر) جوف مرابب المبدعة والندار (طحطا وي على الدرر) جوف مرابب المبدعة والندار (طحطا وي على الدروز في سيد المراب عنه المراب المراب المراب عنه المرابعة في المردوز في سيد

اگر ڈاکٹر صاحب کے بزدیک جہادے من کوشش کے ہوسکتے ہیں تو اجتماد سے معنی زیادہ کوشش کے ہوسکتے ہیں تو اجتماد سے من ہوسکتے ہیں۔ چنا نچرایک نائے زیر شھے دالا بھی زیادہ کوشش کرنے بہتد بن سکتا ہے۔اورا من سفائن

وناكاسب عيرا مجتداونا فياست

#### مر اجتهاد

ایک پروگرام '' گفتگو' میں کابل سے کے گئے ایک سوال کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے اوراس کی کیا حیثیت ہے؟ کے جواب میں ذاکر تائیک صاحب کہتے ہیں کہ لوگ ہے بھے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب دین وقر آن کے متی میں تبدیلی کرنا ہے ۔ یا ترک کرنا ہے۔ ایمانہیں ہے بلکہ آج کے در کے نقاضوں کے مطابق اسے بجھنے کی کوشش کرنا ہے اوراس کے ترجے کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے قر آن کی سورۃ علق میں ہے کہ اقد ا باسم سیماں سائنس کے ذریع علق کے بارے میں شخصیت کی سورۃ علق میں بان کرنا اوران الفاظ کے ورسے دئی بیان کرنا اجتہادہے۔

ہے ذاکر صاحب کو معلوم ہی نہیں کے قرآن کی تغیر میں اجتہادیس کیا جا تا۔ یہ قوصری گراہی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد موجود ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی طرف سے بات کی
اگر چہروہ سے بھی ہوتب بھی اس نے غلط کیا۔ اس لئے علاء اسلام نے قرآن کی تغییر پالرائے کو حرام
قراد دیا ہے۔ چنا نچہ جنہوں نے دین بھی میں منے صحاب اور طراقی سلف سے اعراض کیا۔ خواہشات کی
اتباع کی اور اپنی رائے پر زیادہ اعتماد کیا۔ اور سب سے زیادہ اپنی مثل ووائش پر بھروسہ کیا وہ معتز لہ
اور دہر ہے تھے۔ یہ کتاب وسنت کی تفییر پالرائے ہی کی وجہ سے جادہ متنقیم سے جہکے اور گراہ فرقوں
اور دہر ہے تھے۔ یہ کتاب وسنت کی تفییر پالرائے ہی کی وجہ سے جادہ متنقیم سے جہکے اور گراہ فرقوں
میں سرفہرست ہو گئے۔ اور آج کے دور میں طاکفہ محد شرالہ ندید بھی ان ہی معتز لہ اور دہر رہے گئش فیر مقلدین کے شن الاسلام ابوالوفاء شاء
قدم پر چل کرا ہے اجتہاد سے قرآن کی تفیر کر دہا ہے۔ انہی غیر مقلدین کے شن الاسلام ابوالوفاء شاء
قدم پر چل کرا ہے اجتہادے قرآن کی تفیر کر دہا ہے۔ انہی غیر مقلدین کے شن الاسلام ابوالوفاء شاء

چنانچہ قاضی ریاض المملکۃ العربیالیو دیے تی محر بن عبداللطیف آل شیخ الاسلام محر بن عبدالوہاب ایے نتویٰ میں لکھتے ہیں' میں نے مولوی مُزاللہ صاحب کی تغییر دیکھی۔اس کو پڑھا جنانچہ آیات صفات الیمی کے متعلق جو کچھانہوں نے کھھا ہے اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ مولوی شاء اللہ نے سکلہ صفات الیمی کے متعلق جو کچھانہوں نے کھھا ہے اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ مولوی شاء اللہ نے سکلہ مصفات میں گراہ مبترعین کی دوش اختیار کی ہے۔ جو اہل السنہ والجماعة اور محد شین کے ند ہب کے مذاہب

کوج کردیا ہے۔ اس لئے اس تفییر سے اخذ واستفادہ جائز نہیں۔ اوراس مولوی کی نہ شہادت قبول ہوگی اور نہامت درست ہوگی۔ ہیں نے اس مولوی پر ججت قائم کردی۔ لیکن اسے اپنی بات پر اصرار ہے۔ اس لئے اس کے تفریس کوئی شک نہیں' (فیصلہ مکہ صفحہ ۱۷)

اس کے حصرت مولانا اشرف علی تفانوی نوراللد مرفقہ ہے خلیفہ اجل حصرت مولانا خیر محمد جالند هری رحمہ اللّٰد فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلدیت گمراہی کی پہلی سیرحی ہے۔

#### 🋠 صريست ضعيف

ایک پروگرام و گفتگو میں اندن سے حدیث کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کہ میں کیے معلوم ہوگا کہ فلال حدیث کی ہے فلال کی ٹیز جوقر آن کے خلاف ہووہ کیا ہے؟ ویسے حضور نے کوئی الی بات نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہویاجس کے مفہوم کا قرآن سے اختلاف ہوتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکرنائیک کے جواب سے پہلے اس پروگرام کے میزبان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا كه حديث كي وجدس فرق بن مسي على بلكه بهت سے فرقے حديث بى كاحوالدوستے بيل-حدیث کو کیسے پر تھیں بعض اوقات دوا حادیث آپس میں جیس ماتیں یا قرآن سے نکراتی ہیں۔جواب میں ذاکرنائیک صاحب کہتے ہیں کہ ریہ جانے کے لیے کہ حدیث تنج ہے یاضعیف ایک آسان طریقہ ہے کہ جومحد نئین اس کے بارے میں بتادیتے ہیں کہ وہ سے کے یاضعیف ہے۔وہ اس کے رادی چیک کرکے بتا تا ہے۔ بیرجائے کے لیے کہ حدیث تی ہے یاضعیف جانا جا ہے کہ اس کے رادی کون ہیں۔ بیجانے پڑتال کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بیر عدیث سے کیان عام مسلمان ك ليسار علاء كاختلاف مريبال انفاق كهناجا ميقا) كديج بخارى اوريج مسلم كاتمام حدیثیں سے ہیں۔سب کاختلاف ہے (انفاق ہے) ساری حدیثیں سے نبیں ہیں لوگوں کو غلط بھی ہے کہ ان چھ کتا ہوں کی ساری احادیث بی ۔ان کتا ہوں کا نام صحاح سنہ لعني مح جير كما بين بين بونا جائي لي لوك سبت بين محال منته التي لفظ ہے كتب ست لعني جھ ا الله المراجع بخارى اور سي مسلم برتمام علماء كالمعاري بي كريدي بين دورا كركوني في بخارى

یاضی مسلم کا حوالہ دیتا ہے اور چیک کر لیتا ہے کہ وہ بخاری اور سلم میں ہے تو عام مسلمان اطمینان رکھ سکتا ہے کہ بیشی ہے ہے۔ باتی کتابیں جو ہیں الودا و دسٹن الودا و دسٹن تر فدی۔ ابن ماجہاور باتی جتنی کتابیں ہیں ان کے۔ ان بین کمی ہے ہے۔ بیجائے کے لیے کہان بین سی کی یاضعیف احادیث ہیں۔ کی محدثین نے کام کیا ہے۔ اس دور کے ایک ناصرالدین البانی (مشہور متعصب غیر مقلد) انہوں نے صحیح اور ضعیف کو تقسیم کیا۔ مثال کے طور پرضیح الودا و درضعیف الودا و درضیح تر فدی صعیف تر فری صعیف تر فری صعیف تر فری ۔ وہ عرب تر فری ۔ اورا گرایک عام انسان جانتا چاہتا ہے کہ حدیث سی سے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ فدیم سے سے ۔ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ فدیم سے میں ہے۔ بیدا نے ہوئے محدث ہیں ہیں ۔ وہ عام علاء بیدا سے دور کے مائے ہوئے محدث ہیں۔ (بیدؤ اکثر ذاکر صاحب کی اپنی اردو کے بیدا سے مائے ہیں کہ بیاس دور کے مائے ہوئے محدث ہیں۔ (بیدؤ اکثر ذاکر صاحب کی اپنی اردو کے الفاظ ہیں)

ہ ان اور محکم ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں " قرآن اور صحیح حدیث برعمل کیا جائے ۔
عام لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ حدیث کنی تئم کی ہے ۔ کی مسلمان ضعیف حدیث برجمی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میر کی تقریبے حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیں نے کہا کہ حدیث اکتھا ہونے کا سلمار سوسال بعد کا ہے۔ حضور کے سو یا دوسو یا تین سوسال بعد جوعلاء نے نتوے دیے وہ انہوں نے اسپنے محدود علم کے مطابق دیے۔ اس وقت تمام احادیث اکتھی ٹمیس ہوئی تھیں۔ آج سائنس اور شیکنالود کی کی ترقم کی ترقم کی مطابق دیے۔ اس وقت تمام احادیث اکتھی ٹمیس ہوئی تھیں۔ آج مطابق اور شیکنالود کی کی ترقی کی جب کہ اس وقت جو محدود حدیثیں ان کے سامنے تھیں اس کے مطابق کے مطابق انہوں نے نتو کی دیا۔ اور سار سے انہوں نے نتو کی دیا۔ اور سار سے انہوں نے کہا۔ اور سار سے انہوں کے کہا۔ اور سار سے انہوں کی کرائے کو چھوڑد دو۔ آئ کے کہا۔ اور سار سے انہوں کی کرائے کرا

وزیادہ قریب ہے۔ اگرہم شخفین کریں گے تو ہمیں مل جائے گاتب ہم مبلمان واپس سے راستے

یرآ جا کیں گئے''۔

المراکب پروگرام دو گفتگو میں سعود میہ اور پاکستان کی نماز میں فرق بتلاتے ہوئے ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ جمیس میہ دیکھناہے کہ قرآن اور شیخ حدیث میں کیالکھاہے ۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھاہے کہ سورہ فاتحہ کے بعدا مین زورہ کہنا چاہیے ۔ تو جمیس وہ عمل کرنا چاہیے جو سیخ حدیث کے مطابق ہو۔ اس طریقہ سے نماز پڑھوجیسا کہ حضور نے پڑھی ۔ چاروں ائمہ قابل جو سیخ حدیث موجود نہتی ۔ بلکہ آن سائنس احرام ہیں نیکن حقی شافعی ضروری نہیں ۔ گی ائمہ کے وقت سیخ حدیث موجود نہتی ۔ بلکہ آن سائنس اور فیکنالوجی کے طفیل جمیس سیخ احادیث اُلی ہیں۔

ہا ایک پروگرام و گفتگو این جدہ سے کئے گئے ایک سوال کہ حدیث کا کیسے پتا جلے گا کہ تی ہے ایک سوال کہ حدیث کا کیسے پتا جلے گا کہ تی ہے یا سے اضعیف ایک جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جم حضورتک راویوں کے بارے میں بتا کریں گے اور دیمی دی بتاتے ہیں۔

المحرور المرادة المحرور المحر

پھر فرماتے میں کہ تمام ائمہ نے کہا کہ اگر میرافوی اللہ رسول کے عمل کے خلاف ہوتوائے دیوار پر مار دراس سے بعد ڈاکٹر صاحب نے برعم جوابش ایک خود شینصی پڑوگرام تر تنیب دیاہے کہ آج کا مسلمان دوائمہ کافتوئی لے کریہ دیکھے کہ کس اہام کی بات قرآن وحدیث کے زیادہ قریب ہے۔
چنانچہ اس طرح مسلمان سیجے راستے پرآسکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ریہ جہالت پہلی جہالت سے بھی
بڑھ کرہے کہ وہ ائمہ حضرات جن کے علم وتقوئی کی نظیر بین ملتی۔ اہام بخاری جیسے محدثین بھی جن کے
شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ ان ائمہ جہتدین کے علم وضل کوآج کے جہل مرکب کے ذرایعہ ما پنا
جاسے ہیں۔

ذاکرنائیک ماحب کہتے ہیں کہمیں بید کھناہے کہ قرآن اور سے حدیث میں کیا لکھاہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھاہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھاہے۔ سال م

امام بخاری اورامام مسلم نے جوکتب کھیں انہوں نے کون ی ٹیکنالو بی استعال کی تھی؟۔جس کے تحت انہیں تمام سے اللہ اللہ بین جوان سے پہلے بیضا سے محروم مسلم سے اللہ اللہ بین جوان سے پہلے بیضا سے محروم رہ گئے۔ رہا میاعتراض کہ کی ائمہ کے وقت سے حدیث موجود نہ تھی ۔ غلط ہے۔ ہم اسکی تفصیل صفحہ مرککہ محکم ہو

ذاکرنائیک صاحب بیر بیجے بین کہ احادیث کی تدوین کاکام حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بہت احد کیا گیا۔ حالانکہ عہد نبوت اور صحابہ کے دور میں احادیث کی بردی تعداد کھی جا چک تھی۔ بعض صحابہ نے اپنے حافظ کے نسیان کی بات کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھنے کی ترغیب دی۔ صحابہ کے دور میں اکثر حضرات صحابہ کے جموعہ وجود تھے۔ منداحد کی روایت کے مطابق حضرت محبار اللہ بن عمروبین العاص رضی اللہ عنہا (متونی سالہ ہے) کے احادیث کے مجموعہ کانام 'الصحیفۃ الصادقة' تقال اس میں ۱۷ سے زیادہ احادیث تھیں۔ بیر عہد صحابہ کے حدیثی مجموعوں میں سب سختم مجموعہ تقال

متدرک حاکم کے مطابق حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند(متوفی میں کے مجموعہ میں متدرک حاکم کے مطابق حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند(متوفی میں ۵۵٪ میں ۵۳۷٪ دوایات تھیں۔طبقات ابن معد میں لکھائے۔عبدالعزیز بین مروان (متوفی را وار ح) جو ایک میندالی ہریرہ کی مجوفی تھی۔ ایک میندالی ہریرہ کی مجوفی تھی۔ ایک میندالی ہریرہ کی مجوفی تھی۔

امام داری نین ایک محود کی شکل مین محفوظ کردکھا تھا۔ علامہ این مجرعہ قلانی نین نہیک نین نہیک نین الصحاب "میں السحاب کہ موجوعہ کی شکل مین محفوظ کردکھا تھا۔ علامہ این مجرعہ قلانی نین نے دوالل میں محفوظ کردکھا تھا۔ علامہ این مجرعہ قلانی نین مروان نے حضرت ابو ہریم ہی احادیث تحریک دوائی تھیں۔ امام احمد بن محفول نین نین المحمد میں میں اسلام سلم نے بھی اس سے بہت ی احادیث قل کی ہیں۔ حاجی خلیف نے انہیں ایک مند بین قل کیا۔ امام سلم نے بھی اس سے بہت ی احادیث قل کی ہیں۔ حاجی خلیف نے در کیا ہے۔ اس مجموعہ خلیف نے در کیا ہے۔ اس مجموعہ خلیف نے در کیا ہے۔ اس مجموعہ میں احادیث کی تعداد ۱۲۸ ہے۔

امام ابوداؤڈ نے حضرت علی کے مجموعہ احادیث کا نام 'دھیفہ علی'' لکھاہے۔ اس طرح سنن ابوداؤد یر 'دسکتاب الصدفۃ'' بھی ذکر ہے جو انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھوائی تھی۔ اس میں ذکو ۃ۔ صدفات وعشر وغیرہ کے احکام شے۔ جوا ہے عمال کو بھیخ کے لئے لکھوائی تھی۔ حضوسلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق "پیران کے بعد حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق "پیران کے بعد اللہ بن عمر اور حضرت عبیداللہ بن عمر اور حضرت مبیداللہ بن عمر اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اس کے صاحبر ادول حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اس کے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اس کے حضرت سالم اس کے صاحبر المور وارد سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ اللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن

امام ابودا ور کے حوالہ سے صحیفہ عمر وین حزم میں کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نجران کا عال بنا کر بھیجا تو فرا بین کا ایک مجموعہ انہیں دیا۔ جے حضرت ابی بن کعب نے آکھا تھا۔
اس میں طہارت میماز۔ زکو قدرج وعمرہ۔ جہاد وغیرہ کے احکام شے۔
علامہ ابن عبد البرے نے میں بیان العلم وفضلہ میں جضرت عبد اللہ بن مسعود کے مجموعہ صدیت کا ذکر

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عند (منوفی ۱۸۱۱ هر) فی کے احکام پرایک مجموعہ حدیث کھا تھا۔ اس مجموعہ میں ۱۵۹۰ روایات تجربرتھیں۔جس کا ذکرا مام بخاری نے تاریخ کبیر جلد کے صفحہ ۱۸۱ پر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما (منوفی سالے بھر) کے بجموعہ میں ۱۲۳۰۔ اور حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ (متوفی ۱۹۳۰ ه کے مجموع میں ۱۲۸۲ روایات تحریر تھیں۔
تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجرعسقلائی نے صحیفہ سمرہ بن جندب کا ذکر کیا ہے جوان کے صاحبزادہ حضرت سلیمان بن سمرہ نے تفال کیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت سعد بن عبادہ کے تحریر کردہ مجموعہ کا ذکر کیا ہے۔
تحریر کردہ مجموعہ کا ذکر کیا ہے۔

بہلی صدی ہجری کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئے بیانے پر تدوین حدیث کا کام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تھم پرمدینہ منورہ کے قاضی ابو بکر بن حزم ہے اوا دیث کے گئی مجموعے تیار کئے۔ اس کا ذکر علامہ ابن عبدالبر نے ''التمصید'' میں امام مالک سے کیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب' جامع بیان العلم ونضلہ'' میں امام زہری کا قول ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں تدوین حدیث کا تھم دیا۔ علامہ ابن ندیج نے ''الفہر ست'' میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قاضی حضرت امام ابن کھول ہے جموعہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے "د تدریب الراوی" میں علامہ ابن جرعسقلانی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ کوفہ کے قاضی حضرت امام معنی کا ایک مجموعہ احادیث تھا جے حضرت عامر بن شرحیل نے تالیف کیا۔ اور حضرت عمر بن عرب عبد العزیز کے تم پر لکھا گیا۔

دوسری صدی اجری میں احادیث کی جو کتابیل کھی گئیں ان میں "دکتاب الآثار" پہلا مجموعہ ہے فقہی ترتیب کے مطابق امام ابوطیفہ نے خود مرتب کیا تھا۔ ان کے شاگر دامام محد امام ابو یوسفٹ اورا مام زفر" نے اسے اپنی اسناد سے بھی علیحہ ہم ریکیا ہے۔ امام مالک نے ان تالیفات سے استفادہ کیا تھا۔ اس لئے "دکتاب الآثار" مؤطا امام مالک سے زمانا مقدم ہے۔ اس دور کے دیگر محدثین ابن عقدہ ابن عقدہ الآثار کیں ۔ جے علامہ ابن عقدہ ابولیم اصفہانی " ابن عدی ۔ ابن عساکر نے بھی ابنی مسانید تیار کیں ۔ جے علامہ خوارزی نے بھی ابنی مسانید تیار کیں ۔ جے علامہ خوارزی نے بھی اردیت مؤطا امام مالک ہے دورکا دوسرا اہم مخورہ احدادیث مؤطا امام مالک ہے۔ امام مقیان ثورگ مجموعہ احادیث الم معمولہ مام ابن داشتہ کا مجموعہ احادیث الم معمولہ مام ابن داشتہ کا مجموعہ احدیث الم معمولہ مام ابن داشتہ کا محموعہ احدیث الم معمولہ مام مقیان ثورگ نے بھی ایک ہے۔ امام مقیان ثورگ نے بھی ایک جائے

تیاری تھی۔جس سے حضرت امام شافعی نے استفا کیا۔ حضرت ابوالولید بن جری سے ایک سنن تر تیب دی ۔ اسی طرح حضرت وکیج بن جرائ نے بھی ایک سنن تر تیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے مجموعہ احادیث کانام'' کما بالزید'' دکھا تھا۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جوحدیث بخاری وسلم میں نہ ہووہ لاز ما کمزور ہوگ ۔ حالانکہ می حدیث کے بچے ہونے کا دار و مدار بخاری وسلم پڑہیں بلکہ اس کی سند پر ہے۔

ارى ديشكوة كى سارى ديشين صحيح نهين

ڈاکٹرصاحب حیورا آباد کی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ''مشکلوۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی الحمد لللہ صحیح سلم کی ساری حدیثیں ہیں۔ جنٹی باتی کتابیں ہیں ابوداؤد۔ سنن ابوداؤد۔ سنن ابوداؤد۔ سنن ابوداؤد۔ سنن ابوداؤد۔ سنکلوۃ کی ابن ماجہ۔ میساری حدیثیں حدیثیں سے نہیں۔ اس طرح مشکلوۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔''

المرا المرصاحب كوريمعلوم بى بين كران كالباني صاحب في كها به يحمسكم كاسارى حديثين مسيح مسلم كاسارى حديثين مسيح مسلم كاسارى حديثين مسيح مبين ملكمان مين ضعيف احاديث بهي بين اساس كا تفصيل اى كتاب مين ضعيف احاديث بهي بين اساس كا تفصيل اى كتاب مين ضعيف احاديث كالمناس معنوان سيصفي 19 معنوان مين موجود سيند

بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ احادیث کی تعدادلا کھوں ہیں ہوگی۔اگر ہرحدیث کو مختلف سندوں کیساتھ جمع کریں تب سیعد و پورا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مناظرات کیلائی نے لکھا ہے کہ تھے۔ حسن فیسیف ہرتم کی تمام احادیث ہوں تو صحاح سے۔منداح داور دوسری کتب احادیث ہیں ہیں تو ان کی تعداد بجاس ہرار بھی نہیں ہے۔اور یہ ہر مطب ویا بس کے جموعہ کی تعداد ہے۔ تمام کم کابول بچھان ہیں کر کے امام حاکم نے اول درجہ کی تعجاد دیں ہزار بٹائی ہے۔ (توجیہ انظر صفح میں احادیث کی تعداد دی ہزار بٹائی ہے۔ (توجیہ انظر صفح میں اور بیل ایک المحتلاف کے لیے سارے علاء کا واکٹر صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بار بار بیدالفاظ و ہرائے ''عام مسلمان کے لیے سارے علاء کا اختلاف ہے۔ کہ صحیح بخاری اور سیح مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ سب کا اختلاف ہے''۔ واکٹر صاحب کو انفاق کہنا جا ہے تھا۔لیکن ان کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ دروغ کو داحافظ والشر ساحب کو انفاق کہنا جا ہے تھا۔لیکن ان کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ دروغ کو داحافظ والشد۔اس لیے بار باراختلاف کا تکراد کردہے ہیں۔

صدیث سی اورضعیف کی تفصیلی بحث گذشتہ اوراق میں دی جا پیکی ہے ۔ صفحہ است پر ملاحظہ فرمالیں۔ ناصرالدین البانی کی تحریرات میں سے ایک عمونہ اس کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ جمیں کہاں لے جانا جا ہے ہیں۔

ڈاکٹرصاحب فرماتے ہیں کہ کی لوگ ضعیف صدیث پھل کرتے ہیں ای لئے میری تقریب میں تجام کے میری تقریب کی صدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا معلوم کہ جس صدیث کوچاروں ائمہ جبھتدین نے قبول کر لیا اور سب کا اس پر متواتر عمل ہے۔ اس صدیث کو اللہ اور رسول نے نہ صحیح فرمایا ہے اور نہ ضعیف ہیں اختلاف ہے اس محت کے اجماع کی وجہ سے اس میں شک نہیں۔ اور جن مسائل کی احادیث میں اختلاف ہے اس کوہم ان میں ہے جس پہلوکی صدیث پر امام اعظم نے عمل فرمایا اور احتاف کا اس متواتر عمل ہے اس کوہم صحیح مانے ہیں۔ کوئلہ ہمارے امام صاحب نے فرمایا ہور اختہ کے صدیت پر ہے۔ اور جبحہ کا محت کے میں افت عمل کر لیا اس جبح ادار ہے مقلدین کے زود یک اس حدیث کے صحیح کے مدیث کر دیگ اس حدیث کے صحیح کی حدیث کے موافق عمل کر لیا اس جبح داور اس کے مقلدین کے زود یک اس حدیث کے صحیح کی حدیث کے موافق عمل کر لیا اس جبحہ داور اس کے مقلدین کے زود یک اس حدیث کے صحیح کی حدیث کے موافق عمل کر لیا اس جب اطبیعو االلہ و اطبیعو االموسول ہے۔ اطبیعو االم سول ہے۔ اس کے مقبل کر ایک کو اس کے مقلدین کے دیت کی دلیل ہے۔ قرآن میں اطبیعو االم سول ہے۔ اس کے مقبل کی دلیل ہونا کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کی دلیل ہونا کے موافق عمل کو الم میاں کی دلیل ہونا کی دلیل ہونا کو میاں کے میاں کو میاں کی دلیل ہونا کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کی دلیل ہونا کی کو میاں کو م

### المنتخون بہنے سے وضو ٹوشن

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب سے ایک سوال ہوا کہ اگر نماز کے دوران میں کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے سلگے تواسے نماز جاری رکھنی جا ہیے یانہیں؟

جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں۔ پعض علماء کرام خصوصاً فقہ حفیہ سے متعلق علماء کرام کے خیال میں خون بہنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران خون بہنہ جانے کی صورت میں کسی کو کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ان کا فتو کی بہت طویل ہے تا ہم ان کے اس نقطہ نظر کی تا تید میں بظاہر کوئی جُروت نہیں ملتا۔ دوسری جانب خون بہنے سے وضونہ ٹو منے کے جن میں شہادت زیادہ تو ی ہے۔ جب خلیفہ ٹائی حضرت عمر بن خطاب گونماز کی حالت میں خبر مار کر ذخی کر دیا گیا تو جسم سے خون بہر جانے کے باوجود انھوں نے تماز جاری رکھی اوران کے اس عمل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عہم اجمعین میں سے کسی نے اعتراض ہیں کیا۔

المن واکرنائیک صاحب نے سائل کے جواب میں حسب عادت غلط بیانی سے کام لیاہے کہ فقہ خفی کے نقطہ نظر کی تائید میں بظام رکوئی شوت نہیں ملتا۔

حضرت عمرض الله عنه كو جب ابواؤ اؤ في من المال بين خبر سے شد بدز في كيا اور ديگر بہت سے صحابہ كو بھى زخى كيا اور حضرت عمرض الله عنه فون كو بھى زخى كيا اور حضرت عمرض الله عنه فون زبادہ بہہ جائے كى وجہ سے شہيد ہوگئے ۔ان كے صاحر اور حضرت ابن عمرضى الله عنها نكسير پھو نے كى وجہ سے شہيد ہوگئے ۔ان كے صاحر اور حضرت ابن عمرضى الله عنها نكسير پھو نے كے بعد دوبارہ وضوفر ماتے تنے۔

عن ابن عمر رضی الله عنه مااله کان اذارعف رجع فتوضاً ولم یتکلم ثم رجع و ابنی علی ماقدصلی (میمقی) خطرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ماقدصلی (میمقی) خطرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کوجب بھی (ممازی و وران) ناک سے تکبیر پھوٹی تھی تو وہ نمازی چوڑ کروا پس جاتے اوروضو کرتے اور کسی سے کام نہ کرتے ۔ پھر دا پس آ کر جہاں سے نمازی چوڑی تی و بیل سے شروع کرتے ۔

عن عائشة رضى الله عنهاجاء ت فاطمةبنت حبيش رضي الله عنهاالي النبي صلى

الله عليه وسلم فقالت يارسول الله انى امر أة استحاض فلااطهر افادع الصلوة فقال لاانماذلك عرق وليست بالحيضة ..... وفى دو اية توضاى لكل صلوة (بخارى وسلم) حضرت عاكثرض الله عنها دوايت كرتى بيل كه فاطمه بنت الى حيث رضى الله عنها تى اكرم صلى الله عليه وسلم كي پاس آئيس اور كها پارسول الله بيس الى عورت بول جس كواستحاضه كى تكليف ب اور (اس بيس خون مسلسل آتا ب) بيس پاك بى نبيس بوتى تو كيايس نماز چهوژ دول آپ سلى الله عليه وسلم فون كى رگ ب (جس كوفر دول آپ سلى الله عليه وسلم فون بهتا فرما يا كرنيس (نمازنه چهوژو) به تو محض خون كى رگ ب (جس كوفر كى وجه سے خون بهتا بي عنه فرما يا كرنيس معذور كے حكم معذور كے كم معنور كونك كي دوليت بيس ب كه آپ نے فرما يا (چونكه تم معذور كے حكم كے دس كے در جس كے در حكم كے در

عن زیدبن ثابت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوضوء من کل دم سائل (کامل این عری) حضرت زیدین تابت رضی الله عند وایت ہے کرسول الله صلی الله علیه سائل (کامل این عری) حضرت زیدین تابت رضی الله عند سے دوایت ہے کرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا۔ ہر بہنے والے خون سے وضولان م موجا تا ہے۔

مندفردوس میں ہے 'من دعف فی صلولۃ اوقلس فلیتوضا''۔ (دار قطنی ا/ ۱۵۵۔ بیمی ۲۵۷/۲) جے نماز میں تکبیر پھوٹے یائے آئے تووہ دضوکر ہے۔

جرانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں تو کوئی حدیث بیش نہیں کی۔اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے بیٹر مایا کہ خون بہتے سے وضوائو نئے کے نقط بنظر کی تائید میں بظامر کوئی شوت نہیں ماتا۔

الت كرمط التى تمسان

ضعیف استنادی حیثیت رکھنے والی احادیث کے حوالے سے تماز کے طریقے کا تعین کیا گیا ہے جبکہ سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اارشاد ہے کہ:

مناز ایسے ادا کر وجیسے تم لوگول نے نماز ادا کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے'۔

( في بخارى، جلداول، كتاب الاذان باب ١١، صديث ٢٠١٠ جلدتم، حديث٢٥٢)

ال لیے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں اسی طریقے کے مطابق نماز اداکر نا مسلمانوں پرضروری قر، ردیا گیا ہے جس طریقے کے مطابق خود مرکار دسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم سنے نماز ادافر مائی تھی۔ قیام، رکوع، بچود اور تشہد نماز کے ضروری جھے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد سب نمازی ایک ہی طریقے کے مطابق اداکرتے ہیں۔ البتہ قیام کرتے ہوئے بعض لوگ سینے پر ہاتھ یا ندھے جبکہ بعض زیرناف باندھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز میں چندامور میں نمازی کو اختیار دیا گیا ہے مثلاً دکوع کے دوران کیا اذکار پڑھے جا جس ۔

نی کریم صلی الله علیه و کم کی اخادیث مبارکه میں آتا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم رکوع کے دوران و سبحان الله ربتی الغظیم (پاک ہے میرایروردگارعظمت والا) کی تسبیحات بھی پڑھا کرتے ہے۔ جبکہ بھی بھی آپ ال جبائے میں جائے میں جائے اور پڑھتے:

اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغْفِرلي

الله المرادد باک نے تیری دات اے میزے اللہ ہم سب کے پروردگار اور تو تمام تعریفوں کے لائل ہے اللہ جھے کومعاف فرمادے '۔ لاکن ہے اے میرے اللہ جھے کومعاف فرمادے '۔

یں نمازی حفرات کومشورہ دول گا کہ وہ اگر نماز کے طریق کارے متعلق سیجے سیجے رہنمائی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ....... کی تالیف کر دہ کتاب سے استفادہ کریں۔ اس کتاب کو انھوں نے متنداور سیجے احادیث میار کہ کی ردشی ہیں مرتب کیا ہے اور یہ کتاب بازار ہیں عام دستیاب ہے۔ البتہ جن بھائیوں کے پانی فاضل دفت موجود ہواور وہ تفصیلی طور پرنماز کے مسائل دستیاب ہے۔ البتہ جن بھائیوں کے پانی فاضل دفت موجود ہواور وہ تفصیلی طور پرنماز کے مسائل کے بارے ہیں مطاعلے کے خواہش میند ہوں تا کہ نماز کے کلمات کے شائھ سائے اس سے فردی اور

جزئی مسائل ہے بھی آگاہی حاصل ہوجائی اوروہ آگر تفسیلاً جانا چاہتے ہوں کہ بحدہ کرنے ہاتھوں طریقہ کیا ہے، اس دوران بدن کا کون ساعضو پہلے ذین ہے مس کرے، بحدہ کرتے ہوئے ہاتھوں اور کہنوں کو کیے رکھا جائے ، اور پھر رکوع ، تشہد ، قعدہ وقو مدے مسائل بھی پوری وضاحت ہے بیان کے گئے ہوں لیخی نمازے آغازے لے کراس کے سلام پھیرنے تک کے جملہ مسائل اور طریقوں کی اچھی طرح عمدگی ہے وضاحت کردی گئی ہوتو آئیس چاہیے کہ وہ دنیائے اسلام کے معروف محقق و کو اچھی طرح عمدگی ہے وضاحت کردی گئی ہوتو آئیس چاہیے کہ وہ دنیائے اسلام کے معروف محقق و محدث علامہ ناصر الدین البانی مرحوم کی مرتب کردہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں صحح اصادیث مبارکہ سے نماز کے مسائل کو مدل کیا گیا ہے۔ گویا کہ نماز اداکر نے کا طریقہ مب مسلمانوں کے لیے ایک بی ہے۔ جڑ وی وفر وقی اختلافات کی قطعا کوئی حیثیت نہیں۔

ہے ڈاکٹر صاحب عام سامجین کو دھو کہ دینے کی خاطر کنایئے مقلدین کے طریقہ نماز کی بنیا وضعیف احادیث پر بنالارہ ہے ہیں۔ اور ناصر الدین البانی غیر مقلد کی کتاب میں بنایا ہوا طریقہ نماز کی بنیا وضعیف کے مطابق کہ درہ ہیں۔ اور ناصر الدین البانی غیر مقلد کی کتاب میں بنایا ہوا طریقہ نماز دست نبوی کے مطابق کہ درہ ہیں۔

سب سے پہلے اس عقدہ کول کریں کہ کی حدیث کے ضعیف ہونے کیا مطلب ہے۔ نیز حدیث ضعیف کا کیا تھم ہے۔ اگر میدویا تنیں مجھ میں آجا کیں تو اس دور کے متجد دین کی پھیلائی ہوئی تمام الجھنیں دور ہوجاتی ہیں۔

الم حديث ضعف سكيامسرادي

یا در کھئے جب کوئی محدث کی حدیث کوضیف کہتا ہے تو اس کا مطلب ریہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے مردی ہے اس میں حیج اور حسن کی شرا تطانبیں پائی جا تیں۔اور حدیث کو بیان محدیث جس سند سے مردی ہے اس میں جی اور حسن کی شرا تطانبیں کہ ریہ بات رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سکر نے والے انتقاد اور تو کی داوی کوضیف اس لیے قرار دیا جا تا ہے کہ اس کے حافظے صبط حدیث یا سے نہیں فرمائی۔ کیونکہ کسی داوی کوضیف اس لیے قرار دیا جا تا ہے کہ اس کے حافظے صبط حدیث یا معدالت میں کوئی نقص نے کیکن ریم روزی نیس خوجی ہوئے کیونکہ جس فرمون کی ہر روزیت غلط ہی ہو۔ بلکہ ریہ وسکتا ہے معدالت کی دوایت کر دوگری کوئی خوجی ہوئے ہوئے کیونکہ جس فرمون کا حافظ (محدثین کے خرد یک میں کہ در کیک

عام جا فظنہیں بلکدان کی کڑی شرافط کے مطابق حافظہ ہو) اچھانہ ہوائی کے لیے لازم نہیں کہ وہ جب بھی کوئی بات بیان کرے اس سے ضرور بھول چوک ہوجائے۔ یا جس شخص کا ضبط حدیث بہتر نہیں اور اکثر خلط ملط کا شکار ہو۔ اس کے لئے بھی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ فلطی کرے مشہور محدث علامہ تقی الدین ابوعمروعثان شافتی المعروف باین الصلاح "التوفی ۱۲۳ ھ کھتے ہیں کہ محدث علامہ تنین جب بیہ کہتے ہیں کہ فلال حدیث خیر سے خہیں تو اس کا مطلب بینیں ہوتا کہ بیحدیث فلس الامر میں بھی یقینا جھوئی ہے بلکہ کی حدیث کو شرحے کہنے کا مطلب میں ہوتا ہے کہ حدیث کی سندھیج کمنے کا مطلب مرف بیہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سندھیج کی شرط کے مطابق نہیں (علوم الحدیث کو غیر سے کہنے کا مطلب صرف بیہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سندھیج

علامہ میں طبی نے امام نووگ کی کتاب ' تقریب' کی شرح میں کھاہے' جب کی حدیث کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ ریڈ فیرضی ہے (اگر ضعف کہاجا ہے کو زیادہ جائے ہوگا) تواس کے معنی رید ہوئے ہیں کہاجا تا ہے کہ ریڈ فیرزی ہے (اگر ضعف کہاجا ہے کو زیادہ جائے مطلب ریڈیں کہ بید رید ہوئے ہیں کہ اس حدیث کی سند مذکورہ شرا لکا کے مطابات سیج نہیں لیکن اس کا مطلب ریڈیں کہ بید حدیث نون الا مرمیں بھی جھوٹی ہے اس لیے کہ جھوٹے آدمی کا بی بولنا اور بکشرت علمی کرنے والے کا صحیح روایت کرنا بھی بہت ممکن ہے۔ (مذریب الراوی سفید سا)

ال امرکان برکرشاید نفس الامر میں حدیث سے موعلاء اور نفتهاء کی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے احادیث صنعیفہ نے احکامات کا اور مشائل کا استنباط میں کرئے تے لیکن حقیقت کے اعتبار کے حدیث ضعیف میں بھی احتال صدق پایا جاتا ہے اور اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ بیان

کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے باوجود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بالکل صحح
منتقل کی ہواور خطا و نسیان اور کذب واختلاط سے پر بیز کیا ہو۔ چنانچہ فقہا و محدثین اس حدیث
ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول و ضوائط کے مطابق پر کھتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے بنیادی
اصولوں اور شریعت پر پوری اتر تی ہے تو پھراسے قرائن سے جانچتے ہیں کہ آیا واقعہ حضورا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے مید حدیث اوشا وفر مائی ہوگی یا نہیں۔ اگر قرائن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہوتو
السم محول بہ بنالیا جاتا ہے۔

علامہ ابن ہائم فتح القدر جلداول صفحہ ۵ فی الآ فاریس لکھتے ہیں۔ "کسی حدیث کو صحیح یاضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبارے ہے۔ ورنہ فس الامریس ہے جائز ہے کہ جس حدیث پر ضعف کا علیا ہے وہ تیج ہو'۔ آ کے صفحہ ۲۱۵ جلداول بحث بحدہ میں لکھتے ہیں ضعیف حدیث معنی نہیں کہ وہ فس الامریس بھی باطل ہے۔ بلکہ اس کے معنی ہے ہیں کہ سی حدیث کو حج قرار دینے کے بیمنی نہیں کہ وہ فس الامریس بھی باطل ہے۔ بلکہ اس کے معنی ہے ہیں کہ سی حدیث کو حج قرار دینے کے کے محدث نین کے ہاں جن شرائط کا اعتبار کیا جا تاہے وہ اس میں نہیں پائی جا تیں۔ پس اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ حدیث میں الامریس سے جو حقیق ہو جینا نچے ہے جا کر ہے کہ کی ضعیف حدیث کے ساتھ کو گی قرید ایس ان حاص صدیث کا محمل کی قرید ایس خاص صدیث کا ممنی بوری جفا طب سے نہا مرید کے بعداس حدیث کے محمل کا دیا جائے۔

آ گے نماز جنازہ کی تکبیرات اربعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں '' کسی حدیث کی سند کا ضعف ہیں '' کسی حدیث کی سند کا ضعف ہونا اس کے متن کے باطل ہوئے کی قطعی دلیل نہیں بلکہ حدیث کا ضعف ایک ظاہری امر ہے جنانچہ اگر اس کی تائید ایسے قرائن سے ہو جائے جو اسکی صحت پر دلالت کریں تو وہ تیج تھی جائے جنانچہ القدر جلداول صفح الاس

وہ قرائن جن سے کی ضعیف حدیث کی صحت کی توثیق ہوتی ہے بہت سے ہیں۔ان میں سے پہلاا در توی قرینہ میرے کہ این حدیث کو تقی بالقول (لوگوں کے مل سے تائید) حاصل ہو۔ مسلمان فقہاء اور محدثین نے اسے سی سی سی میں اس کی بنیاد پر قانون سازی کی ہو۔ امت مسلمہ کے عوام وخواص نے اسے معمول بہ بنایا ہو۔ ایسی حدیث جسے تلقی بالقول حاصل ہو اس بڑمل کرنا واجب ہے اور وہ سی بلکہ بعض اوقات متوانز کے تکم میں بھی جاتی ہے۔

علامه سيوطي الني كتاب تدريب الراوى كصفيه ٢٢ يركص بيل قال بعضهم يحكم

الحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له اسناد صحيح

( بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث کولوگوں کے عمل سے تائید ( تلقی بالقبول) حاصل ہو

جائے تواکر چاس کی سندیج نہ ہوتب بھی اس پر دصحت کا تھم لگا دیا جائے گا)۔

علام النجر الا فصاح على نكت ابن الصلاح "ش الصين ومن جملة صفات القبول ان يتفق العلماء على العمل بمد لول حديث فانه يقبل حتى يحب العمل به

وقد صرّح بذلك جماعة من اثمة الاصول ( الاجوبة الفاضلة صفر ٢٣١)كى

حدیث کے مقبول ہونے کی وجوہات میں سے ایک دجہ ریجی ہے کہ اہل علم اس حدیث کے مدلول پر

عمل كرنے ميں متفق ہوں۔ چنانچہ جس صديث كى حالت ميہوده متفول ہے اور اس پر مل كرنا واجب

ہادراس اصول کی تصریح ائمہاصول مدیث کی ایک بوری جماعت نے کی ہے۔

طافظائن فیم " تلقین میت " کے بارے میں ایک مدیث قل کر کے لیستے ہیں فھالدا

الحدیث وان لم یثبت فاتصال العمل به فی سائر الامصار والا عصار من غیر انکار کاف فی العمل به فی سائر الامصار والا عصار من غیر انکار کاف فی العمل به (کتاب الروح صفح ۱۲) بیردیث اگرچکی مندت الاست است است است منابع المرام بلاداملامیه کا برزمانی بین بغیر کی انکار کاس کے مطابق عمل کرنا اس مدیث کومنول برنانے کے لیمانی ہے۔

ڈاکٹر ذاکرصاحب کے مقابلہ میں بڑے بڑے خفین کیالکھ رہے ہیں آپ وہ ملاحظہ کر

ھے ہیں۔ نیزعلامہ ابن قیم کوتو غیرمقلدا پنابڑا مائے ہیں۔

شخ ابراہیم شرخیتی مالکی شرح اربعین نو وریہ مجے ہیں 'کھتے ہیں ' بیاصول کہ حدیث ضعیف پر مسائل و

احکام کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اور ان پر بصورت احکام عمل نہیں کیا جائے گاصرف اس وقت تک ہے جب تک کہ حدیث کوتلقی بالقبول حاصل نہ ہو لیکن جب کی حدیث کوتلقی بالقبول حاصل نہ و جب تک کہ حدیث کوتلقی بالقبول حاصل نہ و جائے تو وہ مقبول ہوگی اور وہ احکام میں بھی عمل کرنے کے لئے جبت بن سکے گی جیسا کہ امام شافعی گی دائے ہے۔
کی دائے ہے''

یادرہے کہ نقداسلای کے جاروں مکاتب فکر کے بائی ائم کینی امام ابوحنیفہ۔امام مالک۔امام شافعی اورامام احمد بن خلبل ترحم اللہ الجمعین اس زمانہ میں پیدا ہوئے جوعبدرسالت کے تربیب تقااس وقت مسلمانوں میں انہی اخلاق وعادات کا چلی تفاجن پررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈال گئے تھے ۔ان حضرات نے اپنی خداوا دصلا حیتوں اور دن رات کی مخت سے علوم اسلامی کو سمجھا سینکٹروں علاء فقہاءاور محدثین کے سامنے زانو کے تلکہ نہ کئے۔ وین کے مزاج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی۔ پھراس کے بعدا پنی تمام زندگی ان علوم کی توسیع اور نشروا شاعت میں صرف کردی۔

سے حضرات (ائمہار بعہ) جس زمانہ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں علم حدیث اپنے عروج پر تھا۔
احادیث کی تدوین ہورہی تھی۔ ہزاروں افراد نے اپنی زندگیاں حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر
رکھی تھیں لہذا اس دور میں کسی حدیث پران جعزات کا اتفاق اور پوری امت کا بلااختلاف عمل کرنا اس
وفت ممکن تھاجب وہ اس دور میں تو انزکی حد تک مشہور دہی ہو۔ اور الی صورت میں محض اتن ہات کی
وجہ سے اس حدیث کورڈین کیا جاسکتا کہ بعد میں اس کو کسی ضعیف راوی نے روایت کردیا ہے۔
صحیمہا

من مسلم كوريباچه مين مرقوم م لو لا الاستاد لقال ما شاء من شاء لين عديث كرك لئر الرسند شرط نه موتى تو برق م م الم الرسند شرط نه موتى تو برقص جوجا م كرم ديتار

حضرت مولانا محمد الإسف بورى دعمة الله المينا وحفرت مولانا علامه الورشاه كاشم. ي رحمه الله كا قول أن كرت بيل كان الاستاد لفلا يدخل في الدين ما ليس له لا نيخرج من الدين ما ثبت منه من عمل اهل الاستاد (الاجوبة الفاصلة صفح ٢٣٨) اساداس الياموتي بين تاكرين مين كولي اليي جيز وافل نه بوجود دحقيقت دين مين شامل بين بيد د كراس کئے کہ دین سے کوئی ایسی چیز خارج کر دیں جوخود سند بیان کرنے والوں کے مل سے بھی دین میں ٹابت ہے۔

اب ہم متندا مادیث سے احسان کی نمساز اب ہم متندا مادیث سے احتاف کی نماز پیش کرتے ہیں۔

(ابوداؤد:باب كيف الاذان)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن زبدرضی اللہ عند فرماتے بین کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ناقوس بنانے کا عکم دیا تا کہ ناقوس بجا کرلوگوں کونماز کے لیے جمع کیا جائے ۔ قویس نے خواب
س ایک شخص کو دیکھا جونا قوس اٹھائے ہوئے ہے۔ بین نے کہا بینا قوس پیچے گاس نے کہا کہتم
س ایک شخص کو دیکھا جونا قوس اٹھائے ہوئے ہے۔ بین نے کہا بینا قوس پیچے گاس نے کہا کہتم
اس کوکیا کردگی جس نے کہا اس سے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس نے کہا تہمیں اس
سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ بیس نے کہا اس نے کہا اچھا تو پھرتم ہیکہا کرو (ترجمہ) اللہ سب سے
برا ہے (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مطاوہ اورکوئی عبادت کے قابل
برا ہے (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
بین (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ جم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
بین (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ جم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے بڑا اسے
بین (سمد کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہے۔

حدیث نان کان صلوقالصبح قلت الصلوة خیرمن النوم الصلوة

خيرمن النوم (ابوداؤد: كيف الاذان)

ترجمه الرضح كى نماز كاونت بهوتو دود فعدالصلوة خير من النوم كها كرو

حدیث ( نقول علمتی رسول الله صلی الله علیه وسلم الاقامة سبع عشر کلمة ( ترمذی )

ترجمہ : حضرت ابومحذور الصی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جھے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے ستر وکلمات سکھائے تھے۔

حدیث ( ان بلالا کان یثنی الاذان ویثنی الاقامة ...

(مصنف عبدالرزاق اسناده صحیح آثارالسنن ج ا ص ۵۳)

ترجمه فعرت بلال رضى الله عنداذان واقامت ككلمات دودود فعه كهاكرتے تھے۔

حدیث : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر القناع۔

(شمائل ترمذی ص اے)

ترجمہ : رسول الله علیہ وسلم اکثر اوقات اینے سرمبارک کوکیڑے ہے ڈھانپ کرر کھتے تھے۔

حدیث
 عسل الظهراذاکان ظلك مثلك والعصراذاکان ظلك
 مثلیك (مؤطا الامام مالك باب وقوت الصلوة)

ترجمہ دوگنا ہوجائے توعمری نمازادا کر۔

حدیث
 خدیث
 خونم (مسلم: استحباب الابرادبالظهرفی شدة الحر)

ا برجمه المعارد فرنایا جب گری زیاده موجائے تو نماز کو مختذا کرئے پڑھا کرو چونکہ کری کی شدت

جہنم کے اثر سے ہے۔

صحديث ن أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهرفقال أبرد أبرد البدد المعارى باب إبراد الظهرفي شدة الحر

ترجمہ فردن بارگاہ رسالت نے ظہر کی اذان دیناجابی توارشادنبوی ہوا ہموسم کو مختد اہونے دو۔

صدیث نکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان الحرابرد بالصلوة واذاکان البرد عجل (نسائی تعجیل الظهر فی البرد) ترجم درسول الله علیه وسلم کی عاوت مبارکه بیتی که گرمیون پس (ظهر کی) ترجم درسول الله علیه وسلم کی عاوت مبارکه بیتی که گرمیون پس (ظهر کی)

خدیث ن فکان یؤ خرالعصر مادامت الشمس بیضاء نقیة به المحدیث ن ابو داؤ د رقت صلوة العصر)

نماز تاخیرے اور سردیوں میں جلدی پڑھتے۔

ترجمه : آپ صلى الله عليه وسلم عصرى نمازكومؤخر فرمات جب تك كهورج سفيداور صاف ربتا

صدیت نعن سلمة رضی الله عنه قال کنانصلی مع النبی صلی الله علیه و سلم المغرب اذاتوارت بالحجاب (بخاری : وقت المغرب) ترجم نی الدعنه قرمات بین کرسورج چهتے بی جم نی اکرم صلی الله علیه وسلم ترجم نی اکرم صلی الله علیه وسلم الله الله وسلم الله علیه وسلم الله وسلم

ے ہمراہ مغرب کی نمازاداکیا کرتے تھے۔ صحاب شدہ مقال مند ما الله ما الله عالم مدارا الله الله

صحديث و : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتى لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه

(الترمدي : تاخير صَلوة العشاء)

ترجمہ : رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر جھے امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کے علامت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خدشہ ند ہوتا تو میں انہیں ضرور تھم دیتا کہ نمازعشاء کورات کے ایک تہائی یا نصف حصہ تک

## مؤخر کیا کریں۔

حديث ( اسفروا بالفجرفانه أعظم للأجر ( )

(ترمدي: ماجاء في الاسفاربالفجر)

ترجمه : فجر کی نماز کوخوب روشی مونے پر (اسفاریس) پر حوکداس کا تواب بہت زیادہ ہے۔

صحديث صدين الصلوة المسرعة المسرعة الصلوة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطن وحينئليسجدلهاالكفار ثم صنل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصرعن الصلوة فان حينئلة تسجر جهنم فاذا اقبل الفيء فصل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى تصل العصر ثم اقصرعن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطن وحينئليسجد لهاالكفار (مسلم: الاوقات التي نهي عن الصلوة فيها)

ترجمہ میں میں کی نماز پڑھ کرکوئی اور نماز پڑھئے سے رکے رہوتا آنکہ آفاب طلوع ہو کہ ہوتا ہے اوراس وقت ہوکر بلند ہوجائے ۔ چونکہ آفاب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس وقت سورج پرست کفاراسے سجدہ کرتے ہیں۔ جب سورج کچھ بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ ہر نماز بارگاہ الہی ہیں پیش کی جاتی ہے البتہ جب نیزہ بسایہ ہوجائے (زوال کے وقت) تو نماز نہ ہوجائے (زوال کے وقت) تو نماز نہ ہوجائے ویکہ پر جہنم کو دہکانے کا وقت ہے اور جب سامیہ بڑھنا شروع ہوجائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ نماز اللہ تعالی کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ چکو تو پھر دوسری نماز سے رک جاتی تا آئکہ سورج ڈوب ہوتا ہے اور اس وقت سورج فروب ہوتا ہے اور اس

﴿ حَدِيثُ ﴿ فَاللَّمَا فَانَ لَمْ تَسْتَطَعُ فِقَاعِدًا فَانَ لَمْ تِسْتَطَعُ فَعَلَى جَنْبُ لَمْ يَسْتَطَعُ فَعَلَى جَنْبُ لَمْ يَسْتَطَعُ فَعَلَى جَنْبُ لَمْ يَطْقَ قَاعِدًا ﴾ ﴿ وَاللَّمْ يَطْقَ قَاعِدًا ﴾ و اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ اللّ

ترجمه المعنان والمرتبازيدهو اكراك كاطافت بدبوتو بيه كرورندليك كرتوبيرهال

#### نمازادا كروب

صحدیث ن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذاقام الی الصلوة يكبر حين يقوم (بخاری : باب التكبير اذاقام من السجود)

ترجمه : رسول الله عليه وللم جب نماز كااراده فرمات تونمازك لي كفر بوت وقت الله اكبر كبتے -

صدیث نکون ابهاماه قریبا من شحمتی اذنیه.
یدیه حتی یکون ابهاماه قریبا من شحمتی اذنیه.

(طحاوى : رفع اليدين في افتتاح الصلوة)

ترجمہ : آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کی تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ دونوں انگو مٹھے کا نول کی لوکے برابر ہوجائے۔

صدیث صدیث من وائل بن حجرقال قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاوائل بن حجراذاصلیت فاجعل یدیك حداء اذنیك والمراة تجعل یدیه حداء اذنیك والمراة تجعل یدیها حداء ثدییها و مجمع الزوائد ج اص۱۰۱)

ترجمه : حضرت وائل بن جرط فرماتے بین کہ جھے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل بن جر جب نماز شروع کروتو اپنے ہاتھ کا نول تک اٹھاؤ۔ اور عورت اپنے ہاتھ چھا تیول تک اٹھائے۔

صحدیث نیم وضع یده الیمنی علی ظهر کفه الیسری والرسغ والرسغ والسری والرسغ والسنع درفع الیدین فی الصلوة)

زجمہ : پیرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کواس طرح رکھا کہ وہ بائیں ہتھلی کی پشت اور گئے اور کلائی پر تھا۔

حديث ن السنة وضع الكف على الكف في الضلوة تحت السرة - المالية على الضلوة تحت السرة - المالية على الضلوة تحت السرة - المالية في المالية

### (ابوداؤد: وضع اليمني على اليسرى)

ترجمہ : سنت سے کہ نمازیں ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ پردھ کرناف کے ینچے ہاندھاجائے۔

حدیث ن : یقول سبحانك اللهم وبحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك
 ولااله غیرك (مسلم : حجة من قال لایجهربالبسملة)

ترجمه : (حضرت عمرض الله عنه) بيكلمات پڙھتے تنصبحا نک اللهم و بحمدک وتعالی جدک ولااله غیرک۔

حدیث ن : عن انس قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم
وابی بکروعمروعثمان فلم اسمع احدامنهم یقرع بسم الله الرحمن الرحیم\_
(مسلم : حجة من لایجهربالبسملة)

ترجمہ : حضرت انس رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ بیں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، محضرت ابو بکر حضرت عثمان رضوان اللہ علیم کے پیچھے نمازیں پڑھیں لیکن کسی ایک کوجسی ، حضرت ابو بکر حضرت عثمان رضوان اللہ علیم کے پیچھے نمازیں پڑھیں لیکن کسی ایک کوجسی ، بسم اللہ الرحلن الرحیم پڑھتے ہوئے ہیں سٹا۔

ن حديث ن : لاصلوة لمن لم يقرأبفاتحة الكتاب فصاعدات

(ابوداؤد: من ترك القراءة)

ترجمه ال محف ك كوئى تمازيس في في سفيرة فاتحاورمزيد (سورة) جيس برهى ـ

حدیث ( اذا قرأ فانصتوا (مسلم: التشهدفی الصلوة هکذا قریبا
 فی سنن ابن ماجة: باب اذاقرافانصتوا)

ترجمه : اور جب امام قراءت كريعة خاموش ربو

المسلم: سجود على المسام المسلم المسل

# ترجمه : كسى تمازيس بھى مقتدى كوامام كے ساتھ قراءت بيس كرنى جاہيے۔

حدیث ن صلی وراء الامام کفاه قراء ةالامام\_

(سنن بيهقى: من قال لايقرأ خلف الامام)

ترجمه : جو تخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کے لیے امام کی قراءت کا فی ہے۔

صحديث المناصلى ركعة لم يقرأ فيهابام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام. (ترمذى: ترك القراءة خلف الامام. مؤطا الامام مالك: باب تجب قراء قفاتحة الكتاب)

ترجمہ : جس نے ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحربیں پڑھی اس کی نمازی ہیں ہوئی الابیہ کہ وہ امام کے بیچھے ہو۔

صحديث ان عبدالله بن مسعود لم يقرأ خلف الامام لافي الركعتين الاوليين ولافي غيرهما (جامع المسائيد ج اص ۱۳۰)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعودرض اللہ عندامام کے پیچے قرات نہیں کیا کرتے تھے نہ اور کھتوں میں۔ تو پہلی دور کعتوں میں۔ تو پہلی دور کعتوں میں۔

صديث و عمر بن الخطاب انه قال يخفى الامام اربعا النعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم و آمين وربنالك الحمد (عينى شرح هدايه ج اص ١٢٠) ترجم و حضرت عررض الدعنم مروى يكرفر ماياام عار بيرون و آسته والسيسكم والمسيك وفر ماياام عار بيرون و آسته والسيسكم الداعوذ بالله المسارحين الديم سرتين بهد بنا لك الحد و

حدیث ( عن عبدالله بن مسعود قال یخفی الامام ثلاثا الاستعاذة
 وبسم الله الرحمن الرحیم و آمین (المحلی ج ۳ ص ۱۸۳)

ترجمه ترجمه بسم الله الرجن الرجيم اورامين - QH:

حدیث
 نام یثبت الجهربالتامین عن النبی صلی الله علیه وسلم
 ولاعن الخلفاء الاربعة وماجافی الباب فهولایخلومن شیء۔

(آثار السنن ج اص ۹۲)

ترجمہ : بلندا وازے آمین کہنانہ تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہوا اورنہ ہی جاروں خلفاء سے اور جوکوئی روایت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے وہ جرح و تقید سے خالی ہیں۔

حدیث ن : قال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه الااصلی بکم صلوة
 رسول الله صلی الله علیه وسلم قصلی قلم یرقع یدیه الاقی اول مرة۔

(ترمذي :ماجاء في رفع اليدين)

رجمه : حضرت عبدالله بن مسعودرض الله عند فرمایا کیا بین تهمین حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی مسئون نماز کا طریقه نه برای بیرای فی بدین کیار کی مسئون نماز کا طریقه نه برای بیرای فی بدین کیار در حمایت نماز کا ابتداء مین رفع بدین کیار در حمایت نماز کا ابتداء مین در افعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلوة و مسلم: الامر بالسکون فی الصلوة)

ترجمہ : حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ بین تہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے (رفع بیرین کرتے ہوئے) دیکھ برہا ہوں۔ گویا وہ شرر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ نماز میں سکون اختیار کرو۔

ان عليًا رضى الله عنه كان يرفع يديه فى اول تكبيرة من الصلوة ثم لا يرفع بعد. (بيهقى : من لم يذكر الرفع الاعند الافتتاح)

ترجمہ : حضرت علی صی اللہ عنہ نماز میں پہلی تبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے اوراس کے بعدر فع یدین نہیں کرتے تھے۔

٠٠٠ حَدَيْثُ ٥٠٠ أَنْ ابن مُسْعُود رضي الله عنه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يعود در جامع المسانيد خ أص ١٥٥ ) في الله عنه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم

تا جمله المالية المعردة عبد الله بن مسعود رضى الله عند صرف بها يجبير كوفت رفع بدين كرتے تھے

## اوراس کے بعدر فع بدین ہیں کرتے تھے۔

صدیت نعن ابی هریرقرضی الله عنه انه کان یصلی بهم فیکبر کلماخفض و رفع فاذاانصرف قال انی الشبهکم صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم (بخاری: باب اتمام التکبیرفی الرکوع)

رجہ : حضرت الوہررہ قرض اللہ عند جب نمازاداکرتے توجب بھی (کسی رکن کی ادائیگی کے لیے) او پریا نیچ ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا میری بینمازرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے۔

صحدیث نالتجزئ صلوة لایقیم الرجل فیهایعنی صلبه فی الرکوع والسجود (الترمدی: من لایقیم صلبه فی الرکوع والسجود)

ترجمه : وهنماز كافى نبيس جس ميس نمازى ركوع و جود ميس اينى كمركوسيدهاندر كھے۔

صحدیث الله صلی الله علی و حدیث المانزلت فسبح باسم ربك العظیم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اجعلوهافی رکوعه الرحل فی رکوعه الرجم در الرحل فی رکوعه الرجم در جمه در جمه در الرحم المنظیم الرحم المنظیم الرحم المنظیم المنظی

صحدیث الرکعة ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الرکعة ثم يقول وهو قائم ربنالك المحمد (بخارى : باب التكبير اذاقام من السجود) ترجمه يكرآب على الدعليه وملم ركوع سے المحق موت الدلن حمده كتے اوركور به الحرد بنا لك الجمد كتے اوركور بنا لك الجمد كتے .

اورا مخصتے ونت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔

صديث ن المعظيم وفي سجوده سبحان ربى العظيم وفي سجوده سبحان ربى العظيم وفي سجوده سبحان ربى الأعلى (الترمذي : ماجاء في التسبيح في الركوع) ترجمه تصوصلي الله عليه وملم ركوع بن سجان ربي العظيم اور مجده بن سجان ربي الاعلى

يراهة سقير

صحدیث و قال النبی صلی الله علیه وسلم أمرت ان اسجدعلی سبعة اعظم علی الجبهة و اشاربیده علی انفه و الیدین و الركبتین و اطراف القدمین (بخاری: باب السجو دعلی الانف)

ترجمہ : نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے تھم دیا گیاہے کہ میں سات ہڑیوں پرسجدہ کروں پیشانی پر اور آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دونوں ہاتھوں پر۔ دونوں گھٹنوں پراور دونوں پاؤں کی اللہ اللہ میں اسلام کی انگلیوں پر۔

حایث ن افار کع فرج بین اصابعه واذاسجد ضم اصابعه

(مستدرك الحاكم -صحيح على شرط المسلم) ترجمه : بي اكرم صلى الله عليه وتلم ركوع مين الكيون كوكول كرركه اورجده

میں الکلیوں کو ملا کر دیکھتے۔

🔾 حدیث 🔾 : ووضع کفیه حذومنکییه

(الترمذي :ماجاء اين يصنع الرجل وجهه)

ترجمہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم (سجدہ میں) ہاتھ کندھوں کے برابرر کھتے۔

حدیث ( اعلاء السنن ج ۱ ص ۲۲۱)

ترجمه : عورتول کی جماعت (کینماز) میں کوئی خرنہیں۔

المرأة على رضى ألله عنه لاتؤم المرأة عنه إلى منه المرأة عنه الم

(اعلاء السنن جم ص٢٢٢)

## ترجمه : حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه ورت امامت ندكر \_\_

صحديث النصلي الله عليه وسلم قال كن كن يتربعن ثم امرن ان يحتفرن-عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن كن يتربعن ثم امرن ان يحتفرن-(جامع المسانيد ج اص ۱۳۰۰)

ترجمہ : حضرت ابن عمروضی اللہ عندسے پوچھا گیا کہ خوا تین حضور کے عہد مبارک میں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے چارزانو بیٹھتی تھیں۔ پھرانہیں تھم دیا گیا کہ خوب سے کرنمازادا کریں۔

صحدیث ناذاجلست المرأة فی الصلوة وضعت فخذهاعلی فخذهاالا فخدهاالا بحری واذاسجدت الصقت بطنهاعلی فخذیها کاسترمایکون لها در بیهقی ج۲ ص ۲۲۳)

ترجمہ : نماز کے دوران جب حورت بیٹے توانی ایک ران کودوسری ران پرد کے اور جب سجدہ میں جائے توابع بید کوائی دونول رانوں سے طلالے ساس طرح کہ زیادہ سے زیادہ سے ترادہ سے ترادہ سے ترادہ سے ترادہ سے میں جائے ۔

صحدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مرعلی امرأتین تصلیان فقال اذاسجدتمافضمابعض اللحم الی الارض فان المرأة لیست فی ذلك كالرجل (مراسیل ابی داؤد ص ۱)

ترجمہ : اُستخضرت ملی اللہ علیہ وسلم دو موراول کے بال سے گذرے جونماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فر ایا جب تم سجدہ کرونو تم اپنے جسم کے بیض حصوں کوز مین سے چمٹا دواس لیے کہ اس میں عورت سرد کے مائندنویس ہے۔ اُسٹانیاں ہے۔ اُسٹانیاں کے مائندنویس ہے۔ اُسٹانیاں ہے۔ ا

و حديث و عن على رضى الله عنه ادابيا عن على رضى الله عنه ادابيا عن على رضى الله عنه المراة المراة المراة المراة

فحدیها۔ (بیهقی ج ۲ ص۲۲۲)

ترجمہ : حضرت علی صی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب عورت مجدہ کر مے توسرین کے بل بیٹھے اوراینی رانوں کوملائے۔

صدیت نعن ابن عباس رضی الله عنه انه سئل عن صلوة المرأة فقال تجتمع و تحتفز د (مصنف ابن ابی شیبة ج اص ۱۳۲۱)

ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمائے ہیں کہ ان سے عورت کی نماز کے متعلق یو جھا گیا۔ تو فرمایا کرمب اعضاء کوملائے اور سرمین کے بل بیٹھے۔

دیث ن برفسجدایم کبرفقام ولم یتورك.

(ابوداؤد: من ذكرالتورك في الرابعة ـ صححه النيموي)

ترجمہ: آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر سجدہ کیا۔ پھر تکبیر کہہ کر بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہوگئے۔

صحدیث ننگان یقول فی کل رکعتین التحیة و کان یفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی -

(مُسلم: صِفة الصلوة)

ترجمہ بیضنا ہے اور آب سلی الندعلیہ وسلم اینا بایاں باؤں بچھاتے تضاور دائیں باؤں کو کھڑ از کھتے تھے۔ بیٹھنا ہے اور آب سلی الندعلیہ وسلم اینا بایاں باؤں بچھاتے تضاور دائیں باؤں کو کھڑ از کھتے تھے۔

صديث ن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعالا يخركها . (روى عن عبدالله بن الزبير)

ار جملہ استارہ کی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم جنب دعا پڑھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے ہتے اس کو ہلاتے انہیں تھے۔ ارکین تھے۔

حُديث ن : كان يسلم عن يمينه وعن يشاره السلام عليكم و رحمة الله

السلام عليكم ورحمة الله (الترمذي :ماجاء في التسليم في الصلوة)

ترجمه : نی اکرم صلی الله علیه وسلم السلام علیم ورحمة الله السلام علیم ورحمة الله کهتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے۔

صديث نكان النبي صلى الله عليه وسلم اذاصلى صلوة اقبل علينا بوجهه. (صحيح البخاري : يستقبل الامام الناس اذاسلم)

رجمه بناكرم يلى الله عليه وللم نماز سے فارغ بوكر بمارى طرف متوجه بوكر بيلية۔

صديث ن : قبال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبركل صلومة ولا عديث الله المناوعة والمسلم المنافعة المناوعة المناوعة المناوعة المنافعة الم

صدیث نان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته (رواه الطبرانی و رجاله ثقات مجمع الزوائد ج اص ۱۲۹) من صلاته : رسول الله صلی الله علیه و کم تمازے قارغ موکر ہاتھ اٹھا کردعا ما گلتے تھے۔

صحدیث : قبل لرسول الله صلی الله علیه وسلم ای الله عاء اسمع قال جوف اللیل الاخرودبر الصلوات المکتوبات (جامع التومدی : گتاب الله عوات) رجم درسول الله صلی الله علیه و الله و الله علیه و الله و

حدیث ن کان رسول الله صلی الله علیه و صلم اذا انصرف من صلوته استغفر ثلاثاوقال اللهم انت السلام و منك السلام تباركت ذا الجلال و الاكرام مسلم: استحباب الذكر بعد الصلوة) ...

رجم : جب رسول الله على الله عليه وسلم نماز سے فارغ بوتے تو نين دفعه استغفار پڑھتے اور پھر فرماتے الله مانت السلام و منك السلام تباركت ذا الجلال و الاكرام -

صديث و عن عبدالله قال السهو ان يقوم في قعود اويقعدفي قيام اويسلم في الركعتين فانه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم (الطحاوى: باب سجود السهوفي الصلوة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھول ہیہ کہ نمازی ہیٹھنے کی بجائے کے خمازی ہیٹھنے کی بجائے کھ ا کھ ابوجائے یا کھڑا ہونے کے بجائے ہیٹھ جائے یا (نین چاردکعت والی نماز ہیں) دور کعنوں کے بعد سلام پھیرد ہے تو ایبا شخص سلام پھیرنے کے بعد دو بجد ہے کرے پھرتشہد پڑھ کرسلام پھیرے۔

صدیت نم تشهدیم سلم (ابوداؤد: سجدتی السهوفیهماتشهدوتسلیم)
سجدتین نم تشهدیم سلم (ابوداؤد: سجدتی السهوفیهماتشهدوتسلیم)
ترجم
کے تو آپ نے دو بحرہ مہوکر کے تشہد پڑھی۔

حدیث ن : التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔

(صحيح المسلم: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة)

ترجمہ : مردوں کے لیے ہاور ورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔

صحدیث من اثنتین من الطهران من الله علیه وسلم قام من اثنتین من الطهران بیده الله علیه وسلم بینهمافلماقضی صلوته سجدسیدتین ثم سلم بعددلك

(البخاري: ماجاء في السهو اذاقام)

ترجمہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وہلم ظہری پہلی دور کعتوں میں بیٹھے بغیر کھڑے رہوگئے۔ چرجب آپ نے نماز پوری کرلی تو تبحدہ ہو کیا اور پھر سلام پھیرا۔

جديث ن اذاشك في صلوته فليلغ الشك وليبين على اليقين فاذااستيقن

التمام سجدسجدتين (ابن ماجه :ماجاء في من شك في صلاة)

ترجمہ : جب جہیں نماز میں شک آجائے توجائے کہ شک کوختم کرکے بیٹنی بات پرمل کیاجائے (لیمنی کم والے احمال کواختیار کیاجائے) جب اسے مکمل ہونے کا بیٹین ہوجائے تو پھردوسجدہ ہوکر لے۔

حدیث
 کنانتکلم فی الصلوة یکلم الرجل صاحبه وهو الی جنبه فی
 الصلوة حتی نزلت وقوموا لله قنتین فامرنا بالسکوت و نهیناعن الکلام

(مسلم: تحريم الكلام في الصلوة بخارى:ماينهي من الكلام في الصلوة)

ترجمہ: ہم تمازیس بات کرلیا کرتے تھے ایک آدی اپنے پہلویس کھڑے دوسرے آدی اسے بہلویس کھڑے دوسرے آدی سے بات کرلیتا تھا تا آئکہ بیر آیت نازل ہوگی ''اللہ تفالی کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوکرو'' تو ہمیں خاموشی کا تھم دیا گیا اور بات چیت سے دوک دیا گیا۔

صحديث و: قال لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم عندالدعاء في الصلوة الى السماء اولتخطفن ابصارهم

(مسلم : النهى عن رفع البصر الى السماء في الصلوة)

صديث و الالتفات سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلوة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطن من صلوة العبد. (بخارى: الالتفات في الصلوة)

 حديث ن : لاصلوة بحضرة الطعام و لاوهو يدافع الخبثان.

(مسلم: باب كراهة الصلوة بحضرة الطعام)

ترجمه جب کھاناسامنے موجود ہوتو نماز کامل نہیں ہوتی اور نداس صورت میں جب وہ بیت الخلاء کی ضرورت محسوس کرر ہا ہو۔

ن حديث ١ ولايبسط احدكم ذراعيه البساط الكلب

(بخارى: باب لايفترش ذراعية في السجود)

ترجمه : تم میں ہے کوئی بھی مجدہ میں اپنی کہدیوں کو کتے کی طرح ند بچھائے۔

صدیث صدیت النبی صلی الله علیه وسلم صلی فی خمیصة لهااعلام فقال شغلتنی اعلام هذافاذهبوا بهاالی ابی جهم (عامربن حدیفة) و اتو ا بابنجانیته مسلم : کراهة الصلوة ثوب له اعلام)

ترجمہ : ایک دفعہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیا کیڑا لے کرنماز بردھی جس پرنقش ونگار تھے۔نماز کے بعد فرمایا بیالے جاکرعام بن حذیفہ کو

دے دوکہ اس کے نفوش نے میری توجہ کومنتشر کر دیا۔اوراس کاوہ موٹا کپڑا لاؤجس پرنقش ونگار نہیں ہیں۔

الترمدي : ماجاء في كراهية السدل في الصلوة)

ترجمه : رسول الله سلى الله عليه وسلم في كيرًا وغيره (الربي جاور جوكندهون بريا كله بين) الكاكر نماز برصف سيمنع فرمايات

اذانعس احديم وهويصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم
 فان احد كم اذاصلى وهوينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسته

(الترمدي: الصلوة عندالنعاس)

ترجمہ : جبتم میں سے کسی کونماز پڑھتے ہوئے اوٹگھ آئے تو ذراسوجا و تاکہ نیند کاغلبہ جا تارہے۔ اگراسی حالت میں نماز پڑھی توعین ممکن ہے کہا پی طرف سے استعفار کرنا شروع کر بے جب کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کوگالی دے رہا ہو۔

حدیث ( : نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقرة الغراب و افتراش السبع و ان یوطن الرجل المکان فی المسجد کمایوطن البعیر .
 (رواه احمد و الحاکم)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوے کی طرح مفو نگے مارنے سے (جلدی جلدی نماز پڑھنے سے اور اس سے کہ کوئی شخص جلدی نماز پڑھنے سے اور اس سے کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر کرلے جیسے کہ اونٹ (اپنے اصطبل میں) ایک خاص جگہ مقرر کر لیتا ہے۔

صدیث نشل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن سترة المصلی فقال صلی الله علیه وسلم عن سترة المصلی فقال صلی الله علیه وسلم مثل مؤخرة الرحل (مسلم: سترة المصلی) ترجم در رسول الدعلیه وسلم عند الدعلیه وسلم عندازی کستره کی بابت یوچها گیا تو آپ نے فرایا مؤخرة الرحل کی طرح۔

صديث و عديث المهرور كعتين بعدهاور كعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة ...

صدیت ناز النبی صلی الله علیه وسلم کان لایدع اربعا قبل الظهرور کعتین قبل الغداق (صحیح البخاری: الرکعتان قبل الظهر تر کعتین قبل الظهر ترجم نیم الله علیه وسلم ظهر سے پہلے چاررکعتیں اور فجر سے پہلے دورکعتیں کھی نہیں چھوڑ تے تھے۔

و حديث و : رحم الله امرء صلى قبل العصرار بعار

(الترمدى: ماجاء في الاربع قبل العصر)

ترجمه : اللدرم فرمائ الشخص پرجوعمرے بہلے جار رکعتیں پڑھتا ہے۔

صحدیث ن عن ابی معمر قبال کنانوا یستحبون اربع رکعات بعد المغرب (مروزی: قیام اللیل ص۵۸)

ترجمہ : حضرت ابو ممرّ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام مغرب کے بعد جار رکعت رئے صنے کو مستخب سمجھتے ہتھے۔

صحدیث الاخرة مردزی : قیام اللیل ص ۵۸)

ترجمه : حفرات محابه كرام عشاء كى نماز \_ يهلي جارد كعات كوستحب بحصة سفے۔

صحدیث ن کان یصلی بالناس العشاء ثم یرجع الی اهله فیصلی اربعار (ابوداؤد: بان ضلوة اللیل)

ترجمہ اور جارر کفتیں پڑھتے۔ اور جارر کفتیں پڑھتے۔

کان یصلی ثلاث عشر رکعة یصلی ثمان رکعات ثم یوتر ثم
 یصلی رکعتین و هو جالس د (مسلم : صلوة اللیل و الوتر)

ترجمه المراجعة الأعلية والمبتر وركعتين برصة تقييم المواحد براحة المعادمة الموركعة المجديد صلى المراجعة المواجعة

يهرتين وترير مصتے يهردور كعتيں بينه كرير مصتے۔

حدیث ن الوترحق فمن لم یوتر فلیس منا۔

(ابوداؤد: من لم يوتر صححه الحاكم)

رجمه ورق ہے۔جودر ندراسےوہ ہم میں سے بیل۔

حدیث نام عن وتره اونسیه فلیصله اذاذکره۔

(ابوداؤد: ابواب الوتر)

ترجمه : جوهن وتريز هے بغير سوگيايا بحول گيا توجب يادا ئے ضرور پڑھے۔

حدیث ( : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من اللیل ثمان
 رکعات و یو تربطلات (نسائی: باب الوتر)

ترجمه : رسول الله عليه وسلم رات كو (تبجدك) آم الدعلة براهة من ركعت و بعرتين ركعت و ركعت و براهة من ركعت و ركعت و

حدیث ( : ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوترفلیقنت قبل
 الرکوع۔ (ابن ماجه : ماجاء فی ابواب الوتر)

ترجمه : رسول الله عليه والمريز هت مضاور دعاء قنوت ركوع سے يهلي برهت سے

الله المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد المرا

اب ہم ڈاکٹرصاحب کاس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کہ 'قیام ۔رکوع ۔ جود۔اورتشہدسب
نمازی ایک ہی طریقے سے اواکر نے ہیں۔البنہ قیام کرتے وقت بعض لوگ سینے پر ہاتھ بائدھے
ہیں جبکہ بعض زیرناف بائدھ لیتے ہیں'۔ چنانچے تمازی ناف کے بیچے ہاتھ بائدھنے کے بارے
میں مصنف ابن الی شیہ جلداول صفحہ ۴۹ پر حضرت علقمہ بن وائل کی دوایت موجود ہے۔ عن علقمہ
بین وائل بین حجر عن ابید قال رایت النبی صلی اللہ علیہ و سلم وضع یمینه علی
شمالہ فی الصلوة تحت السّرة قد (حضرت علقمہ بن وائل اینے والدوائل بن جراس وایت

کرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوة والسلام کودیکھا کہ آپ نماز مینی اینا دایاں باتھ بائیں ہاتھ پرناف کے نیچ رکھتے تھے۔

ابودا وَرَسْخُوابُن الْاعُرا فِي صَفِّة ١٦٨ يَبِينَ جَلَد ٢٥ صَفِي اللهِ عِنْ ابِي جَحيفه ان عليا قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة وضع الكف على المرة على المرة على المرة المرابق المرا

عن ابى وائل قال قال ابوهريرة اخذ الاكف على الاكف فى الصلوة تحت السرة \_ (ابودا وَرُسخه ابن الاعرابي جلداول صفحه ١٨ ـ المحلى ابن حزم جلد اصفحه ١٠٠) حضرت ابودا كُل فرمات بين كرحضرت ابوبرية في فرمايا كرنماز بين بتقيليول كوتفيليول برناف ك

علامدابن تيميد كيشا كردعلامدابن قيم الكي فرمات إلى-

واختلف في موضع الوضع فعنه فوق السرة وعنه تحتها وعنه ابوطالب سألت احمد اين يضع يده اذاكان يصلى قال على السرةاو اسفل وكل ذلك واسع عنده ان وضع فوق السرة او عليها او تحتها على رضى الله عنه من السنة في الصلوة وضع الاكف على الاكف تحت السرة عمروبن مالك عن ابى الجوزاء عن ابن عباس مثل تفسير على الاانه غير صحيح والصحيح حديث على قال في رواية المرنى اسفل السرة بقليل ويكره ان يجعلها على الصدر وذالك لماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر (بدائح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر (بدائح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر (بدائح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر

دوران نماز ہاتھ باندھنے کی جگہ میں اختلاف ہے امام احر سے ایک روایت ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی ہے۔ ایک ناف کے نیچ بائدھنے کی ہے۔ ایک روایت آپ سے وہ ہے جوابوطالب نے ذکر کی شہر آپ فرمائے ہیں کہ میں نے آمام احد سے بوچھا کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہال رکھ۔ آپ نے فرمایا ''ناف کے اوپر یا پنچ رکھے'۔ اور آپ کے نزدیک سب جائز ہے جا ہے ناف سے بنچ رکھے۔ حضرت علی سے جا ہوں ہے۔ ناف سے بنچ رکھے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ہتھیا یول کوناف کے بنچ رکھناسنت ہے۔ عمروبن مالک نے بروایت ابوالجوزاء حضرت ابن عبال سے حضرت علی کی تغییر کی مانٹدروایت کی ہے مگر بیری نہیں ہے۔ سیح حضرت علی کی تغییر کی مانٹدروایت کی ہے مگر بیری نہیں ہے۔ سیح حضرت علی کی حدیث ہے۔

امام مزنی کی روایت کے مطابق امام احد کار فرمان ہے کہ ناف سے تھوڑا نیچ باندھے۔اورسینہ برہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔اس لیے کہ نبی علیہ الصلوة والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے تکفیر سے منع فرمایا اور تکفیر سیند پرہاتھ و کھنے کو کہتے ہیں۔

ذاكرنائيك صاحب اورغيرمقلدين كوچاہيے كه تمازيل سينے پر ہاتھ بائد سے كوئى ايك حديث بخارى وسلم سے ہوتا ہے۔ بخارى وسلم سے ہوتا ہے۔ أكثر صاحب نے ناصرالدين البائى كودنيائے اسلام كامعروف محقق ومحدث كہا ہے ۔ جبكه ان كى شخص كا محاسبہ سے بنام البائى كامعروف محقق ومحدث كہا ہے ۔ جبكه ان كى شخص كا محاسبہ سن بن على المقاف نے تناقصات الالبانى الواضحات كانام سے كيا ہے۔ جس ميں البائى صاحب كے بينكر ول تناقضات بيان كے گئے ہيں۔

البانی نے اپنی کا مسلم سشریف پراعت راض البانی پرائی البانی برائی البانی ال

ینشرسرها "۔ال صدیث کوذکرکرنے کے احدا پی رائے ذکر کی ہے" ان هداالحدیث مع کونه فی صحیح مسلم فانه ضعیف من قبل سنده "۔ (ب شک بیرصیم مسلم میں ہوئے مسلم میں ہوئے کے بادجود سند کے اعتبار سے ضعیف ہے)۔

بی صدیث نضیف الجامع الصغیر" (۱۹۲/۲) میں ذکر کی ہے اور اس کے ماشیر میں لکھا ہے۔ 'ھدا الحدیث من الاحادیث القلیلة التی تکلم علیها العلماء ممافی صحیح مسلم ''۔ (بیصدیث من الاجادیث میں سے ایک ہے جن پرعلاء نے کلام کیا ہے )۔

(۲) سلم شریف کا حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لاتلابحوا الامسنة .... کی بارے شن السلسلة الضعیفة "(۱/۱۹) ش کا کان الاحری به ان یحسوفی زمر قالاحادیث الضعیفة "ر (بروایت ضعیف احادیث شن شار کے جائے کریادہ لاک ہے)۔

(۳) ''السلسلة الصحيحة ''(۲۵۳/۳) يِمسلم شريف كى حديث 'ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلاقال والله لا يغفو الله لفلان .....' وَكركر كاس كسندسويد بن سعيدكي وجهست ضعيف قراردى ہے۔

ڈاکٹر ڈاکرصاحب جس البانی کواس دور کاعظیم محدث کہتے ہیں اس کی دیدہ دلیر یوں کا توبیعالم ہے کہوہ مسلم شریف کی روایات کوضعیف قرار دیے رہاہے۔

الك كالك اور ديده دلسيسرى

ناصرالدین البانی کی ایک اوردیده دلیری کانمونه طاحظه دو بدع الزیارة فی المدینة المنورة:
ابقاء القبر النبوی فی مسجده (مناسك الحج و العمرة بقلم ناصر الدین البانی)
مدینه منوره کی زیارات کی بدعات بین سے ایک بدعت حضور صلی الله علیه وسلم کے دوخه اقدس کومجد
نبوی شریف بین باتی رکھنا ہے۔
نبوی شریف بین باتی رکھنا ہے۔

## انسنگے سرنمسازیوست

ذاکرنائیک صاحب سے کی نے سوال کیا کہ میرے تھیے کے لوگ اس بات پراعتراض کرتے ہیں کہ میں آدھی استیوں کی قبیص بہن کر، میا سر پرٹو پی بہنے بغیر نماز ادا کرتا ہوں۔ ان کواس وقت بھی سخت اعتراض ہوتا ہے کہ جب میں مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سنیں ادا کیے بغیر ہا ہرنکل آدک را ایسا میرے ساتھ کے چھے تن سخت اذبیت پہنچتی ہے آدک را ایسا میرے ساتھ کچھ کرھے سے ہور ہا ہے اور اس کی وجہ سے جھے اتن سخت اذبیت پہنچتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آئندہ مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ براہ کرم مشورہ و جیجے۔

جواب میں ڈاکرنا نیک صاحب کہتے ہیں کہ ہیں آپ کے ''احساسات' کو پوری طرح ہجھتا ہوں۔
لوگ ایسے مطالبات کرنے گئے ہیں جن کی کوئی بنیا ذہیں ہے۔ ایک مرد کے لیے نماز کے دوران اپنا
ستر ڈھا نینا ضروری ہے۔ متعدد علاء کرام کے مطابق مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے بنچ تک
ہے۔ جسم کے بقیہ حصوں کو دوران نماز ڈھانپ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ نصف آسٹین والی قیص پہن کرنماز اداکرنا درست ہے۔ اس طرح نماز کے لیے سر پرٹو پی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں ٹو بی بہت ضروری نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں ٹو بی بہت ضروری تھی جاتی ہے۔

کوفرض قرار نہیں ویا گیا۔ اس لیے اگر نماز بغیراؤی پہنے اواکر لی جائے قریم لی جی درست ہے اور جو نمازی بغیراؤی پہنے نماز اواکر دیتے ہیں ان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ ہیں قبول ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ البت اگر کوئی اصرار کرے کہ ٹو پی اوڑھ کر نماز اواکر نا درست نہیں تو اس شخص کی اس سوچ سے اتفاق ممکن نہیں کیونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے بیٹا برت نہیں کہ ٹو پی کے مسئلے کولوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو لوگ ٹو پی بہن کر نماز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو لوگ ٹو پی بہن کر نماز پر حصیں ان کوغلط کہنا بھی ایک بے جاجسارت ہے۔ البذا دونوں صورتوں میں نماز اوا ہوجاتی ہے۔ البذار وفوں صورتوں میں نماز اوا ہوجاتی ہے۔ البذار وفوں صورتوں میں نماز اوا ہوجاتی ہے۔ امید ہے اس وضاحت سے میرے بھائی کواپنے سوال کا شائی دکا فی جواب ال گیا ہوگا۔

میں اس ہم ڈاکٹر ذاکر نا تیک صاحب کے نظے سرنماز پڑھ سے کے مسئلے کولوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیے بر چندا حادیث پیش کرتے ہیں۔

عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرا لقناع - (شائل ترندى ص8) حضرت السيخ مركودُ هانب ترندى ص8) حضرت السيخ مركودُ هانب كرد كھتے تھے۔

جلاب بيرتو بوليس سكاكرة بي صلى الشعليه وسلم عام حالات يس تو سركو دُها بي كرد كهته بول الرئيل كير اا تاردية بول البنداس معلوم بواكرة بنمازيس بحى سردُها بي كرد كهته شهد عن الس ابن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فساد حل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقص العمامة و البوداو دشريف 1 م 1 م 1 م صرت السمامة و يكارض الشعن فرمات بيل كرش المعمامة و البوداو دشريف 1 م 1 م 1 م صرت السمامة و يكارض الشعن فرمات بيل كرش في رسول الشعليه و الم كرم مارك بي قطرى يكري من آب في يكري كرم ي التحديد و المحدود و ال

الله الله الله الله عليه وملم نے اس بیڑی سے نماز راحی ہوگی کیونکہ رینیں ہوسکتا کہ وضو کے

وفت تو بگڑی ہواور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سر پرسے کرتے ہوئے بھی اسے ندا تاریں گرعین نماز کے وفت اسے ندا تاریس گرعین نماز کے وفت اسے اتارویں۔ نیز اس سے بیا بھی معلوم ہوا کہ ممامہ پرسے جائز ہیں ورند آپ سلی اللہ علیہ دسلم عمامہ کے نیجے ہاتھ داخل کر کے اس اہتمام سے سر پرسے ندکرتے۔

عن ابن عمر قال کان النبی صلی الله علیه و سلم اذااعتم سدل عمامته بین کتفیه قال نافع و کان ابن عمریفعل ذلك قال عبد الله و رأیت القاسم بن محمد و سالما یف بان ذلك (شاکر تری عمریفعل ذلك قال عبد الله و رأیت القاسم بن محمد و سالما یف بان ذلك (شاکر تری عمل ) حضرت ابن عر فرمات بیل که بی الله علیه و سلم جب بهی عمامه با ندھتے منے توایت عمامه (شمله) کوایت کرهول کے مابین لاکا لیتے منے حضرت نافع فرمات بین کد حضرت ابن عر بی یونی کرتے منے اور حضرت عبداللہ کہتے بین بین نے حضرت قاسم بن عراور سالم کو بی یونی کرتے دیکھا ہے۔

ہم اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خود حضور سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اجباع میں حضرت ابن عمر اور حضرت قاسم بن حمد اور حضرت قاسم بن حمد اور حضرت ما لم مر برعمامہ در کھتے تھے۔ اور عمامہ با عد ھتے ہوئے اس کا شملہ کندھوں کے مابین افکا لیتے تھے اور طاہری بات ہے کہ بید عمامہ نماز میں بھی سر پر دہتا تھا ہی مکن نہیں کہ خادہ اور محادہ اور محادہ کھتے ہوں اور نماز میں اتارد ہے ہوں۔

اس اثر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر کے سر پر ہمیشہ ٹوپی ہوتی تھی اور جب وضو میں سے
کرتے تو اتار لینتے تھے۔اور طاہر ہے کہ پھرای میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ کیونکہ اتار کر رکھنا تابت
مہیں ہے۔ بلکہ وہ تو نظے سرنماز پڑھنے والے ٹاگرد کوڈائٹے بھی تھے۔

عن الحسن البصرى قال اصنحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يسجدون و اينديهم في بينابهم ويستجد الرجل منهم على عمامته. (مُصنف ابن الي شير ج 1 بھ 2 2 مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 0 4 عدة القاری بحوالہ الاعتصام 9 جولائی 1 1 مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 0 4 عدة القاری بحوالہ الاعتصام 9 جولائی 1 1 1 1 مصرت صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ نماز میں تجدہ کرتے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ کیڑوں میں ہوتے تھے اوران میں سے برآ دی اپنی بگڑی پر سجدہ کرتا تھا۔ اس سے بھی صاف طا بر ہے کہ صحابہ نماز میں بگڑیاں پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ بورسرا کہتا بھڑی پرصرف دوفرقوں کا بھگڑا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ محراب میں ضرور ہونی جا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بھرگر نہیں ہونی جا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بھرگر نہیں ہونی جا ہے۔ ہوئی توا تارکر بھینک دو۔

عن وائل بن حجو قال ثم اتبته من العام المقبل وْعليهم الاكسية والبرانس...الخ (طحادی شریف جو مل م 14) حضرت وائل بن جو فرماتے بین که بین اگلے سال حضور سلی الله علیہ وسلم کے باس آیا (تو بیس نے دیکھا کہ نماز بین) صحابہ کے (جسوں پر) چا در بی تفیس اور (سرول پر) کمی تو بیال تھیں۔ ریکنی واضح حدیث ہے کہ محابہ شرول پرٹو بیال اوڑ حکر نماز پڑھا کرتے تھے۔اور ننگے سرنماز پڑھنے کے مسئلے کولوگول کے اختیار پڑیں چھوڑا گیا۔

علامه ابن تينية تحريفر ماتي بين قال ابن عموله اله فاله العقال يصلى حاسرا ارأيت لو خوجت الى الناس كنت تخرج هكذا ؟ قال الا قال الله احق ان يتجمل له (مجوعة الفتادي ي 22 من 117) مفرت عبرالله بن عرضى الله فيهاف اليئية شاكر دمفرت نافع كونظ مرنما زير عقة ديماتو فرمايا كركيا خيال به تهارا الرهبين لوكول كي باس جا نا يرف واس حالت مرنما زير عقة انهون في عرض كيا كربين تواس يواسية موتوانهون في عرض كيا كربين تواس يراب في فرمايا كرالله تعالى زياده حقد ارب كداس كالت في نيات اختيارى جائي دياده حقد ارب كداس

غیرمقلدین کے شخ الاسلام مولانا ثناءاللہ امرتسری صاحب غیرمقلدین سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔''نماز کا سے اور مسنون طریقہ وہی ہے جو اسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بالدوام ثابت ہوائے لیٹن بدلن پر کپڑنے اور مرڈ دھا ہو گرکی ہے یا ٹوپی ہے'' (فناوی ثنائی ہے۔ 1 م 525) این طرح نیر مقلدین کے شنح الحدیث مولانا مجرانیا عیل سلفی صاحب نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 'آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اورائل علم کاطریق وہی ہے جواب تک مساجد بیس متوارث اور معمول بنہا ہے کوئی مرفوع حدیث سے میری نظر سے بیس گذری جس سے اس عادت کا جواز ثابت ہو ۔۔۔۔ کپڑا موجود ہوتو نظے سر نماز اواکر نایا ضد سے ہوگایا قلت عقل سے ۔۔۔۔۔۔ ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفراست سے متعلق ہے ۔اگر اس جنس لطیف سے طبیعت محروم نہ ہوتو نظے سرنماز ویسے بی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔

(فأوى علاء المحديث 40، 286 تا 40، 289)

غیر مقلد کے عالم مولانا ابو بکرغز نوی نے اپنے والدمولانا داؤدغز نوی صاحب کی سیرت میں ان کاحوالہ قل کیا ہے کہ ننگے سرتماز پڑھنارسم بدہے۔

المنظم منازير صف كيار عين چنداور غير مقلدعا عاموقف

سابق امير جعيت المحديث بإكتان مولانا محداسا عيل سلفى صاحب لكصة بين-

"سرنگار کھنے کی عادت بنالینااور بلاوجہ ایبا کرناا جھانعل نہیں۔ یمل فیشن کے ظور پرروز بروز بروز بروز بروز بروز بروت ایا کہ مناسب ہے۔ ویسے بیسکلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفر است سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بھی نامناسب ہے۔ ویسے بیسکلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفر است سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر مس لطیف سے طبیعت محروم نہ ہوتو نگے سرنماز ویسے ہی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ ضرورت اوراضطرار کا باب اس سے الگ ہے"۔ (فاوی علاء اللی صدیت ۔ جلد ۲۹ صفح ۱۹۱)

سابق امیر جمعیت اہلحدیث پاکستان مولانا سید محدوا کو خزنوی صاحب لکھتے ہیں۔ ''ابتداع بداسلام کوچوڈ کر جب کہ کیڑوں کی قلت تھی اُس کے بعداس عاجز کی نظرے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں بہ صراحت میہ فرکور ہوکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاصحابہ کرام شنے مجد میں اوروہ بھی نماز باجماعت میں نظے سرنماز پڑھی ہو۔ چہ جا بیکہ معمول بنا ہو۔ اس لئے اس رسم بدکو جو بھیل رہی نماز باجماعت میں نظے سرنماز پڑھی ہو۔ چہ جا بیکہ معمول بنا ہو۔ اس لئے اس رسم بدکو جو بھیل رہی ہے بند کرنا چاہیے۔ اگرفیشن کی وجہ سے نظے سرنماز پڑھی جائے تو نماز کر وہ ہوگی۔ اگر تعبّد اور خشوع اور عالم اور سے مشاہبت ہوگی۔ اگر تعبّد اور خشوع جائے تو یہ عباریوں سے مشاہبت ہوگی۔ اسلام میں نظے سرر بنا ہوا ہے احرام کے تعبّد اور خشوع و خصور کی علامت نمیں ۔ اور اگر شطے سرنماز کسکی اور سے مشاہبت ہوگی۔ ۔۔۔۔۔اسلام میں نظے سرر بنا ہوا ہے احرام کے تعبّد اور خشوع و خصور کی علامت نمیں ۔ اور اگر شطے سرنماز کسکی اور سے مشاہبت ہوگی۔ ۔۔۔۔۔۔اسلام میں نظے سرر بنا ہوا ہے احرام کے تعبّد اور خشوع و خصور کی علامت نمیں ۔۔اور اگر شطے سرنماز کسکی اور سے مشاہبت اور اگر شطے سرنماز کسکی اور سے مشاہبت اور اگر شطے سرنماز کسکی اور سے سے سرر بنا ہوا ہے احرام کے تعبّد اور خشوع و خصور کی علامت نمیں ۔۔اور اگر شطے سرنماز کسکی میں اور سے مقابد کی مقابد کے خوال کے تعبّد اور خشور کی مقابد کشور کی مقابد کر مقابد کی مقابد

کی دجہ سے ہے تو یہ منافقین کی ایک خصلت سے مشابہت ہوگی۔ .....غرض ہر لحاظ سے بیتا پندیدہ فعل میں الدولی ۱۳۲۹ء " ۔

فعل ہے۔ المذنب الراجی رحمۃ رب الودود سیر محمد داؤد الغزنوی ۔۲۹ جمادی الاولی ۱۳۲۹ء " ۔

(فاوی علاء اہل حدیث ۔ جلد ۲۷ ۔ صفحہ ۲۹۱)

غيرمقلدين كيض الكل في الكل مولا نا نذير حسين دبلوي صاحب فرمات بيل-

دونونی اور عمامہ سے نماز پڑھنااولی ہے کیونکہ ریمسنون ہے '۔ (فاوی نذیر ریہ جلدا صفحہ ۲۲۷)

غيرمقلدين كمفسرقرآن مولانا ثناء اللدامرتسرى صاحب لكصة بيل-

"نماز کا سے اورمسنون طریقہ وہی ہے جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بالد وام ثابت ہے لینی بدن برکیڑا اور سرڈھکا ہوا گیڑی یا ٹوپی سے "۔ (فاوی شائیہ۔جلدا۔صفحہ۵۲۵)

مولانا ابوسعير شرف الدين وبلوى صاحب فرمات بيل-

"نظے سرنماز ہوجائے گی گرسرڈھانیناا جھاہے۔آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم اکثر تمامہ یاٹو پی رکھتے سے گرید جوبعض کاشیوہ ہے کہ گھرسے پکڑی یاٹو پی سرپرد کھ کرآتے ہیں اورٹو پی یا پکڑی قصدا اتارکر نظے سرنماز پڑھنے کواپناشعار بنار کھا ہے اور پھراس کوسنت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ لا اتارکر نظے سرنماز پڑھنے کواپناشعار بنار کھا ہے اور پھراس کوسنت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ لا سنت سے داور خلاف سنت ہے۔ اور خلاف

غیرمقلدعالم مولاناعبدالجیدسومدردی (مجراتی)صاحب فرماتے ہیں۔

'' نظیر فرماز ہوجاتی ہے گریطور فیشن لا پروائی اور تعصب کی بناء پرابدالآباد کے لیے یہ عادت بنالینا بھیے کہ آج کل دھڑ لے سے کیا جارہا ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود بیمل نہیں کیا''۔ (جریدہ المجدیث موہدرہ۔ شارہ ۱۲ ہے لمدہا۔ فاوی علاء الل حدیث ہولد ہے صفحہ ۱۸۱) ان حوالہ جات کے بعد ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوجانا جاہے کہ اس کا تو کوئی قائل نہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بھی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی نماز سر ڈھا تک کے بڑھی ہے۔ بھی نہوں کا شہوت تفصیلی طور کردیا جا چکا ہے۔ کیا ٹوپی کے مسئلے کولوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا

ے؟۔اوران مسائل (ننگے سر۔ برہنہ جسم) کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟۔ کیاحضور سلی اللہ علیہ وسلم کا دوام فعل ڈاکٹر صاحب کے زدیک غیراہم ہے؟۔

المين سنر كالأهانين

سی نے ذاکرنائیک صاحب سے استفسار کیا ہے کہ تماز اداکرنے کے لیے کون سالباس زیادہ مناسب ہے۔کرتا یا جامہ،شلوار قبیص یا پینٹ شرٹ اورٹائی وغیرہ۔

جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ دراصل نماز کے دوران بنیادی شرط سر کا وهاعينا باور بدن كاكون ساحصه مستور بوناجا بياس سلسله مين عرض ب كه خوا نين كودوران نماز ا پنا پورا بدن و صانبنا جا ہے۔خواتین کا صرف چیرہ اور کلائیوں سے اگلا والا ہاتھوں کا حصہ اس تھم سے مستی ہے۔جبکہ مردول کاستربیہ کہ اتھیں زیر ناف تک نجلاحصہ ڈھانپ کرنماز پڑھتی جا ہے اكركسى وجهس باتى حصے كونہ بھى و هانيا جائے تو نماز بهر حال موجائے كى۔ جہاں تك لباس كاتعلق ہے کہ کون سالباس زیادہ موزوں ہے، لیتی بینٹ شرٹ کرتے پاجا ہے اور شلوار قبیص میں سے جس میں آپ کوزیادہ راحت اور آسانی محسول ہوآ ہے وہ لباس یہن کرنمازادا کرسکتے ہیں۔ایالیاس نہ مينيل كدنماز يرصف موسة آب اس كاشكيل درست كرف ادراس كوسنجال يربى الكربيل اور نماز میں خشوع وخصوع کاعمل متاثر ہوجائے۔ لیس نماز اوا کرتے ہوئے کوئی سابھی لباس پہنا جاسکتا ہے لیکن بیلبال شرایعت کے نقاضون سے مصادم نہ ہواور شری احکام کی روح کے خلاف نہ ہو۔ لباس کوساتر ہونا جاہیے۔ غیرشرع لباس ایبالباس ہے جوجم کیستر یوشی سے قاصر ہواورجم کے اعضاء كوده پورے طور برڈھانپ نہ سكے اور ايبالباس بينے كى بھى اجازت نہيں جس سے غيرسلموں سے تشابہت کے پہلو نکلتے مول۔ لین ایبالباس نہ پہنا جائے جس پرصلیب کا نشان ہویا کسی ریگر مذہب کے شعار کی علامات ہول ، یا جن سے شرک و بت پرسی جھلکی ہو۔ اس طرح کالباس زیب تن كرك نماز اداكرف كا اجازت نبيل مي جبد شلوارقيم، كرت ياجام، تبدر كرت ، كوك يتلون، يا شرك ويتلون يهن كرنماز اداكى جاسكى يجاوران يتفازين كوكى حرن واقع نبيل أوتا

# اُمید ہے اس وضاحت سے میرے عزیز کوشفی آمیز جواب ل گیا ہوگا۔ ہے مسسر دوں کی رائیں سے ترمیں سے امسال ہیں

عن محمدبن عبدالله بن حجش ان النبي صلى الله عليه وسلم مرعلى معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفاعن طرف فخذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمر فخدلك يامعمر فان الفخذعورة (منداحر) محربن عبدالله بن جش رضى الله عنب روايت عدر الله عليه وسلم مجد ك حن من معمرضى الله عند كياس سے گذر ب جواب مريول الله عليه واللم مجد ك حن من معمرضى الله عند كياس سے گذر ب جواب مريول ك بل محفظ الله كر بين معمرا بني وان كى دان كى دان كى ايك جانب نكى تقى ورسول الله ملى الله عليه وسلم في ان سے فرمايا الم معمرا بنى دان و خطانب لوكيونكه دان وه حصد ب جس كا چهيا تا الله عليه وسلم في ان سے فرمايا الم معمرا بنى دان و خطانب لوكيونكه دان وه حصد ب جس كا چهيا تا

# المركظن بھی سترمیں شامسل ہیں

عن عمروبن شعیب عن اہیہ عن جدہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم .....فان مااسفل من سرته الی د کبتیه من عورته (منداحم) حفرت مروبن شعیب کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی ناف سے لے کراس کے گھٹوں تک کا حصہ جھیانے کی چز ہے۔

یادر کھے کہ اگر غایت وانتہا کا مابعد اس کے ماقبل میں شامل ہوتو غایت وانتہا تھم میں شامل ہوتی ہے اور اس سے زائد حصر تھم سے خارج ہوتا ہے۔ اور اس صدیث میں "مسااسفل من سرت "ناف سے کے کریا دُل تک شامل ہوگئے۔ اور عایت انتہا کے مطور پر گھٹنوں کا ذکر ہی اس کی دلیل ہے۔ چنانچہ گھٹے اس میں خود بخود شامل ہوگئے۔ اور غایت انتہا کے مطور پر گھٹنوں کا ذکر ہی اس کی دلیل ہے۔ آبتہ پنڈلیاں اس تھم سے باہر ہوں گی۔

متدرك حاكم ميں ہے مخلط فحدك فأن الفحد عورة "(١٨١/١٧) إي ران كو يوشيده كركيونك

رِان تنگ ہے۔

وطراني مين في الجرهاد خمر فخلك فانهامن العورة 'العربراني ران ويحياد عيونك

ية شرمگاه ميں سے ہے۔ (طبرانی ۱۱،۵/۲ سے بیجی ۲۲۸/۲)

"لا تبوذ فسخدك و لاتنظرالى فسخد حيى و لاميت "يتواپي ران كونگانه كراورنه كن زنده يا مرده كى ران كونگانه كراورنه كن زنده يامرده كى ران كی طرف د مجهد ( بخارى دسلم را بودا و دفی البخائز والحمام روابن ماجه فی البخائز) "المركبة من العورة" در سنن دارقطنی ۲۳۱۱ ردیلی ۳۱۲/۲) گفتا شرمگاه بین داخل ہے۔

المر المسازك دوران بسيطيخ كاطب ريقب

ڈاکٹر ذاکرنا تیک صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران لوگ جتنے طریقوں سے بیٹے ہیں ان
سب کی اجازت ہے تاہم تین رکعت یا چا ردکعت کی اوا کیگی کے بعد جب آخری بارتشہد کے لیے بیٹا
جا تا ہے تواس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤل وا کیں پاؤل کے بیچے ہواور بایال کولہا فرش پر ہو۔
جا تا ہے تواس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤل وا کیں چا چی ہواور بایال کولہا فرش پر ہو۔
جا تا ہے علاوہ اذیں ڈاکٹر صاحب ہر بات میں بخاری وسلم کا حوالہ طلب کرتے ہیں۔ اوراب خود بغیرحوالہ کے مسئلہ بیان کر دہ ہیں۔ لیکن ہم التحیات میں صفورصلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹنے کا طریقہ مسلم شریف سے پیش کرتے ہیں۔ جے ڈاکٹر صاحب بھی اہمیت دیتے ہیں۔
کان یقول فی کل د کھتین التحیہ تو کان یفوش دجلہ الیسسری وینصب دجلہ الیسنی۔ (مسلم: صفة الصلوة) نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کہ ہردورکھتوں کے بعد النہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤل بچھاتے سے اوراکیش پاؤل کو کو کو کھڑ اور دا کین پاؤل کو کھڑ اور کھتے تھے۔

الم مسسرداور عورست کی تمساز

کسی سامع بھائی نے تخریری طور پر سوال پوچھاہے کہ خواتین اور مردول کے نمازادا کرنے کے طریقے میں فرق اوراختلاف کیوں ہے؟

میں نے کسی اور ساتھی کے سوال کا جوائب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ نماز کے موضوع پر بے شار کتب بازار سے دستیاب بیں جن میں نماز ادا کرنے کے طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نماز کے طریقوں کے موضوع پر دستیاب ہونے والی کتب بالعوم دوفسلوں پر منقسم ہوتی ہیں: مثلًا ہے ہم دوں کے لیے نماز کی اوا میگی کا طریقہ ہے۔ ہی خواتین کے لیے نماز کی اوا میگی کا طریقہ ہے جبکہ کہیں بھی ایک صحیح ومتند صدیث نہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد سے علیحدہ طریقے کے مطابق نماز اوا کرنے کا تھم ہو۔ اس کی بچائے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ '' حضرت اُم دردارضی الله تعالی عنها روایت کرتی ہیں کہ التحیات میں عورتوں کومردوں کی طرح بیشنے کا تھم ہے'۔ (صحیح بخاری ، قالی عنها روایت کرتی ہیں کہ التحیات میں عورتوں کومردوں کی طرح بیشنے کا تھم ہے'۔ (صحیح بخاری ، قداول ، کتاب خصائص نماز ، ہاب ۲۲)

اس کےعلاوہ ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقة اور نبی اقد مصلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر از واج مطہرات رضی الله عنون سے بہت می احادیث مروی ہیں سے بخاری سے مسلم میں اور احادیث مروی ہیں جن ميں عورتوں اور مردوں كے ظريقة بنماز ميں كوئى فرق نبيں۔ ان ميں ميے بعض احاديث يح بخارى، تي مسلم اوراحادیث وسنن کے دیگر مجموعوں میں شامل ہیں جبکہ ان احادیث مبارکہ میں اس امر کا لہیں ذكر بيس مواكة ورتول كى نماز كاطريقهم دول مع مختلف هم جيها كه يح بخارى شريف بيس تاها ي " نی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی تم بھی پرهو ار سی بخاری کتاب الا ذان ، باب ۱۸ ، صدیث ۲۰۴ ، جلد نم احد بیث ۲۵۲) چنانچہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشی میں عورتوں اور مردوں کو بکسال طریقے سے نماز پڑھنے کی تاکید کی تئی ہے نہ ہید کہ تورثیل مردول سے کسی الگ طریقے سے تمازادا کریں اور مرد كى اورطريقے كے مطابق تمازاداكريں۔ جھے اميدے كرآب كوايين سوال كاجواب ل كيا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت ام درداءرض الله عنها کے التحیات میں مردوں کی طرح بیضے کی روایت نقل کی ہے۔اس میں عورتوں کے لیے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا علم موجود جیس۔ام درداء رضى الله عنها خود فقيهه تھيں اس ليے بيران كاذاتى فعل ہے۔اور حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله عنماالتيات بيل جوكري اركر بيضة تق ال ليے كه وہ خود مجتمد تھے۔

۔ ڈواکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ کہیں بھی ایک سے ومتند حدیث ہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد ے علیحدہ طریقے کے مطابق نماز اداکرنے کا تھم ہو۔ادر بخاری شریف میں آتا ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھے ویکھوویے ہی تم بھی پڑھو۔آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشی میں عورتوں اور مردوں کو یکنیال طریقہ سے نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے دھوکہ دینے کی خاطر بخاری شریف کی طرف دوایت کا خلاا اعتماب کیا ہے۔ یہ عکم حضور صلی اللہ علیہ دہلم نے حضرت ما لمک بن حویث رضی اللہ عنہ کودیا۔ جوآ ب صلی اللہ علیہ دہلم نے خدمت میں بیس دوزر ہے۔ اور جلدی والیس جانا چاہتے تنے ۔ چنا نچے آئیس حضور صلی اللہ علیہ دہلم نے مدمت میں بیس دوزر ہے۔ اور جلدی والیس جانا چاہتے تنے ۔ چنا نچے آئیس حضور صلی اللہ علیہ دہلم کو کیسے دیکھوں بر کلیہ دے دیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھوں پے نماز پڑھو۔ اس حدیث میں عور توں کی نماز کومردوں کی نماز طرح کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ عور تیس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ دہلم کو کیسے دیکھی ہوں گی ۔ کیونکہ وہ تو صحابہ کے بہت چیھے کھڑی ہوتی تھیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی مطلب لینے پرمصر ہیں جوانہوں نے بیان کیا تو اولاً عور توں کوچا ہیے کہ وہ غیر مقلد مردوں کی طرح نظے سرنماز پڑھیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوا کریں۔ چنچ کرآ مین کہا پڑھیں۔ نمور تھیں ۔ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوا کریں۔ چنچ کرآ مین کہا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ کے فرمان کہ جیسا جھے رقح کرتا دیکھوں ہے تی کیا کرو۔ اس میں بھی کریں۔ ادران طواف اضطباع بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں ایس اور تال معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں کی سے کھیر نے والی بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں بھی کے کوبیاں کے بعد طاق بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں بھیر نے والی بھی اور تی کے بعد طاق بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں بھیرے کے والی بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں بھیرے کے دیت کیں۔ کوبیاں کی کی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں بھیر نے والی بھی اور کران جیں۔

عورتوں اور مردوں کی نماز میں ایسے ہی فرق ہے جیسے اللہ نتالی نے فطری طور پر عورت اور مرد میں فرق رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو غیر مقلدین کی اتباع میں ذخیرہ احادیث میں عورت اور مرد کی نماز میں نرق کی کوئی حدیث بھی نہیں ملی کورچھم کو کیا دکھا کیں۔البتہ قارئین کے افادہ کے لیے ہم احادیث ہی سے میفرق ثابت کے دیتے ہیں۔

⟨ المرداور عورت كى نمازكا پهلافرق عبير تريم بهرك دفت ماتھانا ہے ۔ حضرت وائل بن جمرت فرائل بن جمرت فرمائے بین میں اللہ علیہ و مسلم یا وائل بن حجو اذا صلیت فرمائے ہیں کہ قال ئی دسول اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم یا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بن حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بین حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بین حجو اذا صلیت اللہ علیہ و مسلم بیا وائل بین حجو اذا و مسلم بیا وائلہ بیا و ان بیا ہی در سول اللہ علیہ و مسلم بیا وائلہ بیا و ان بیا ہی در سول اللہ علیہ و مسلم بیا وائلہ بیا ہی در سول اللہ بی در سول اللہ بیا ہی در سول بیا ہی در سول اللہ بیا ہی در سول بیا ہی

امام بخاری کے دوسرے استادامام عبدالرزاق التونی ۱۱۱ه حضرت ابن جری التونی ۱۵۰ه سے
روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء تابعی نے فرمایا کے حورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت نماز میں اپنے ہاتھوں
کواس طرح ندا تھائے جس طرح مردا تھاتے ہیں۔ (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلدا صفحہ ۲۷)
امام عبدالرزان کہتے ہیں کہ جمیں مکہ والوں نے بتایا کہ حضرت ابن جری نے نماز حضرت عطائے سے
سیمی اور حضرت عطائے نے حضرت ابن زبیر سے سیمی اور حضرت ابن زبیر فیے حضرت ابو بکر صدین فیلے سے سیمی اور حضرت ابن ذبیر فیے حضرت ابو بکر صدین فیلے سے سیمی اور حضرت ابو بکر صدین فیلے میں اللہ علیہ وسلم سے سیمی ۔

پیجدیث بتاری ہے کہ دورت اور مرد کی نماز ایک جیسی نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے۔

مراسل الى داور صفى ١ اورسنى كرئ بين جلام صفى ٢٢٣ يرب عن يزيد بن ابى حبيب اله صلى الله عليه وسلم مرجعلى امراتين تصليان فقال اذا سجد تما فضمًا بعض اللحم الى الارض فان المرأة في ذالك ليست كالرجل

(حفزت بزید بن الی حبیب سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوعورتوں کے یاس سے کر حضرت بزید بن الی حبیب سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھ حصہ زبین سے ملالیا کر درے جونماز پڑھ دہ کی حالت ) میں مرد کی طرح نہیں ہے)۔

کروکیونکہ عورت (کا تھم مجدہ کی حالت ) میں مرد کی طرح نہیں ہے)۔

المحاعورتون كالمسازك دوران بسيطف كاطسريق

حضرت نافع سے دوایت ہے کہ حضرت ابن عمرض الله علیه و سلم قال کن یتربعن فم امرن ان یصلین علی عهد دسول الله صلی الله علیه و سلم قال کن یتربعن فم امرن ان یت حفزن (یعنی یستوین جالسات علی اور اکھن) (جامع السائید جلدا صفح ۱۹۰۹) مضورصلی الله علیه و سلم کے زمائے بیل عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تقین؟ (یعنی تشہد میں کس طرح بیرفا کرتی تقین؟ (یعنی تشہد میں کس طرح بیرفا کرتی تقین؟) تو حضرت این عرضی الله عنمائے جواب میں فرمایا کہ پہلے تو (تعدے عالت بین) چارزانو ہو کر بیرفا تھیں پھر بعد بیں انہیں تھم دیا گیا کہ وہ خوب سمت کر بیرفا کریں۔ حضرت این عمرضی الله عنما کی بیروایت مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ امام عبدالو باب شعرائی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں؛

قال ابن عمررضى الله عنهماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجلس فى الركعة الاخيرة يفرش رجله البسرى وينصب الاخرى ويقعدعلى مقعدته وكان ينهى عن افتراش السبغ فى الجلوس وهوان يجلس مادا ذراعيه على الارض وكان ينامر النساء ان يحتفزن او تربعن فى التشهد (كشف الغمة عن جميع الامة ينامر النساء ان يحتفزن او تربعن فى التشهد (كشف الغمة عن جميع الامة حكاب الصلوة ف باب صفة الصلوة ف في الجلوس الاخير والتشهد فيه) حرب المن عرض الدوم المنافرة المن يرسول الأولى المنافرة المنافرة

طریقے پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کوز بین پر بچھا کر بیٹھا جائے اور نبی علیہ السلام عورتوں کوتشہد کی حالت بیں سمٹ کر ( یعنی دونوں یا وس ایک طرف نکال کراورز بین سے چسٹ کر ) بیٹھنے کا یاچوزانوں بیٹھنے کا تھے کا کام فرماتے تھے۔

حضرت يزيد بن الى حبيب سے دوايت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امرأتين تصليان فقال اذاسجد تما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذالك كالرجل (السنن الكبرى للبيه قبى جلدا مفي ٢٢٣ مرايل الى داور علدا صفي ١٩٠٥)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم دوعور توں کے پاس سے گزرے جوٹماز پڑھ رہی تھیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وسلم نے ان کوفر مایا کہ جنب تم سجدہ کروتو اپنے جسم کے بعض حصوں کوز بین سے چمٹا دواس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت کا تھم مرد کی طرح نہیں ہے۔

حدیث مرسل قابل عمل ہوتی ہے۔ اور جواست قابل عمل نہیں سمجھتے ان کے لیے امام بیری کا حوالہ کافی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسے دوموصول طریقوں سے روابیت کیا ہے۔

علامهابن بيم رحمه الله للصح بين والمراءة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها لانه استرلها فانه

عورة مستورة ويدل عليه مارواه ابوداودفي مراسيله انه عليه الصلوة والسلام مرعلي امرأتين تصليان فقال اذاسجد تمافضما بعض اللحم الى الارض فان المراء البست في ذلك كالرجل و ذكر الشارح ان المراء تخالف الرجل في عشرة حصال: ترفع يديها الى منكبيها و تضع يمينها على شمالها تحت الديها و لا تجنافي بطنها عن فخذيها و تضع يديها على فخذيها تبلغ رؤوس المنابعة او لا تفتح ابطنها في السجود و تجلس متوركة في التشهدو لا تفرج الصابعها في الرجال و تكره جماعتهن و يقوم الامام و سطهن الهوا المختيى: (البحر الرائق المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة القدمين كماذكرة في المختيى: (البحر الرائق

شرح كنز الدقائق ـجلد ا\_كتاب الصلوة ـ باب صفة الصلوة)

اور عورت اپنے آپ کو بہت اور نیچار کھے گی اور اپنے بیٹ کوراٹوں کے ساتھ چمٹا کرد کھے گی اس
لیے کہ عورت کے حق میں بیزیادہ پردے کی بات ہے اور عورت پردے اور چھیانے کی چیز ہے۔
ابودا وَد نے اپنی مراسل میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوعورتوں کے پاس سے گزرے
جونماز پڑھ رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبتم سجدہ کروتو اپنے جسم کے
بعض حصوں کوز میں سے چیٹالو۔ اس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت تھم مرد کی طرح نہیں ہے اور شارح
نے ذکر کیا کہ عورت کی نماز کی حالت مرد سے تقریباً دس چیزوں میں مختلف ہے۔

عورت کلیمرتر ید کے لیے اپنے ہاتھ اپنے کا ندھوں تک اٹھائے گی۔ اوروہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائوں سے الگ نہیں ہاتھ پردھ کراپی چھاتی کے بینے ہاندھے گی۔ اوراپ پیدے کو پی دائوں سے الگ نہیں کرے گی۔ اور دکورع کی حالت میں اپنے دوئوں ہاتھ اپنی دائوں پراس طرح رکھے گی کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے کنارے اس کے گھٹوں تک پہنی جا ئیں اوراپی دوئوں بغلوں کو تجدے کی حالت میں کشادہ نہیں کرے گی اور تردوں کی اماست نہیں کرائے ۔ اور دکورع کی حالت میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کر تے ہیں اپنی دوئوں پا وی ایک طرف لکال دے گی ۔ اور دکورع کی حالت میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کر تے ہیں ۔ اور داکور کی کی حالت میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کر تے ہیں دوئوں کی اور مردوں کی اماست نہیں کرائے کی ۔ اور اور اگر اس کر دو کا اور کا ب کرتے ہوئے عورتیں جاعت کریں) تو ان کی امام درمیان میں کھڑی ہوگ ۔ اور اس کے علاوہ ایک ہی ہی ہے یہ وہ اپنی کی گڑی ہوگ ۔ اور اس کے علاوہ ایک ہی ہی ہے یہ فرور ہیں کا دورای کی انگلیوں کو (سجدہ قیرہ میں) کھڑائیس کرنے گی۔ جیسا کہ تو تھی میں فرور ہیں۔ انگلیوں کو (سجدہ قیرہ میں) کھڑائیس کرنے گی۔ جیسا کہ تو تھی میں فرور ہیں کھڑائیس کرنے گی۔ جیسا کہ تو تھی میں فرور ہیں۔

ملاعلی قاری رحم الله فرمات بین و المهرأة قصع علی صاده التفاقالان مبنی حالهاعلی الستر (شرح النقایة علدا صفی ۱۲) اور دورت مب کنزد یک این است پر دک گاای الستر (شرح النقایة علدا صفی ۱۲۱) اور دورت مب کنزد یک این این الستر کی دارد مدار پردے پرے دی ایک کردرت کی حالت کا دارو مدار پردے پرے دی النقال المان کا دارو مدار پردے پرے دی النقال کا دارو مدار پردے پرے دیا گا

علامه عبرالى للمنوى رحمة الله فرمات بين: والمنافئ حق النسساء فاتفقو اعلى أن السنة لهن

وضع اليدين على الصدر لانه استرلها كمافى البناية وفى المنية المرأة تضعهما تحت شديها وضع اليدين على الصدر لانه استرلها كمافى البناية وفى المنية المرأة تضام المرات براته باند صفح كامعامله) توتمام فقهاء كااس بات براتفاق بكران كه ليسنت سينه برباته باندهنا ب- كونكه عورتول كه ليه بدزياده بردكا باعث به جيما كه بنايه بين بدادمنية المصلى بين به كه كورت البين دونول باتها بي بيتانول كه يني (متعل) دركال

صحاح ست کے مترجم غیرمقلدین کے علامہ وحیدالزمان حیدرآبادی نے تحریفرمایا ہے۔"الاان المسرأة ترفع یدیهاعندالتحویم الی ٹدییهاولاتحوی فی السجود کالوجل بل تنخفض و تلصی و تصم بطنهابفخذیها "۔ (نزل الابرارس فقرالنی المخارجلدا۔ صفحه) "مراتی بات ہے کہ ورت جبر کر یمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کواپی چھاتی تک اٹھا کے گ اور اپنے بیك اور بین کوز بین سے اوئی البیاں رکھی بلکہ بست رہے گی اور اپنے بیك روونوں دانوں سے چیکا ہے گئے ۔

غيرمقلدين كمشهورها لم عبدالجبار بن عبدالله غرنوى صاحب لكهة بين " غرض يدكم عودتون كا انفام (المنهى بوكر) اورافخفاض (سمث كراور چيك كر) احاديث اورتعال جمهورا الماعلم از قداب البعد وغير بم سے قابت ہے۔ اوراس كامكر كتب حديث اورتعال الماعلم سے بخبر ہے " والله اعلم حرره عبدالجبار فنى عدد (قاوئ غراج من فر ۱۸ فراوئ علاءال حديث ولا اس فر ۱۳۹ من اورائل علاء الله عدیث ولا اس فر ۱۳۹ من اورائل علاء الله على من اورائل علاء المحمد المائلة على اورائل العلم نا ثبون عند صلى الله عليه و سلم في الاقتداء فكانه قال كماراً يتمونى اصلى عدد المحمد في المائلة على المحمد في المائلة على المحمد في المائلة على المحمد في المائلة في الاقتداء فكانه قال كماراً يتمونى اصلى الورائية مونى المحمد في المائلة في بيان عدد في المائلة في المائلة في المائلة في بيان حمد في المائلة في

"صديث صلوا كمارأيتموني اصلى (تم الطرح نمازير هوجس طرح بحصنمازير صته موئ د يكفته و) مين حضور صلى الله عليه وسلم نے لوگول كود يكھے جانے والے فعل كائلم ديا اور صحابہ وديكرا ال علم حضور صلى الله عليه وسلم كے نائب بيں۔ تو آب صلى الله عليه وسلم كے نائب أس اتباع واقتداكيے جانے کے سلسلے میں نی علیہ الصلوة والسلام کی طرح ہوئے۔تو کو یا کہ نی علیہ السلام نے بیفر مایا کہم اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہویا (اگرتم مجھے نہیں دیکھ رہے بلكه) ثم مير المائنين (صحابه وتابعين الى آخره) كونماز پر صفة موسة و تكور بهو" اگر بخاری شریف کی مذکورہ حدیث کامطلب وہی ہوتا جومر دوعورت کی نماز میں فرق کے منکرین بیان کرتے ہیں تو صحابہ مردوعورت کی نماز کے فرق کے کیوں کرقائل ہوتے۔ احادیث تو بتلاری بیں کہ اللہ کے بی کے ترویک مرواور عورت کی نماز میں فرق ہے واکر نائیک صاحب اور غیرمقلدین کے نزویک عورت اور مردی نماز میں فرق نہیں ہے۔ اگر ہات اسی ہے تو عورتين الني مسجدا لك بنانا جابين اورومان خودمؤذن امام اورخطيب بننا جابين توانبين اجازت موني جا ہے۔ نیزعور تنس ا قامت کہنا جا بیں تو اجازت ہوئی جا ہے۔ مردوں کی امامت کی اجازت ہوئی جاہیے۔اوراو کی آواز سے قرات کی بھی اجازت ہوئی جائے۔ نیزعورتوں کو نظے سرے کہدیاں اور شخنے کھول کرنماز پڑھنے کی اجازت ہونی جاہیے۔ان کی شرکت جماعت میں ضروری ہونی جاہیے اور جماعت میں وہ بھی غیرمقلدین کی طرح ایک میٹر کا قاصلہ رکھیں۔ان پر بھی جعدا ورعیدین واجب مونا جا ہے۔ اور اگر مذکورہ بالا امور تمازین ان کا مردول سے اختلاف ہے تو پھر عورتوں کی نماز مردول جيسي كس طرح ہو كئے ہے؟

موجودہ دور کے غیر مقلدین توعورت ومرد کی نماز میں فرق کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کے اکابر فرق کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کے اکابر فرق کے قائل منے چنانچے متا ہے مترجم جن کے تراجم پڑھنے کی غیر مقلدین حضرات لوگوں کو ترغیب دیے جات ہیں گئے متازید کا ان میں اور کی ایک لیا ایک اور میں اور

پھیلائے۔ (جیسے مرد مجدہ میں اپنا پیٹ رانوں سے علیحدہ اور بازو پہلو سے جدار کھتا ہے)
مترجم صحاح ستہ علامہ وحید الزمان صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔ گراتی بات ہے کہ عورت تکبیر
تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی جیماتی تک اُٹھائے گی اور مجدہ میں مردی طرح بیٹ کوز مین سے
او نیچا نہیں رکھے گی بلکہ بست رہے گی اور اپنے بہیٹ کو دونوں رانوں سے چپائے گی ( نسسز ل
الا برار من فقہ النبی المختار جلدا صفحہ ۸۵)

مولانا داؤد غزنوی کے والداور میال نذر حسین صاحب کے شاگر دمولانا عبدالجبار غزنوی بھی عورت ومرد کی نماز میں فرق کرتے ہے۔

ذاکرنائیک صاحب کی بیات کرمدیث صلو اکما رایت مونی اصلی سے عورتوں اور مردوں کو کیساں طریقے سے نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے خلا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کا یہ خطاب حضرت مالک بن حورت اوران کے دفقاء کواس دفت ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت وصحبت سے مستفید ہو کر واپس جارہ ہے۔ لہذا اس دفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطب مرد حضرات منفے خواتین نہ تھیں۔ اوراگر اس خطاب سے مراد پوری امت ہو وسلم کے خاطب مرد حضرات منفے خواتین نہ تھیں۔ اوراگر اس خطاب سے مراد پوری امت ہو عورتوں کو بھی عمامہ پہن کر نماز پر عفی جائے۔ نماز میں شخنے نظے رکھنے جا ہمیں اور ذاکر نائیک صاحب کے دومری جگر ایک سوال کے جواب کے مطابق نظے سرنماز ہوجاتی ہے۔ چنانچہا گرعورتیں صاحب کے دومری جگر ایک موجانی جا ہے۔ بلکہ بیگم فرحت ہاشمی کی تقلید میں امامت بھی کر دانی جا ہے۔ بلکہ بیگم فرحت ہاشمی کی تقلید میں امامت بھی کر دانی جا ہے۔ اور مردوں کی طرح اور فی گر آت بھی کر فی جائے۔

المرامين عورت كستركادها البيا

بات چل رہی تھی پردہ کی اوراس میں غیر مقلدین کی خالفت نص قرآئی اور خالفت حدیث کا ثبوت پیش کر بچکے ہیں۔ اب غیر مقلدین کی آزاد خیالی ملاحظہ ہو۔ کہ وہ نماز کے اندر بھی عورت کے ستر دھا بینے کے قائل نہیں۔ جبکہ غورت کے سرکے بال ہتر میں داخل ہیں۔ اس پرامت مسلمہ کا اجماع کے اور اجادیث سے تا بت ہے کہ نماز کے جم ہونے کے ایک میں ڈھا بینا شرط ہے۔ چنا نجے تر ندی

جلداول صفحه ۱۸- ابودا و دجلداول صفح ۱۹ پر حضرت عائشرض الله عنها سے دوایت ہے۔ عسس عائشہ قالت قال رسول الله صلى الله علیه و مسلم لا تقبل صلوة الحائض الا بخمار (جوان عورت كى تماز بغیراور هنى كے قول نہيں)۔

لیکن نواب صدیق حن خان صاحب غیر مقلد بدورالابلد صفحه ۳ پر کلطے ہیں۔ "واما آکد نماز زن اگرچ تنہا یابازنان یاباشوہر یادیگر محارم باشد بے سر تمام عورت صحیح نیست پس غیر مسلم است "ر رہی یہ بات کہ عورت کی نمازاگرچہ وہ نتہا ہو یادومری عورت سمح نیست پس غیر مسلم دوسرے عرصوں کے ساتھ ہوتو پورے سر کے ڈھانے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ بات ہمیں شلیم نہیں )۔ فیر مقلدین کے انام نواب صدیق حن خان صاحب نے بدورالابلہ صفحہ ۳ پر کھا ہے عورت کی فیر مقلدین کے انام نواب صدیق حصے ہے۔ تنہا ہو یا دومری عورتوں کے ساتھ ہو۔ یا اپ شوہر کے نماز بغیر تمام سر چھیا کے ہوئے جے ۔ تنہا ہو یا دومری عورتوں کے ساتھ ہو۔ یا اپ شوہر کے ساتھ ہو۔ عادم کے ساتھ ہو۔ غرض ہر طرح سے جے دیا دہ سے زیادہ سر چھیا لے یہاں ساتھ ہو۔ یا دومرے عادم کے ساتھ ہو۔ یا دومری کی حالتیں تو اقوال رجال ہیں۔ ان کا ذکر کرنا المحدیث (غیر مقلد) ہوکر درست نہیں۔ اور مجبوری کی حالتیں تو اقوال رجال ہیں۔ ان کا ذکر کرنا المحدیث (غیر مقلد) ہوکر درست نہیں۔ غیر مقلدین نے دین کی اصلاح کرتے ہوئے جدیدیت ڈدہ لوگوں کو نماز ہیں مزید آسانی فراہم کردی۔ آخر ہیں یہ بھی ملاحظ فر مالیج کے۔

غیر مقلدین کے ایک اور عالم نواب نورائس خان بن نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں۔ دواز پنجادریافتہ ہاشی کہ ہر کہ چیزی ازعورتش در نماز نمایاں شدیادر جامہ نایاک نمازگر اردنمازش صحیح ست '۔ (عرف الجادی صفحہ ۲۲) یہیں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ نمازی کے سر کاجو حصہ بھی نماز میں کھل جائے یاوہ نایاک کیٹروں میں نماز برجھ لے قواس کی نماز میں کھل جائے یاوہ نایاک کیٹروں میں نماز برجھ لے قواس کی نماز میں کھل جائے یاوہ نایاک کیٹروں میں نماز برجھ لے قواس کی نماز میں سے

۲۲ بغیبروضونمساز

ذا کرنا تیک صاحب سے کئی نے سوال کیا ایک بارنماز با جماعت کی تکیل کے بعد امام صاحب نے ۔ اعلان کیا کہ وہ وضو کرنا بھول گئے متھ اور انھول نے بے وضوی نماز کی امامت کردی چنانچہ تمام

نمازی این نماز دہرالیں، اس پر بحث ہونے گئی۔ بچھاوگوں کا کہنا تھا کہ مقتر یوں کی نماز ہوگئ ہے۔ ان میں نماز دہرانی اس پر بحث ہونے گئی۔ بچھافر ادکا اصرار تھا کہ مقتر یوں کو نماز دہرانی انھیں نماز دہرانی جہ جب کہ دیگر پچھافر ادکا اصرار تھا کہ مقتر یوں کو نماز دہرانی جے۔ ان میں چاہیے۔ چنانچہ و ھے نماز یوں نے نماز دہرانی اور آ دھے نمازی نماز دہرائے بغیر چلے گئے۔ ان میں کس نے درست عمل کیا؟

جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔امام صاحب کوچاہیے تھا کہ وہ اپنی بھول کا اعلان نہ کرتے اور وضوکر کے نماز دوبارہ اداکر لیتے۔مقد یوں کی نماز درست تھی۔جولوگ نماز دہرائے بغیر چلے گئے، انھوں نے ٹھیک کیا۔ چنرلوگوں نے نماز دہرائی ، ان شاء اللہ تعالی آھیں تھل نماز کا الگ سے ثواب ملے گا۔حفرت عمر بن خطاب نے ایک بار نماز فجر کی امامت فر مائی نماز کے بعد آٹھیں احساس ہوا کہ ان کے لباس پر ناپا کی کے آثار موجود ہیں۔ اِٹھوں نے شسل فر مایا اور نماز دوبارہ ادا فر مائی کیکن انھوں نے مقد یوں میں سے کسی کو نماز دہرانے کا تھم نہیں دیا۔ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غی کے ساتھ پیش آیا تھا۔انھوں نے مقد یوں کو نماز دہرانے کی ہمایت نہیں کی تھی۔

المراق اکر الکر الکی صاحب جو بخاری و سلم اور سی حدیث کی رف لگائے رکھتے ہیں۔ یہاں اپنے اصول سے ہف سے حضور سلی اللہ علیہ و سلم کافعل بتائے کی بجائے صحابی کافعل ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل بتائے سے بھی گھبرار ہے ہیں۔ یول محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلم سے اختلاف کرتے ہیں مفروضہ سوالوں کی شکل میں جان مسائل جن میں وہ امت مسلم سے اختلاف کرتے ہیں مفروضہ سوالوں کی شکل میں جان بوجھ کرعام سامعین کے سامنے لائے جارئے ہیں۔ تاکہ ان ذہن بھی منتشر ہوجائے۔

الملامصنف عبدالززاق جلد الصفح ا۳۵ پر ہے۔ عن ابنی جعفر ان علیا صلبی بالناس و هو جنب او علی غیر و ضوء فاعاد و امر هم ان یعید و احضرت الاجتفر سے مروی ہے کہ حضرت علی غیر و ضوء فاعاد و امر هم ان یعید و احضرت الاجتفر سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے لوگوں کو خالت جنابت میں یا بغیر وضو کے تماز پڑ معاوی آئے ہے وہ تماز خود بھی الوٹائی اور ان لوگوں کو خالت کی اس میں اللہ عند کا تحکم دیا۔

و كتاك الآثارلا بأم الي علية صفح الأرب عن ابراهيم قال اذا فسندت صلورة الأمام

فسدت صلوة من خلفه حضرت ابرائيم في الرباعيم في الرباع من المادة المداوي المربوكي الاستحابه كانمازي في المدهوي المحالية المن الماري في المحالية المن الماري في وجل يصلى باصحابه على غير وضوء قال يعيدويعيدون حضرت عطاء بن الم المام اورمقتري سب فمازلونا سي جومقتر يول كويفيروضو كفاز پر هاد سريار شادفر ما يا كهام اورمقتري سب فمازلونا سي مصنف عبدالرزال جلام في ۱۳۵ پر سب منافري المنافري و ۱۵ المنافري منافري المنافري المنافر

# امام كادوباره جمساعس كروانا

بات يرفكر مند تقے كه چونكه امام صاحب فرض نمازاداكى امامت كر يكے بين اس ليے بير ماتھ نماز ادا کرنے میں وہ سنت یا تقل ادا کریں گے۔ان کے ذہن میں میںوال ہوگا کہ سنت یا تقل نماز کوفرض نماز برکسے فوقیت دی جاسکتی ہے۔ لیکن یہاں فوقیت کا سوال بیدائیں ہوتا۔ بیر ہات سی ہے کہ بعض علماءاس بات كودرست نبيس بحصة كهفرض اداكرنے والے مقتد بول كى امامت ايسا تخص كرے جو سنت یانفل ادا کرر با مورکین علماء کی اکثریت اس رائے سے منفق نہیں ہے۔ان کے خیال ہیں اس طرح نماز باجماعت اداكى جاسكتى باوروه بالكل درست موكى اس بارے بين أيك مشهور حديث موجود ہے جس سے ہمیں پیند چالا ہے کہ معروف صحابی رسول حضرت معاد بن جبل کا بہ معمول تھا کہ وه عشاء کی نماز آب سلی الله علیه وسلم کی امامت میں اداکرتے اور اس کے بعد اسیے تنبیلے میں جاکر ومال لوكول كي عشاء كي نماز كي امامت كرت ديكها جائة وحفرت معادًّا طرز عمل واي تفاجوآب کے بیان کردہ واقعہ میں آپ کے ان ساتھی کا ہے جونماز کی امامت کرتے ہیں۔امام کے انتخاب کا بہلامعیاریہ ہے کہ وہ مقتدیوں میں سب سے بہتر ہواور قرآن مجید کی تلاوت کرسکتا ہو۔ سی عض سنے رسول كريم صلى الله عليه وسلم سع شكايت كى كرمعاد في عشاء كى نماز مين قرآن مجيد كى سب ست طومل سوره "البقرة" تلاوت كي هي.

آپ سلی الله علیہ وسلم نے جھڑت معاد گوبلا یا اور انھیں ہدایت کی کہ امامت کرتے وقت قرآن پاک
کی درمیانی طوالت یا مناسب طوالت کی سورۃ تلاوت کیا کریں۔ یہاں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس بات پر کوئی سوال نہیں
دکیا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز اوا کر لیتے ہیں تو پھرا ہے قبیلے میں جا
رعشاء کی نماز کی امامت کیوں کراتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہا نمازہ وہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک
خاص وقت کی نماز اوا کر چکا ہوتو اس کو اجازت ہے کہ وہ ای وقت کی فرض نماز کی دوسرے لوگوں کی
جانامت کرے دامام کے لیے وہ سنت یا نقل نمازہ وگی کین اس سے فرض نماز اوا کرنے والوں کی نماز

ا ما دیث کی روشی میں درست مسئلہ بیش کی سامعین کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم احادیث کی روشتی مسئلہ بیش کرتے ہیں۔

عن سلیمان مولی میمونة قال اتبت ابن عمر علی البلاط وهم یصلون فقلت الاتصلی معهم؟قال قدصلیت انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم "لاتصلی معهم؟قال قدصلیت انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم "لاتصلواصلو، قفی یوم مرتین" \_ (ابوداو دجلداول صفیه ۱۸ المومین دعرت میموندش الله عنها که الله عنها که قبل (عرید منوره مین) مقام بلاط مین حضرت عبدالله ین عروض الله عنها که پاس آیا۔ ش نے دیکھا که لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت عبدالله ین عروض الله عنها کے پاس آیا۔ ش نے دیکھا که لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت عبدالله ین عروض الله عنها کے پاس آیا۔ ش نے دیکھا کہ لوگ نماز کون نمین پڑھ میں نے دسول الله صلی الله علیہ والم کو یہ فرماتے رہوں اور میں نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے سائے کم آیک نماز ایک دن میں دومرت بردھو۔

اگرچہ بیصدیث موقوف اور منقطع ہے۔ لیکن احناف کے ہال موقوف جمت ہے۔ اور خیر القرون کا انقطاع غیر مصر ہے۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کے ول سے صحابی کائمل بہر حال فوق ہے۔ اس سے زیادہ تصری مصنف عبد الرزاق جلد ہیں مجم طرانی کبیر حدیث الله اسے ہور ہی ہے۔ جس کی سند کو غیر مقلدین کے برد سے مالم ناصر الدین البانی نے حسن کہا ہے۔

عن ابراهيم ان علقمة والاسود اقبلا مع ابن مسعود الى مسجد فاستقبلهم الناس قد صلوافر فع بهما الى البيت فجعل احدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهدمار (حضرت ابرائيم في سروايت برحضرت علق أورحضرت ابود حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كرما تحاليك مجدين فياد يوضع في المي المي الله بن المود في الله بن مسعود حضرات كاستقبال كيا ابن عال من كروه فما زيوه هي في الله بن مسعود حضرات عبدالله بن مسعود حضرات كاستقبال كيا ابن عال من كروه فما زيوه هي في الهارات كوارين كوارين المراوك في المراوك

يرُ ها كي \_ )

حضرت مولانا شبيراحم عمّاني رحمه الله في المسلهم شرح مسلم جلد اصفحه ٨٣ بر (باب القراءة في العثاء\_مسئلة المفترض خلف المنتفل) لكهام كر وحفرت الوهريرة كي روايت وانما جعل الامام ليؤتم به فلاتحلفواعليه ....الخ" (بخاري جلدا صفحه ۱۵ ـ باب صلوة القاعد ـ ابواب تقصیرالصلوة) اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مقتدی اورامام کے افعال ظاہرہ اور باطنہ میں اتناربط اورا تنحاد موناحا بي كه مقترى امام كى نيت كے ساتھ صلوۃ امام بيس شريك موسكے۔ تب ہى امام كى نماز مقتدی کی نماز کی ضامن ہوگی۔اورمقتدی امام کانعل اورنیت کے اعتبارے تالع ہوگا۔ اور "لات ختلفوا عليه" كتقاضا يرجى عمل موسك كاراوربد بات ظاهر بكرمقترى مفترض امام متنفل کی نماز میں صلوۃ امام کی نبیت کے ساتھ شریک نبیس ہوسکتا۔الی صورت میں مقتدی کی نماز کا امام کی نماز کے ساتھ ربط کہاں رہ سکتا ہے؟۔اس کے علاوہ مفترض بحیثیت توی ہونے کے متنفل (جوکٹمل کے لحاظ سے ضعیف ہے) کا تالی نہیں ہوسکتا۔ چنانچیمفترض کی افتدامتنفل کے بیجھے "اقتدا كرئے" كى حقيقت كے خلاف ہے۔ ظاہرہے كەمقىدى كوامام كى تمل اقتدا كاتكم بندرت دیا گیااوراس میں آسته آسته ترقی موئی۔ورند شروع میں امامت اورا قترا کامفیوم صرف بیرتھا کہ امام اورمقتدی ایک جگذا کھے موجا کیں۔ پھرمقتدی کے افعال کوامام کے افعال کے ساتھ متعلق قرارد ا كرما مويين اورامام كى تمازكوا يك كرديا كيا اورمقتريون كوافعال تمازين امام كى مخالفت سے روک دیا گیا۔ یہاں تک کر قراءت جیسے اہم رکن میں بھی دونوں کوئٹر بیک کرے ان کے درمیان ممل اتحاد بیدا کردیا گیا۔اقتدا کی تکیل کے ان مذرجی مراحل پرسنن ابودا و دجلداول صفحه ۱۲ باب کیف الا ذان میں ابن الی کیاتی کی روایت ولیل ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شروع میں مسبوق جماعت میں شریک حضرات سے فوت شدہ رکعتوں کے بارے میں بوجھتا تھااور پھر اپنی رکعتوں کو پورا کرکے امام کے ساتھ شریک ہوتا کیکن ایک مرتبہ حضرت معاذ "مسبوق ہوئے تو عد فوراً آرکر آنخضرت صلی الله علیه و کم کے ساتھ تماز میں شریک ہوگئے اور انہوں نے اپنی بقایا رکعتیں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے نمازے فارغ ہونے کے بعد پودی کیں۔ اس پراسخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ 'ان معاذا قلہ سن لکم سنة کلدلك فافعلوا '' ریددیث اس بات کی دلیل ہے کہ شروع اسلام میں مقتدی کے لیے امام کی اقتداء تمام بیجات میں لازم نہ تھی ۔ پھر بتدریج لازم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ امام اور مقتدی کی نماز میں کمل اتحاد ہوگیا۔ پس اس کا تفاضا یہ ہے کہ جن احادیث میں کمل اقتداء کے نقاضا کے خلاف کوئی فعل ہواوراس کی کوئی تاریخ بھی معلوم نہ ہوالی احادیث کوئی تاریخ بھی معلوم نہ ہوالی احادیث کوئی صریح دلیل اس پردلالت کرے کہ اس حدیث کا تعلق کمل اقتداء کرنے لیا اس پردلالت کرے کہ اس حدیث کا تعلق کمل اقتداء کرنے احترت معاذ سکی حدیث کا تعلق کمل اقتداء کرنے کے بعد سے ہے تب اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت معاذ سکی حدیث میں بھی اس کی کوئی کیا جائے گا۔ حضرت معاذ سکی حدیث میں بھی اس کی کوئی کیا جائے گا۔ کام احتراث نہیں ہے کہ بیکس زمانہ کا واقعہ ہے۔ چنا نچواسے بھی کھمل اقتداء سے پہلے والے احکام پر محول کیا جائے گا۔

# المراس كى نمساز تتفل كے بيجھے درست مہلال

والافرض نماز پڑھنے والے کی افتداء میں نماز پڑھے۔ جبکہ ہماری بحث تو اس میں ہے کہ ایک فرض نماز پڑھنے والا دوسرے فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے'۔

ناصرالدین البانی کی اس بحث کوڈ اکٹر ذاکرصاحب کی دلیل حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث پر قیاس کریں کہ جو صحافی خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھ چکاہے وہ دوسروں کوفرض نہیں بلکہ نفل پڑھار ہا ہوگا۔

ندکورہ بالاحوالہ جات سے جہال بی ٹابت ہوتا ہے کہ مفترض کی نماز متنفل کے بیچے درست نہیں اسی سے جہال بی ٹابت ہوتا ہے کہ مفترض کی نماز متنفل کے بیچے درست نہیں اسی سے جہاعت ٹانید کی نفی بھی ہورہی ہے جس کی غیر مقلدین کے ہاں بہت تروت کی جاتی ہے۔ ہم اس مناسبت سے اس مسئلہ پر بھی کچھ ترکر مناضروری خیال کرتے ہیں۔

علامدالبانی نے تسمام المدنة صفحه ۱۵ پر اکھاہے کہا گرجماعت نائیہ سجد (محلّه) بین مطلقاً جائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود میں جماعت نہ کرواتے کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ مجد بیں فرض نمازادا کرناافضل ہے۔ (بیحدیث اوپر بیان ہو چکی)

اس حدیث سے دومسئے تابت ہوئے۔ایک بیر کہ محلّہ کی مسجد میں جماعت ثانیہ کروانا درست نہیں جبیا کہ غیرمقلدین کرنے ہیں۔ نیز اگرایک امام اینے فرض پڑھ کر دوبارہ امام بن سکتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسجدے بغیر نماز پڑھے نہاؤ۔ نیخے۔

مسجد میں تشریف لے جاتے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے موقف کے لیے خودتو صحابی کا کمل پیش کردہے ہیں لیکن ان کے طبقے کے لوگ غیر مقلدین حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بینظر بیدر کھتے ہیں کہ صحابہ کا فعل جمت نہیں ہوتا اور نہ ہی موقو فات جمت ہیں۔

المرصى اسبه كافعسل جمست نهسين

نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلداین کتاب دلیل الطالب صفحه ۱۲ پر لکھتے ہیں "علامہ شوکائی در مؤلفات در مؤلفات خود ہزار باری نویسد کہ در موقو فات صحابہ حجت نیست " (علامہ شوکائی اپنی تالیفات میں ہزار مرتبہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کے موقو فات میں جحت نہیں ہے۔)

دوسرے غیرمقلد عالم نواب نورالحن بن نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں'' دراصول متقر رشدہ کہ تول سے برگئی ہے کہ محالی کا قول تول سے اب کے محالی کا قول تول میں بیات طے ہوگئی ہے کہ محالی کا قول جست نہیں ہے۔

چنائچہ غیر مقلدین اور ذاکر نائیک صاحب کو تنقل کے پیچھے مفترض کی نماز اور جماعت ثانیہ کے لیے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح تھم پیش کرنا جا ہے نہ کہ صحابہ کافعل۔

مهر صحب اسبه کوجمست مسانے کاعقب دہ

اب ہم غیر مقلدین کے محابہ کو جمت نہ مائے کے بارے بیں ان بی کی کتب سے چند حوالے بیش کرتے ہیں۔ فرقہ محد شدالا فرمید کے نواب صدیق حسن خان صاحب بھویالی غیر مقلد لکھتے ہیں۔ فلا صد کلام ریہ کے دھابہ کی تفسیر سے جمت قائم نہیں ہوسکتی یا گھھوس جب وہ موقع اختلاف میں ہوا اللہ صفحہ 194 ) ہی نواب صاحب دو مری کتاب میں لکھتے ہیں 'وفعل صحابی جمت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا' (النامی المکلل صفح 197)

ایسے جواہرات سے مرصح ومرقع ناج انہیں ہی نصیب ہوت دوائب صدیق حسن سے صاحب زاد ہے نورائین خال بھویا کی (ایکناب عرف الجادی من جنان ہدی الهادی اصلاً نواب صدیق حن خان کی تعنیف ہے۔ گراس کوانہوں نے اپنے بیٹے نور الحسن کی طرف منسوب کر دیا۔ بحوالہ نزمۃ الخواطر) اپنے والد کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں "صحابہ کا اجتهاد امت کیلئے جمت نہیں ہے" (عرف الجادی صفحہ ۲۰۷) ایک اور جگہ لکھتے ہیں "علم الاصول میں بدبات سطے ہوچکی ہے کہ قول صحابی جمت نہیں (عرف الجادی صفحہ ۱۰۱)

ای فرقه لاند بهیه کے شخ الکل فی الکل میال نذیر حسین صاحب لکھتے ہیں'' افعال صحابہ استناد کے قابل نہیں ہوسکتے'' ( فاویٰ نذیر بہجلدادل صفحہ ۱۹۱)

حالانکدابن تبیه "ابن قیم اور متفدین و متاخرین علاء سلف اقوال صحابه سے استناد کرتے ہے اور خلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والے کواہل النة والجماعت سے خارج سمجھتے ہے۔ ابن تبیه فلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والے کواہل النة والجماعت سے خارج سمجھتے ہے۔ ابن تبیه منت ان نے منہاج السنة اور فرآ وی ابن تبیه بین تفصیلی بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں ' خلفاء راشدین کی سنت ان احکام میں سے ہے جن کا اللہ اور رسول نے تھم دیا ہے اور اس پر کشرت سے شرعی دلیایں موجود ہیں '

امام احد بن طنبال فرماتے ہیں ' اصول سنت ہمارے نزدیک ای طریقہ کے مطابق ہیں جس پر اصحاب نی صلی اللہ علیہ وسلم نضے' ( فرآوی ابن تیمیہ جلد چہارم صفحہ ۱۵۵)

مام شافعی فرماتے ہیں اور الوگ علم عقل، دین، فضیلت ہر چیز میں ہم سے فاکن تھے۔اوران کی رائے ہمارے کے خود ہماری رائے سے بہتر ہے' (فاوی ابن تیمیہ جلد مصفحہ ۱۵۸)

ابن تیمیشمنهای السندجلد استحد ۱۲ پر لکھتے ہیں ' جب بیلوگ منفق ہوتے ہیں تو کسی باطل پرمتفق نہیں ہوتے''۔

فاوگااین تبهیهٔ جلد ۱۳ صفحه ۱۵۷ پراین تبهیهٔ لکھتے ہیں ''صحابہ کم عمل عقل وایمان ، دین و بیان اور عبادت واطاعت ہر فضلیت میں بعد والوں سے اچھے ہیں۔ و ہی لوگ ہر مشکل مسئلہ کی نوشنی و تشریح کے سخت ہیں۔ میدا بیا ند جب ہے کہ اس سے مجال افکار صرف اس کو ہوسکتا ہے جو دین کی بدیمیات سے افکارد کی جرائت رکھتا ہوت اور جھے اللہ نے کم والے کر بھی گراہ کر دیا ہو''۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب وسنت کاسب سے وسیع عمین علم رکھنے والے بہی صحابہ ہے۔ اب ان کے بعد جس نے کتاب وسنت بیجھنے میں صحابہ کی شاگر دی کی اور ان کا دامن تھام لیا۔ وہ سعادت سے بہرہ ورہ وا۔ اور جس نے صحابہ سے ہٹ کرکوئی راہ اختیار کی وہ گراہ ہوا۔ حتی کہ ہلاک ہوگیا۔

ملاصحابي يرغسي محسابي كوفضيات دسيخ كاعت المعقب

غیرمقلدین صحابہ کوتو جمت مانے ہی نہیں نے کیکن ان کے ایک بڑے عالم نے غیرصحابی کو صحابی برتر جے دینے کا غلط عقیدہ اپنا کران کی تو بین کی ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔

فرقہ لا فرہید کے صحاح سند کے مترجم نواب وحید الزمان صاحب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ''
حیر المقرون قرنی '' کے تحت لکھتے ہیں ' بیضروری نہیں کہ بعد کے ذما نوں میں پیدا ہونے والا
کوئی شخص قرون سابقہ والوں سے افضل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ بہت سے افضل گذر سے ہیں اور بیہ
الیں بدیجی چیز ہے جس کا کوئی عاقل افکار نہیں کرسکتا۔' نیز فرماتے ہیں 'ولیکن ممکن ہے کہ بعض اولیا کو
بعض دیگر اسباب کے تحت فضیلت حاصل ہوجائے اور صحافی اس محروم ہو'۔

صحال سنہ کے مترجم جناب نواب وحیدالزمان صاحب کوابن ماجہ صفی ۱۵ کا اس روایت پرجمی نظر کرنی چاہیے تھی جس میں حضرت ابن عمروضی اللہ عنما قرماتے ہیں کہ اصحاب محمد کوگائی نہ دو کہ ایک اوئی صحابی کا تھوڑی دیر قیام تمہارے بڑے سے بڑے ولی کے عمر بھر کے مل سے بہتر ہے'۔
مسند احمد جلد اول صفحہ کے ۱۸ پر ہے کہ حضرت سعید بن زیاد کہتے ہیں '' واللہ کسی صحابی کا صرف ایک معرکہ جس میں ان کا جبرہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ غبار آلود ہوا تمہارے عربے کر اسے بہتر ہے خواہ تمہیں عمر نوح ہی کیوں نیل جائے''۔

تفسیر قرطبی صفحہ اے اجلداول میں ہے وصحابیت کی برابری کوئی مل کرنتی ہیں سکتا"

شارح عقیده طحاور چن کاتعلق من من سے بے لکھتے ہیں جعفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 'اللہ تعالی نے بنڈول کے قبلوٹ کو دیکھا تو محرصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کوتمام قلوب سے بہتر پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کونتے فرقالیا کا ورزسالت کے شاتھ مبعوث فرقایا۔ پھر بنڈول کے تلوب کودیکھا تو صحابہ کے قلوب کوسب سے بہتر پایا۔ بس ان کوایت نی کا وزیر برنادیا۔ جواس کے دین کیلئے لڑتے ہیں۔ لہذا یہ مسلمان جس چیز کو حس قرار دیں وہ عنداللہ بھی حسن ہے اور جس کو معصیت قرار دیں وہ عنداللہ بھی معصیت اور بری چیز ہے۔ " (شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ اسلام علیہ مطاویہ منظم اللہ بھی معصیت اور بری چیز ہے۔ " (شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ اسلام کا معرف میں میں نہ جس شخص نے تجی نیت سے رسول اللہ صلی علیہ دسلم کی صحبت اختیار کی وہ جنتی ہے دوز نے کی آگ اسے چھونیں سکتی " (افعصل لا بن حزم صفحہ کا اجلام) آگے فرماتے ہیں" رویے زمین پر کوئی بھی برا پڑیں ہوسکتا" (افعصل لا بن حزم صفحہ کا اجلام) کے تفصل لا بن حزم صفحہ کا اجلام)

نواب وحید الزمان صاحب صحابہ کوتو جمت مانے ہی نہیں سے شیخین کی تفضیل میں بھی تر دد کا شکار
ہیں۔ لکھتے ہیں 'زمانہ قدیم سے میاختا ف چلاآ رہا ہے کہ عثان افضل ہیں یاعلی۔ البت اکثر الل سنت
حضرت علی پرشخین کوتر جے دیتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی کوئی ولیل ہماری نظر سے نہیں گذری۔ ' ہم
نہیں جانے کہ عنداللہ ان میں سے کون افضل ہے''۔ (کنز الحقائق صفحہ)

فرقہ لاندہید کی اس سرکردہ شخصیت پر ہمیں جرت ہے کہ وہ کس قدر فلط بات کردہ ہیں۔ تفضیل شیخین کے مسئلہ میں اہل السنة والجماعت میں بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اہل سنت اس مسئلہ میں اختلاف نہیں رہا۔ اہل سنت اس مسئلہ میں اختلاف کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس مسئلہ پراجماع صحابہ ہے۔ اور جہال اجماع صحابہ کی کوئی قدرو قیست نہ ہودہ تفضیل شیخین اور تفضیل عثمان کے مسئلہ میں اجماع صحابہ کے خلاف نی راہ اپنا کیں تو کوئی حدید کے مار میں میں اجماع صحابہ کے خلاف نی راہ اپنا کیں تو کوئی حدید کے مار میں میں ا

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں''جس نے علی کوعثان پر فضیلت دی اس نے سنت چھوڑی اور بدعت کو گلے لگایا۔اس کئے کہاس نے اجماع صحابہ کی مخالفت کی (منہاج المنة جلداول صفحہ ۲۳۵)

المحورت كاحتاص ايام مين فت رآن يرها

ایک بروگرام ''گفتگو' میں عورت کے خاص ایام میں قرآن بڑھ سکنے کے بارے میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں نماز کی رخصت ہے لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ

### قرآن ہیں پڑھ<sup>سکت</sup>ی۔

المن الكرنائيك صاحب في حسب عادت لوكول كو كمراه كرف كے لئے جھوف كاسماره ليا ہے۔ حالانكه حدیث میں ہے۔ المحائض المجنب الا يقر آن من القر آن ۔ (بخارى وسلم) حيض والى عورت اور جنى قر آن كاكوكى حصرت براهيں۔

ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قرآن کو چھونے سے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قرآن کو چھونے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیلی بحث چوہدری رفیق کے باب میں ملاحظ فرمائیں۔

## المعورتون كالمسحب دحب انا

جناب ذاکرنائیک صاحب ای تقریر اسلام میں عورتوں کے حقوق "میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

"سوال پوچھا گیا کہ جورتوں کو مساجد یں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور محضراً یہ شکل ہے۔ قرآن وصدیث میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے جو کہ جورت کو مجد میں جانے ہے دو کہ اور کی اس نہیں ہے جو کہ جورت کو مجد میں جانے ہے دو کہ ایسا کہ نہیں ہے جو کہ جورت کو مجد میں جانے ہے دو کہ ایسا کہ نہیں کہ در مول اگر مسلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ "میے حورت وال کے لئے بہتر ہے کہ وہ مساجد کی بجائے گھر میں نماز پر جیس ۔" وہ محض ایک ذریع علم پر اٹھا اگر دہ ہیں ۔ آپ کو وہ حدیث ویکھٹی چاہئے کہ حضرت جو سلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ جب آپ با جماعت نماز اوا کرتے ہیں تو دو سے سات گنا زیادہ تو اب ملتا ہے ۔ لہذا ایک خورت نمی اللہ علیہ والہ وسلم ہے بوچھا کہ ہمارے نوزائیدہ نئے ہوتے ہیں ۔ ایسا کہ جو اب بیس آپ ہمیں گھر کا کام کارج کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم مساجد ہیں گئے جائے تھی جائے ہیں؟ لہٰ قرائی کہ جو اب بیس آپ نے کہا کہ اگر عورت نماز گھر ہیں پڑھے تو بیاس کے جائے ہیں جو بیسا کہ نہتر ہے مجد میں نہ جائے ہیں یا اور نے بہتر ہے کہ دو گھر کے بجائے کمرے بین نماز پڑھے۔ اگر اس کے فوزائیدہ بچے ہیں یا اور ایس کے فوزائیدہ بچے ہیں یا اور اس کے فوزائیدہ بے ہیں یا اور اس کے فوزائیدہ بے ہیں یا اور اس کے فوزائیدہ بے ہیں یا اور اس کی فوزائیدہ بھی ہیں تا ہیں قوائی فریار کی گورائی گورائی گا۔

یجھا حادیث ہیں جو بتائی ہیں کہ آپ نے کہا کہ' اللہ کے غلاموں کو جو کہ خور تیں ہیں ان کو مساجد میں جانے سے نہ روکو۔' ایک اور حدیث ہیں کہ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا کہ اگر قاری عور تیں مسجد میں جانا جا ہیں تو انہیں مت روکو۔' اور دیکھوا حادیث میں ہے۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جائں گا۔

لبکن اسلام عورت کومسجد جائے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن وہاں علیحدہ حصہ اور سہولتیں ہوں۔ ہم مخالف اصناف کے میل کو پیندنہیں کرتے۔

آپ سعودی عرب جائیں عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت ہے۔ آپ لندن جائیں عورتوں کو مسجد جانے کی۔ یہ مسجد جانے کی اجازت ہے۔ آپ لندن جا میں عورتوں کو آزادی ہے مسجد جانے کی۔ یہ صرف انڈیا میں ہے کہ آئیس ممانعت اور چند ملحقہ مما لک میں۔ کیکن الحمد للہ یہاں انڈیا میں مساجد میں حتی کہ مبلی میں عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ جھے امید ہے دوسری مساجد اس کی سروی کریں گی۔

(بحواله خطبات ذاكرنا نيك بإرث نمبر 1 صفحه 1 362\_362 (363)

ایک دوسری جگه داکٹر ذاکرنا نیک صاحب سمیتے ہیں۔

میری محترم بهن نے دولوں کے مجد میں حاضر ہوکر نماز اداکرنے کی بابت سوال کیا ہے
کہ کیا عور لوں کو مجد میں نماز اداکرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ آپ پورے قرآن پاک کو پڑھ
جا کیں۔ آپ کو کو کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں عور توں کو مجد میں آکر نماز اداکرنے
سے دوکا گیا ہو۔ اسی طرح کسی محتج حدیث میں بھی اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ عور توں کو مجد میں
آکر نماز ادانہیں کرنی جا ہے بلکہ احادیث میں تو عور توں کے مجد میں آنے اور وہاں نماز اداکرنے
کی اجازت کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث مبارکہ ہے:

جنب عورتین آب سے مبحد میں جانے کی اجازت طلب کریں نو انھیں مسجد کی حاضری سے مت روکو'۔ ( صحیح بخاری، جلداول، کتاب خصائص الصلوق، باب۸، صدیرت۸۳۸) ای طرح ایک اور مقام پر میارشاد ماتا ہے:

'' جنب خواتین آب سے مسجد میں حاضر ہونے کا سوال کریں تو انھیں مسجد میں جانے

دو" ـ ( صحیح بخاری، جلداول، کتاب خصالص الصلوة، باب ۸، صدیت: ۸۲۲)

صیح مسلم بین بھی اس بات کی صراحت موجود ہے چنانچروایت ہے:

"سیدنا ابوہر ری سے روایت ہے کہ مردنمازیوں کے لیے عمرہ صف بہلی ہے جبکہ

سم ترصف آخری والی ہے جبکہ عورتوں کے لیے نماز ادا کرتے ہوئے پہلی صف ناپیند بیرہ اور آخری صفیں بہتر ہیں'۔ (صحیح مسلم، جلداول، کتاب الصلوۃ ، باب۵ کا، حدیث ا۸۸)

صیح مسلم کی سیر نا ابو ہر مری اللہ میں عور توں کہ کے مطابق عور توں کو مجد میں نما زادا کرنے کی اجازت کی صراحت ملتی ہے۔ جبکہ اس میں عور توں کی مخصوص صنف اور ان کے ستر وجاب کی بہتر کیفیت کے پیش نظر ان کے لیے آخری صفوں میں نما زمیں شریک ہونے کو بہتر بتایا گیا ہے جبکہ مردوں کو پہلی اور اگلی صفوں میں ہونا جا ہے اور عور توں کے لیے آگلی صفیں نا مناسب اور غیر موزوں میں ہونا جا ہے اور عور توں کے لیے آگلی صفیں نا مناسب اور غیر موزوں ہیں ،اسی طرح مردوں کو عور توں سے بچھلی صفوں میں نما زادا کرنے کو بہتر خیال نہیں کیا گیا۔

ایک صدیث مبارکه میں ارشادمبارک ہے:

واللدنتالي كے بندول كواللد كى مجدول ميں جائے سے مت روكو۔

(صحیمسلم، كتاب الصلوق، باب ۱۷۷۱، عدیث: ۸۸۴)

اب بندون میں مردوعورت دونوں شریک بیں۔ للذادونوں کوسجد میں جانے کی اجازت

ہے۔ای طرح ایک اور مقام پرآتا تاہے:

ود مسجد ول میں خواتین کی جگہ پر بیٹھنے سے اجتناب کرو' ۔

( سيج مسلم ، جلداول ، كتاب الصلوة ، باب 221 ، عديث: ١٩٨)

مذكوره بالافرمودات بنوى صلى الله عليه وسلم سے ربیات واضح ہوتی ہے كدرسالت ماب سلى الله عليه وسلم كعهد باسعادت بين عورتون كومسجدون مين آنے جانے كى اجازت ہوا كرتی تقی عورتين نمازكى

ادا لیگی کے لیے مجدوں میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خوا تین کو مجد کی حاضری اوروہاں نمازاداکرنے ہے منع نہیں فرمایا۔ای طرح آج بھی خواتین کونماز کی ادا میگی کے لیے محد میں جانے کی اجازت ہے۔ لیکن مجدول میں عورتوں کے لیے خاص اہتمام اور خصوصی انتظام ضرور ہونا جا ہے انھیں بھی مردوں کی طرح نماز ادا کرنے کی کمل مہونتیں میسر ہونی جا جئیں تا کہ وہ پورے سکون اور ممل اطمینان کے ساتھ فریضہ نماز کی ادائیگی سے عہدہ برآء ہوسکیں۔ وہاں ان کے لیے محفوظ، با حفاظت اور برسکون ماحول کی فراجمی بیتنی بنائی جائے اور انھیں کسی نوع کی تکلیف یا پر بیثانی کا سامنا تہیں ہونا جا ہیے۔ان کے داخلے کا راستہ علیحدہ ہونا جا ہیے،ان کے ٹوائلٹ کا بھی الگ سے انظام ہونا جاہیے، وضوکرنے کی جگہ بھی الگ ہونی جاہیے تا کہ وہ ممل بایردہ حالت میں وضو وغیرہ کے مسائل ہے سبدوش ہوسکیں۔ پھر نماز اوا کرنے کے لیے بھی ان کے لیے الگ اور با پردہ جگہ کا انتظام کیا جانا عاميد اگرات سعودي عرب جائيس ،تو آب ديميس كرد مال خواتين كومساجديس نمازاداكرنے كى اجازت ہے تى كدوه حرمين شريفين ميں بھى كھلے طور برحاضر ہوسكتى ہيں۔ بيت الله كاطواف كرسكتى بیں اور وہاں نماز ادا کرسکتی ہیں۔ سعودی عرب کی طرح اور بھی کئی ایک مسلم ممالک کی مساجد میں عورتوں کے لیے آئے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ می ایک مسلمان مما الک کی مساجد میں عورتوں كے نمازاداكر فے كے ليے خاص انظامات كيے ہوئے ہيں اور وہ وہاں حاضر ہوكرا بنى نمازيں اداكرتى ہیں۔ہم نے دیکھاہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں عور تیں ساجد میں آ کرنمازادا کرتی ہیں جبکہ ہمارے ديش اندياكي ايك علاقول كى مساجد مين عورتول كوتماز اداكرف كاماحول فراجم بيس كياجا تااوران کے ساجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی حصافظنی کی جاتی ہے جبکہ و گھروں میں ان کے نماز ادا کرنے کو بہتر خیال کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ بمبئی کی کئی ایک مساجد میں عورتوں کونماز ادا كرنے كى اجازت ہے اور صرف كيرالا على الى مساجد كى تعداد ٥٠٠ كے قريب ہے جہال مارى بہنیں، مائیں، بیٹیان آ کر آزادانہ اور ناوقار طریقے سے تماز ادا کرسکتی ہیں۔ ان مسجدول کوخواتین و بہنوں کے نمازادا کرے نے کے لیے ہرطرح کی ہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ میں اُمید کرتا ہول کہ مساجد کی انظامی مجلسیں ہمارے ہال جمینی میں کورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیں گی اور مسجدوں میں کورتوں کے ماز ادا کرنے کے اس دیں گی اور مسجدوں میں کا اور مسجدوں میں آکر نماز ادا کرنے پرکوئی قد خن نہیں کے مسجدوں میں آکر نماز ادا کرنے پرکوئی قد خن نہیں ہے۔ میں اُمیدکرتا ہوں کہ میری عزیز بہن کواپیئے سوال کا جواب ل گیا ہوگا۔

الله المران عند المرائز و الرنائيك صاحب كوكيه كن دونول موال ادران كے جواب تفصيلا درج كرديد الله اب ان جوابات برتبره اور درست جواب بھى ملاحظ فرماليج ي

ڈاکٹرصاحب کامیفرمانا کہ عورتوں کی گھر میں نماز کاان کے لیے زیادہ بہتر ہونا ان کے نوز ائیدہ بچوں کی وجہ سے تھا درست نہیں۔ یونکہ حدیث میں اس بات کولی الاطلاق کہا گیا ہے۔ اور حدیث میں اس بات کولی الاطلاق کہا گیا ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ عورت کا گھر کی کوئٹری میں نماز پڑھنا زیادہ تو اب کا موجب ہے۔ اگر اس ارشاد کا سبب نوز ائیدہ ہے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت کا اپنے بچے کے قریب نماز پڑھنا ذیادہ بہتر ہے۔

کس فدرجیرت کی بات ہے کہ ذاکر نائیک صاحب نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا پس منظر خود ہی گھڑتے ہوئے ذرا بھر بھی خوف نہ کیا کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اسے حضور کی طرف منسوب کرنے والا اینا شھکانہ جہنم بنالیتا ہے۔

بعض امورشر لیعت بھی ایسے تھے کہ اگر چدان کا بنی کی علت پر تھا۔اوراس علت کی جس طرح تصریح موجود ای طرح ارتفاع بھی معلوم ۔ اور باوجود اس تصریح اور ارتفاع کے وہ فعل برابرسنت رہے۔اور اس پر کسی صحابی کا افکار ثابت نہیں لیکن جوفعان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مصلحت کی وجہ سے کیایا تھم دیاا مصلحت فاص کے مرتفع ہوجانے اور آپ کے لئے ندفر مانے سے اگر چال فعل
کی سدیت یا ابا حت تو باتی رہے گی۔ لیکن وہ تا کید جو تھم خاص کے تعلق سے تھی وہ ہر گز خدر ہے گ۔

چنا نچ اگر کوئی فعل کی مصلحت خاص کی وجہ سے بٹر وع ہوا اور وہ صلحت مرتفع ہوجائے تو مشر وع نہ ہوگا۔ اور اس فعل مشر وع کے بجالانے پی بعض مفدات کا اندیشہ بلکہ تو کی احتمال ہوتو اس وقت اس امر مشر وع کی مشر وعیت کیے تابت ہو گئی ہے مشلا مجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کس قدر تاکید ہے۔ اور بیتا کید کسی علت پر بٹنی بھی نہیں ۔ لیکن اگر مسجد کے داست میں کسی مہلک امر کا اندیشہ ہوتو اس وقت کے لیاظ سے گھر میں بی نماز پڑھنے کا جگا ہے گا۔ کیا اس وقت سے جھا جائے کہ سنت موکدہ سے روکا جار ہا ہے حالا نکہ ایک دفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بارش جائے کہ سنت موکدہ سے روکا جار ہا ہے حالا نکہ ایک دفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بارش میں مفاز پڑھ لیں۔

المرائی المرائی کی ماحب کہتے ہیں کہی مدیث میں ممانعت ہیں ہے۔ جاہے تو یہ تفا کہ ذاکر نائیک صاحب مردوں کی طرح عورتوں کے مساجد میں آنے کی تاکیدا حادیث سے ثابت کرتے جیسا کہ مشکوۃ کی مدیث دلالت کرتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مت خلفین عن النہ جسا کہ مشکوۃ کی مدیث دلالت کرتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مت خلفین عن النہ جساعت کے لئے فرنا ہا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال شہوتا تو میں لکڑیاں جمع کر کا ان لوگوں النہ حساعت کے لئے فرنا ہا کہ کورتوں اور بچوں کا خیال شہوتا تو میں لکڑیاں جمع کر کا ان لوگوں علی میں شامل ہوتیں تو وہ بھی ضرور جلنے کی عاضری کی تاکید میں شامل ہوتیں تو وہ بھی ضرور جلنے کی عاضری کی تاکید میں شامل ہوتیں تو وہ بھی ضرور جلنے کی عاشری کی تاکید میں شامل ہوتیں تو وہ بھی خورد دیا۔

عورتول كوفقهاء نے نمازكى جماعتول اور عيدين اور مجالس وعظ مل جائے سے منع كيا ہے۔ اور است مردة تحريف كي الله على ما كردة تحريف كى حديث ہے۔ عن عائشة رضى الله عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى عليه وسلم ما احدث النسآء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل فقلت لعمرة أمنعن قالت نعم (رواه البخارى)

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر عورتوں کی بیر کات جوانہوں نے اب اختیار کی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمالیتے تو آئیں مسجدوں ہیں آنے سے روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں راوی کہتا ہے کہ بیں نے عمرہ سے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں داوی کہتا ہے کہ بیں نے عمرہ سے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں ؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اوران کے دیگر غیر مقلدین جواری جن کوصرف بخاری کے حوالہ سے خرض ہوتی ہے اب کیا کہتے ہیں؟۔امام بھاریؒ نے جوروایت نقل کی ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجھین کے زمانہ ہیں ہی عورتوں کی حالت الی ہوگی تھی کہ ان کا گھروں سے لکانا اور جماعت کی نماز ہیں شامل ہونا فتنہ کا سب تھا۔ای وجہ سے حضرت عمرضی اللہ عنہا اور دیگر اکا برصحابہ رضوان اللہ ملیم اجمعین عورتوں کو مجد آنے سے منع کرتے تھے۔ علامہ عینیؓ نے عمدة القادی شرح بخاری ہیں اس حدیث کی تشری میں کھا ہے کہ حضرت عا تشرضی اللہ عنہا کا بیفر مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بہت تھوڑ ہے دوں بحد کا بہت تھوڑ ہے۔ دوں بحد کا ہے۔ اور آج کل تو خدا کی پناہ ۔ اس مطلقاً عورتوں کوعید اور غیر عید میں جانے کی اجاز ت

البحرال التى صفى ١٠٨٠ يراكها ب و لا يحضرن الجماعات لقوله تعالى و قرن في بيوتكن و قال المحرال التي المحرال المح و قال صلى الله عليه و سلم صلاتها في قعر بيتها افضل من صلاتها في صحن دار ها و صدن دارها و يوتهن خير لهن ها و صدن دارها افيضل من صلاتها في مستجدها و بيوتهن خير لهن ۔الی قولہ۔ اور عور نئیں جماعتوں میں نہ جائیں بوجہار شاد باری نعالی و قون فی بیونکن کے اور سول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز کو تھری کے اندراس نماز ہے اچھی ہے جو گھر کے حق میں ہواور حن کی نماز اس نماز سے اچھی ہے جو مجد میں ہو۔اوران کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں۔

ذاکرنائیک صاحب نے اس حدیث کا پس منظر بال بیج دار کورتوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ نیزاس تھم (منع) کو بھی مشورہ بنا دیا ہے۔حضرت عرض حضرت عائش عروہ بن زبیر قاسم کی بن سعید انساری امام مالک۔ امام شافعی۔ امام ابوحنیفہ۔ امام ابویوسف سفیان توری عبداللہ بن مبارک رحمیم اللہ اجمعین وغیرہ سب عورتوں کا نماز کے لیے میجہ جانا درست نہیں سیجھتے ہتھے۔

کیار حضرات سنت منانے والے ہوسکتے تھے؟۔ یا محض ایک امر مباح کو فساوز ماندی وجہ سے مکر وہ سجھتے تھے۔ جبکہ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مورتوں کی نماز گھر میں اولی اور بہتر ثابت ہورہی ہے۔ اور حضور کے بعد بوے برے جلیل القدر صحابہ عورتوں کی حرکات وسکنات سے اس کو مکر وہ بچھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عاکشہ سے مان فر مادیا کہ اگر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں دیکھتے تو ضرور عورتوں کوروک دیتے۔

امام احدًّے میں سرین سے منقطعا روایت کرتے ہیں کدام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کرآ پ جج اور عمرہ کے لیے تشریف نیس لے جانیں ۔ توانہوں نے فرمایا میں جج بھی کرچکی ہوں اور عمرہ بھی (امو نبی الملہ ان اقر فبی بیشی فو الملہ لا اخوج من بیشی میں جسی اموت) بین مجھ کومیر سے اللہ نے گھریں بیٹھنے کا بھم دیا ہے تیم ہے اللہ کی میں گھر سے زنگلوں کی بہاں تک کہ مرجا کرا ۔ داوی کہتا ہے۔ (فو الملہ ما خوجت من باب حجو تھا حتی کی بہاں تک کہ مرجا کرا ۔ داوی کہتا ہے۔ (فو الملہ ما خوجت من باب حجو تھا حتی اخر جت بحداد تھا) بین اللہ کی مرحزت مورہ این گھر کے دروازہ سے نگلیں بہاں تک کہ آئے کا جنازہ ای تکالا۔ (درمنثور) کیا ام المومنین حضرت مودہ شنت موکدہ کی تارک تھیں؟

کتاب صلوۃ الصالحات اور کف المومنات عن حضور الجماعات۔ اس کے علاوہ سجبان البند علامہ احمد سعید دہاوی تنکی کتاب شخص السعید فی منع النساء عن العید بھی ملاحظہ ہوں۔ بیتینوں کتب آج سے تقریباً ایک صدی پہلے گھی گئے تھیں۔

### الأكاول ميں جمعت

ڈاکٹر ذاکرصاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا گاؤں کی معجد میں تماز جعد کی ادائیگی جائز ہے؟

جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ میں گاؤں کے لوگ خاصی تعداد میں موجود ہوئے ہیں اور نمازی امامت کے لیے ایک قابل شخص موجود ہے تواس صورت میں گاؤں کے لوگ سے چاہیں گائی محبور میں نماز چاہیں گے کہ ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتا کہ گاؤں کا اسلامی تشخص اجا گر ہو۔ ایسی مسجد میں نماز جمعہ اور گاؤں کے کی باشند ہے کو جمعہ کی نماز کے لیے شہر جانے کی ضرورت میں موائے اس کے کہ اے وہاں کوئی اور کام بھی ہو۔

المن حنن کرد دیک صحت جمد کے لیے مصر ایعنی قربیہ کیرہ شرط ہے۔ بردے قصبہ کے ممن میں مشارکخ حننے کی تحقیق بیہ ہے کہ بردے قصبہ کے لیے کوئی خاص حدثین بلکہ اس کا مدادعرف پر ہے۔ اگر عرف میں کسی بستی کوشہریا قصبہ سمجھا جاتا ہے (بیجہ بردایا زار منڈی وغیرہ یا ایک مخصوص تعداد میں رہائش کی تعداد) تو دہاں نماز جعہ جائز ہے ورنہیں۔

بعض غیرمقلدین نے انہائی غلو سے کام لیتے ہوئے نہ صرف گاؤں بلکہ جنگل میں بھی جمعہ کے جواز کانتو کی دیا ہے۔

#### سے باری باری آتے تھے۔

مصنف ابن النا شیر جلد اصفی البرے حن ابی البختری قال رأیت انسا شهد الجمعة من الزوایة و هی فرسخان من البصرة حضرت ابوالیختری فرماتے بیں کہ میں فرحضرت المواقع من البصرة محضرت ابوالیختری فرماتے بیں کہ میں فرحضرت المن وضی الله عند کود یکھا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے ذوا یہ سے تشریف لاتے جو بھرہ سے بچھیل کے فاصلہ برے۔

مصنف ابن الباشيبه جلد اصفحه ۱۷ اپرموجود ہے۔عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال لاجمعة و لاتشریق الافی مصر جامع حضرت ابوعبد الرحمٰن می جعزت علی صنی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جائز نہیں جعداور تشریق (عید) گر برا ہے شہر میں۔

مصنف ابن الي شير جلد اصفى المراها عن حديقة قال ليس على اهل القرئ جمعة انما الجمع على اهل القرئ جمعة انما الجمع على اهل الامصار مثل المدائن وصرت مذيفه رضى الله عنى أما الامصار مثل المدائن وحرت مذيفه رضى الله عنى إلى المرائن وتريد كا وال ويهات والول) يرجع واجب بيل عبد المارة المرائن التحليفة ان لا الى في المحليفة ان لا الى في المحليفة ان لا تحدم عوا بها وان تدخلو اللى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوكرين عمد وايت م كرانهول في والول كوينام بيجاكم وبال وسلم ومن الله عليه وسلم ومن الوكرين عمد المرائد عليه المسلم ومن الوكرين عمد الله عليه والول كوينام بيجاكم وبال وسلم ومن الله عليه المسلم ومن الله عليه والول كوينام بيجاكم وبال وسلم ومن الله عليه والول كوينام بيجاكم وبال المسلم ومن المرابك الله عليه والول كوينام بيجاكم والمنافق المنافق ال

ان احادیث و آثار کے بعد ذاکر تائیک صاحب کا کہنا کہ گاؤں میں جمعہ ہونا جاہیے۔احادیث کی مخالفت اور غیر مقلدیت کی تروی ہے۔

غیر مقلدین کے شخ الکل میال مذرجسین صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔'' واضح ہو کہ جمعہ پڑھنے کے لئے کی خاص متم کی سبتی ہوئے کے لئے کی ضرورت نہیں کیونکہ ریہ بات کی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے بلکہ شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے بلکہ شرعی دلیل سے ثابت کہ جمعہ کا پڑھنا ہرجگہ فرض ہے۔ خواہ شہریا گاؤں اور خواہ بڑا گاؤں ہو یا چھوٹا گاؤں۔' (نیاوی نذریجہ خلااول صفح 240)

ر دھائی کی حد ہے کہ جلیل القدر صحابہ اور تابعین تو سے کہتے ہیں کہ گاؤں یادیہات میں جمعہ جائز نہیں۔ اور غیر مقلدین از خود کیسے اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کے بیاس اسلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو لیکن ان تمام تضریحات کے خلاف غیر مقلدین اور ذاکر نائیک گاؤں میں جعہ کی تروی کررہے ہیں۔ انہیں اپ ہی قاعدہ کے مطابق بخاری وسلم کاحوالہ دینا جا ہے۔

چنانچ غیرمقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب نے کس سی حدیث کے تحت اپنی ستاب بدورالاہلہ صفحہ الے پرزوال سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ (سمی امام کا قول تو مقلدین کے لئے ہوتا ہے)۔

# ایک عبیداور جمعید ایک سے پراهیس

غیرمقلدین جب چاہتے ہیں تو کا کارخ موڑ لیتے ہیں۔ای فاوی نذیریہ کی جلداول صفحہ ۵۷۳ کی روز ہے۔ درج ہے۔ درج ہوجا کیں تواس دن اختیار ہے۔ جس کا جی چاہے پردرج ہے۔ درج ہوجا کیں تواس دن اختیار ہے۔ جس کا جی چاہے جمہ پڑھے اور ایسے دنوں میں زید جو نماز نیس ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھے اور ایسے دنوں میں زید جو نماز نیس ادا کرتا ہوں سواس کا یہ کہنا اچھا ہے۔ کہ بیس ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہوں سواس کا یہ کہنا اچھا ہے۔ ''

حضور صلی الله علیہ دسلم کی بلاعذر جمعہ چھوڑنے پر بخت وعیدیں موجود ہیں۔ آپ صلی الله علیہ دسلم کے زمانے میں الله علیہ دسلم کی الله علیہ دونے الله جن الله علیہ دارعید دونوں پڑھتے تھے۔ البتہ جن پر جمعہ فرط نہیں (گاؤں والے) آئیس آپ جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ شہروالے سب آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اورعید دونوں پڑھتے تھے۔ حضرت عثان رضی الله عنہ کامعمول بھی کہی تھا۔ ایمیہ مجہدین بھی اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن غیر مقلدین جو ہرمسکلہ پر بخاری اور شیح مدیث کامطالبہ کرتے ہیں اس سے قطع نظر جمعہ کی نماز کورخست قرار دیتے ہیں۔ کہ جس کی مرضی مرسی مرضی ہے پڑھ لے اور جونہ پڑھنا جا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے نزد یک اس دن جمعہ نہ پڑھنا مردہ سنت کوزندہ کرنا ہے۔ اور ظہر بھی پڑھے یانہ پڑھے دونوں طرح درست ہے۔ لاحول وال قو قالا بالله الله الحقی العظیم۔

الم تكشير سالة سے حيثر ہے

حدیث اور اہلحدیث کے فاضل مصنف نے لکھاہے۔" ایسے محسوں ہوتا ہے جیسے غیرمفلدین کو تکثیرصلو قاسے چڑہے۔

كيونكه (ا) فرض ثمازوں كے بعد نوافل نہيں پڑھتے الاماشاء الله

(۲) شب براءت میں نوافل پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں (بحوالہ فرقادی ستار بیجلداول صفحہ ۵) (۳) وتر تین رکعات پڑھنے کی بجائے ایک رکعت پڑھنے پراکتفا کرتے ہیں۔

(١٧) راون بي ركعات كى بجائے آئھ ركعات يرزوردية بي-اورزاون كے

بعد تبجد يرمض كواجها نبيس بمحصة

(۵) مسافر کے لیے حالت فرصت اور اطمینان میں بھی سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں۔

(۱) اگر کسی منافی صلوق عمل کرنے سے تماز فاسد بھی ہوجائے تب بھی سجدہ ہو پراکتفاء کرتے

بيل ـاسه لوائف نے كى ضرورت بھى محسوس نبيل كرتے ـ

(2) اگرے وضویا جنی امام نماز پر حاد ہے وان کے ہاں مقتر یول کونماز لوٹانے کی ضرورت

نہیں۔

(۸) کسی نے جان ہو جھ کرنمازیں نہ پڑھی ہول توان نمازوں کی ان کے ہال تضاء نہیں بلکہ صرف توبہ بی کافی ہے۔

(٩) جمعہ کے دن جمعہ کے بعد صرف دور کھت پڑھ کر زاہ فرارا ختیار کرتے ہیں۔

(۱۰) جمعہ اور عید دونوں ایک دن الکھے ہوجا کیں توجمعہ کی تماز میں ان کے ہال رخصت ہے۔ مرضی ہے پڑھویانہ پڑھو۔

#### تلك عشرة كاملة

## الم خطب عسر في زبان ميس ضروري ب

برادرم نیراعظم نے سوال پوچھاہے کہ کیا نماز جمعہ سے بل دیا جانے والاخطبہ عربی زبان میں پر هنا لازی ہے۔اگر ہے توابیا کیوں کر ہے۔ تو برادرم اس حوالے سے عرض ہے کہ مسلمان علمائے کرام اور فقنهائے عظام اس منتمن میں مختلف نظریات کے حامل ہیں۔البندامام مدیند حضرت امام مالک الا جيور كربقيدتمام ائمدكرام اورفقهائ عظام مثلاً حضرت امام ابوحنيفة، حضرت امام شافعي ، امام ابلسنت سيدناامام احدبن عبل اوران كعلاوه بعض دوسر علاء وفقهاء كا نقط نظر بيب كراكر جمعة المبارك كے حاضرين وسامعين كى زبان عربي بيس جاوروه عربى زبان بيس خطب كوبيس مجھ سكتے تو عصے كا خطبه مى ديكر علاقائى، مقامى يا قومى زبان ميس ديا جاسكتا ہے۔ البنتہ پھر بھى اس خطبے سے جس حصے میں سید کا منات حضور کر بیصلی الله علیہ وسلم کی ذات بابر کانت پر ہدیہ در ودوسلام پیش کیا جا تا ہے ، وہ حصہ عربی زبان میں ہی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ باتی کا خطبہ کی بھی دوسری زبان میں دے سكتے بین ملادہ ازیں اس بات كى صراحت حضرت رسالت مابھىلى الله عليه وسلم كى كسى ايك بھى حدیث میں نہیں ملتی کہ جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں دیا جاسکتا۔ یہاں ہمیں اس بات كوييش نظر ركهنا جاسي كه حصرت ني كريمهلي الله عليه وملم في اين حيات مظهره مين خطبه جمعه بميشه مربي زبان مين ديا اوراس كي وجدريتي كدا يصلي الله عليه وسلم كخطين كي زبان عربي هي

اور وہ عربی زبان کو ہی سجھ سکتے تھے کیان اس کے باوجود آپھلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سی اور زبان میں خطبہ دینے کی ممافعت وار دئیں ہوئی۔ جمعہ کے دن خطبہ دینے کا مقصد اسلام کی تعلیمات کا ابلاغ ہے یعنی مسلمان ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ کے لیے بحق ہوں اور ان کے علاء انھیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر شمل خطبہ دیں تا کہ دین تی کی تبلیغ واشاعت کا فریضہ اوا ہوتار ہے اور شہادت میں کی تعلیمات کی نشر واشاعت اور میں کام سے امت مسلمہ کے لوگ عہدہ ہرا ء ہوتے رہیں۔ اسلامی تعلیمات کی نشر واشاعت اور میں کام اسلام میں مسلمانوں کو در پیش مسائل سے آگاہ رکھنے کا ایک نہایت موزوں اور موثر پلید فارم نماز جمعہ کا ایک نہایت موزوں اور موثر پلید فارم مناز جمعہ کا ایک نہایت موزوں اور موثر پلید فارم تنظیم کے لیے خطبہ ان زبانوں میں دیا جائے جو وہ جائے اور تیجے ہیں تو وہ ذیا وہ فریادہ بہتر ہے۔ امریکہ کے اجتماعات بحد میں خطبہ بیا امام اپنا خطبہ انگریز گ زبان میں ویتا ہے ای طرح مخرب اور افریقہ کے ممالک میں بھی خطبہ جمعہ انگریز کی زبان میں میں خطبہ جمعہ انگریز کی زبان میں میں خطبہ جمعہ انگریز کی زبان میں دیا جاتا ہے کہ ونکہ وہاں کے باشندوں کی میں دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی نبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عمل دیا جاتا ہے کہونکہ وہاں کے باشندوں کی

کی عرصہ پہلے جھے کویت جانے کا اتفاق ہوا۔ کویت عربی ہولئے والوں کا ایک ملک ہے وہاں کے رہے والوں کی زبان عربی ہے اور آبادی بھی اکثریت عربوں کی ہے بین اس کے باوجود وہاں بعض مساجد میں تو عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ دیا جا تا ہے جبکہ بعض مساجد میں اُردو میں اورای طرح پچھ مساجد میں اگریزی زبان میں خطبہ دیا جا تا ہے اور چند مساجد میں ملیا کم میں بھی خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے مساجد کے خطباء کوخصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومتی اجتمام سے میہ بولت مساجد کو خطباء کوخصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومتی اجتمام سے میہ بولت مساجد کو خطباء کوخصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومتی اجتمام سے میہ بولت مساجد کو خطباء کوخصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومتی اجتمام سے میہ بولت مساجد کو خطباء کوخصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور اس انتظام واقعرام کی وجہ رہے کہ دورا بی مقامی اور علاقائی

ان تمام تضریحات کی روشی میں کہا جاسکتاہے کہ خطبہ جمعہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دیگر زبان میں دیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کی حمد و ثناءاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پردرودورسلام کے لیے عربی زبان ہوئی جا ہے۔ ای طرح خطبہ جعد کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسی عبارات اور آبات کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی تعربی وزوصیف بیان کی جائے۔ ایسے ہی چند مساجد میں نماز کے بعد خطبہ کا ترجمہ بھی کر کے سنایا جا سکتا ہے تا کہ جمہم مسائل میں مہولت رہے۔ اسی طرح میں مجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جعہ کا خطبہ مقامی ، علاقائی اور مادری زبانوں میں دیئے جانے کا اجتمام کیا جائے تا کہ لوگ شریعت مطبح رہ کے احکام کو بہتر طور پر جھسکیں اور ان کے لیے عل کرنے کی راجیں آسان ہو سکیں۔ میں مجھتا ہوں کہ اس وضاحت سے میرے بھائی کو ان کے موال کا شفی آ میز جواب مل گیا ہوگا۔

ہے واکٹر صاحب نے عالبًا خطبہ سے پہلے وعظ کو خطبہ مجھ لیا ہے۔ اس لیے انہوں نے عقف ملکوں جیسے امر یکا بیں اگریزی زبان بیں۔ افریقہ کے مما ایک بیں افریقی اور دیگر مما لک بیں وہاں کے باشندوں کی زبان بیں خطبہ کا ذکر کیا ہے۔ حالانگہ سی ملک بیں ان کی مقامی زبان بیں خطبہ نہیں دیا جاتا۔ بلکہ مقامی زبان بیں وعظ وقعیمت ہوتی ہے۔ اس کے بحد جعہ کا خطبہ عربی زبان بیں ای صروری دیا جاتا ہے۔ واکٹر صاحب کو معلوم ہوتا جاہے کہ خطبہ جمعہ صرف عربی زبان بیں ای ضروری دیا جاتا ہے۔ جس کے لیے ہم احادیث اور فقہاء کے اقوال سے چند حوالے بیش کرتے ہیں۔

عن عمر بن المخطاب الله قال الما جعلت المخطبة مكان الوكعتين (مصنف بن المخطبة مكان الوكعتين فطاب (مصنف عبرالرازق صفى ٢٣٧ جلد ٢) خطرت عمر بن فطاب رضى الله عنه فرمات بين كر (جمعه كا) خطبه دوركعتول كى جگه دكها حميات -

عن سعید بن جبیر قال کانت النجمعة اربعا فحطت ركعتان للخطبة (المدونة الكبرى جلداصفي ۱۵۸) حضرت سعید بن جبیر دخمة الله فرماتے بی كه جمعه كى چار ركعتیں تغییل دوخطے كى دجہ سے كم ہوگئیں۔

خطبہ جمعہ کی اصل حقیقت ''فرکراللہ'' ہے ای لیے عام مفسرین نے سورۃ جمعہ کی آیت اذائیو دی للصلوقهن يوم المجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ میں ذکر اللہ ہے راد خطبہ جمعہ لیائے۔ فقهاء کرام کا کہنا بھی بھی ہے کہ خطبہ حقیقت بیں ذکر اللہ ہے۔ تھے بن احد شمس الائمۃ السرحی رحمہ اللہ متونی ۲۹۰ ہو لکھتے ہیں۔ و لمن ان المخطبة ذکر (مبسوط جلد ۲۹۰ ہوئی ۲۹۰ ہوئی ہے کہ خطبہ ذکر ہے۔ کہ خطبہ ذکر ہے۔ مسلم جلدا ول ضحہ ۲۸۱ پر حضرت ایو وائل رضی اللہ عنہ کی روایت درج ہے کہ حضرت عمار منی اللہ عنہ نے تخضر خطبہ جمعہ دیا۔ جب ایک صحالی ابوالیقظان نے کہا کہ آپ خطبہ ذرا طویل کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر حضرت عمار طفر مایا کہ بیس نے آئے ضرت ملی اللہ علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آ دی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ کو خضر کرنا اس کے جمھے دار ہونے کی نشائی ہے۔ سبر حال خطبہ جمعہ کا احداث میں داخل نہیں۔ نہ کورہ بہر حال خطبہ جمعہ کا اور اگر سعید بن جبیر سے واضح ہور ہا ہے کہ بیدود رکعتوں کا بدل ہے۔ ورنہ خطبہ کے بالا حدیث عمر اور اگر مسلی اللہ علیہ والی ہو ہا ہے کہ بیدود رکعتوں کا بدل ہے۔ ورنہ خطبہ کے آداب و سنی جو حضورا کرم مسلی اللہ علیہ مار مسلی اللہ علیہ کہ ایک مقاصد اصلیہ میں داکھ ہیں جن کا بیا اس خابت کی اس کی مقاصد اس خطبہ کے خوام کا مقال سے نا بت کا بیا اس کا وعظ و نہائے سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ خطبہ جمعہ کے پھا حکام و شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے مشلاً:

ا۔خطبہ جمعہ زوال سے پہلے پڑھ لیا گیا تو معتبر نہ ہوگا۔اگر دعظ و بلنے ہوتا تو زوال سے پہلے بھی پڑھا جاسکتا تھا۔

۲۔ خطبہ جمعہ تماز جعہ سے پہلے پڑھنا ضروری ہے اگر خطبہ تماز جعہ کے بعد پڑھا گیا تو سرے سے نماز ہی ہیں ہوگی۔خطبے سمیت تماز کا آعادہ ضروری ہوگا۔ نماز ہی ہیں ہوگی۔خطبے سمیت تماز کا آعادہ ضروری ہوگا۔

ذا کرنا تیک صاحب اور دیگر غیر مقلدین جو خطبے کو وعظ و تبلیغ سے تعبیر کرئے ہیں اور ای لیے اس کا عربی میں ہونے کورزیج دیے ہیں البندااصل عربی خطبہ عربی میں ہونے کورزیج دیتے ہیں البندااصل عربی خطبہ جمعہ کی بجائے گھنٹہ دو گھنٹہ کا مقامی زبان میں خطبہ دے دیا کریں۔

جہورعلاء کے نزدیک تو خطبہ جمعہ بالا جماع شرط صلوق ہے اس کیے کہ جوزبان نماز جمعہ کی ہے وہ ی زبان شرط کی لینی خطبہ جمعہ کی ہوئی جا ہے۔ یہ بین ہوسکتا کہ شرط صلوق تھی غیر عربی زبان میں ادا کی ۳ حضورصلی الله علیه وسلم کانتم که خطبه جمعه خضر ہونا چاہیے مسلم شریف میں حضرت ممالاً کی حدیث کے ذریعی کاند کی اردویا انگریز کی یاغیر عربی تقریر کوخطبه قرار دیا اسے ذریعی کے ذریعی گفته کی اردویا انگریز کی یاغیر عربی تقریر کوخطبه قرار دیا جائے تو حضور صلی الله علیه وسلم کے تم کی کھلی مخالفت ہوگی۔

الم التخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیا ہے۔ حالانکہ آپ کے خطبے میں عرب کے علاوہ بچم کوگ بھی شریک ہوتے ہے اور ان کو تبلیخ دین کی ضرورت بھی تھی۔ لیکن آپ نے بھی ان کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو خود عربی زبان کے علاوہ کی اور زبان میں خطبہ دیا اور نہ کی صحابی سے ان اور کی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا۔ خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ عربی زبان ہی میں خطبہ دیا والوکہ ان کے خطبہ دیا والوکہ ان کے خطبہ کے اور ان کے خطبہ کی اور ان کے خطبہ کی میں رہا ہے میں اس کا میں ہمیں اور کی دیا ان کہ ان حضرات کو مشرق ومغرب میں اسلام پھیلایا۔ لیکن ہر جگہ ہمیشہ خطبہ جموع ربی ہی میں دیا۔ حالانکہ ان حضرات کو مشرق ومغرب میں اسلام پھیلایا۔ لیکن ہر جگہ ہمیشہ خطبہ جموع ربی ہی میں دیا۔ حالانکہ ان خوب شائے دین کی ضرورت آج سے زیادہ تھی جبکہ بعض حضرات صحابہ و تا بعین عجمیوں کی زبان خوب جائے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جموع ربی ہی میں دیا کہ تھے۔

ڈاکٹر صاحب نے خطبہ جمعہ غیر عربی میں دینے کا قول امام احمد بن عنبال کی طرف منسوب

كياب\_جوكه غلط ہے۔

صحابہ عرب سے نکل کر مجم میں پہنچے تی کہ ترکی اور برصغیرتک آئے۔ان لوگوں نے خطبہ جمعہ اردو یاتر کی وغیرہ میں نہیں پڑھا۔

جس طرح ذاکرنائیک صاحب خطبہ جمعہ کے غیرع کی ہونے پراصرادکردہے ہیں اس طرح غیرمقلدین بھی اس مسئلہ میں ان کے ہم نوائی نہیں بلکہ اسے ہوادے رہے ہیں۔ چنانچہ شاء اللہ امرتسری صاحب نے فاوکی شائیہ میں کھاہے کہ 'دشکرہے کہ خطبہ جمعہ کے بارے ہیں بھی اختلاف ہونے لگاہے''۔ (ان کامقصد ہرمسئلہ میں اختلاف کرنائی ہے۔ آئیں تو انگریزنے امت میں اختلاف کرنائی ہے۔ آئیں تو انگریزنے امت میں اختلاف بیدا کرنے کے لیے بی تیاد کیا)۔

امام نووی کی می ویشترط کونها بالعربیة (کتاب الاذ کارصفی ۱۰۱۰) اور به شرط لگانی جاتی جایی می ۱۰۱۰ می اور به شرط لگانی جاتی می کرخطبر عربی میں بور

ای طرح انام رافعی شافئی کے عقیدہ کوعلامد ذبیدی نے انسحاف الساحة المحتقین جلاساصغی ۱۳۱۸ پراکھا ہے کہ خطبہ کاعربی میں ہونا شرط ہے۔ان تمام احادیث وآثار۔اجماع اور تعال والوارث امت کے خلاف ڈاکرنائیک صاحب اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید میں خطبہ جعد کوغیر عربی این میں دیئے پر زور دیتے ہیں۔حافظ عبداللہ روپڑی جوغیر مقلدین کے جہز العصر ہیں۔ فاوی المحدیث جلالا صفح ۱۳ پر کھتے ہیں۔خلاصہ یہ کہ خطبہ عام وعظوں کی طرح ایک وعظ ہیں۔فائ المحدیث جلالا صفح ۱۳ پر کھتے ہیں۔خلاصہ یہ کہ خطبہ عام وعظوں کی طرح ایک وعظ ہیں۔فائ جدی کا مو شخط بی کام و غیرہ جائز ہے زبان کی پابندی اس میں مرددی نہیں کیونکہ خطبہ کو اس میں کلام وغیرہ جائز ہے زبان کی پابندی اس میں صروری نہیں کیونکہ خطبہ کو ان بلکہ خطبہ کو ان میں ہوتا ہے۔

۔ جماعت غرباءاہا کدیث کے مفتی عبدالنفارصاحب سے سوال ہوا کہ" زید کہتا ہے کہ خطبہ جمعہ اپنی مادری زبان میں کہنا جائز ہے۔ بکر کہتا ہے کہ جائز نہیں۔ کون تق پر ہے" موصوف نے جواب دیا کہ" زید تق پر ہے کیونکہ خطبہ کی غرض اور مقصد جو ہے اس پر نظر ڈالنی جا ہے۔خطبہ بیان کرنے کا جومقصد ہے وہ رہے کہ لوگ راہ راست برآ جا ہیں اور سن کر شریعت محدید کے حامل ہوجا ہیں۔ بخلاف اس کے جب ان کی بچھ میں بچھ نہ آئے گا اور امام کھڑا ہوا عربی میں خطبہ بڑھ رہا ہوا اور بخلاف اس کے جب ان کی بچھ میں بچھ نہ آئے گا اور امام کھڑا ہوا عربی میں خطبہ بڑھ رہ ہوا ور سامعین پیقر کے بتوں کی طرح بیٹے ہوں اور بچھا ان کے بلے نہ پڑے تو کیا خاک مل کریں سے رسامعین کوغیرز بان میں وعظ و تذکر کرنے سے بچھ فائدہ ہیں" (فنا وکی ستار بیجلد الصفح دیم)

ملاحظ فرماسیے کہ فقہا امت خطبہ جمدی بی زبان میں ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ و تابعین اور امت کا توارث آپ کے سامنے آچکا ہے۔
لیکن ذاکر نائیک اور غیر مقلد بین کاعمل ہالحدیث دیکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۔خلفاء راشدین ۔ تمام صحابہ " ۔ تابعین " قتائل و توارث امت کے خلاف فتوکی دے رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ غیر عمل بین دینا در مرت ہے۔ بلکہ غیر مقلدین کے بعض حضرات تو خطبہ جمعہ کے بغیر بھی جمعہ کے ورست قرار دیتے ہیں ۔ لیجئے نمونہ ملاحظ فرما ہے۔

علامہ شوکائی کہتے ہیں کہ خطبہ جو کے فرائش اور ضروریات اور شرائط ہیں سے نہیں۔ بغیر خطبہ کے

ہمی جو ہوجاتا ہے اس خیال کو تو اب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد نے روضہ الندیہ صفحہ

ہیں کھا ہے کہ خطبہ جو پر شرط نماز جو نہیں لیکن وحید الزمان صاحب غیر مقلد ہدیت المہدی جلدہ صفحہ

ادا پر فرماتے ہیں کہ بغیر خطبہ کے جو ہوئی نہیں سکتا اور اس کی شرطیت و فرضیت کو تفصیلی ٹابت کیا

ہے۔ یہاں غیر مقلد بن کس کی بات ما نیس کے دولوں حضرات حدیث پر جانے کا دعو کا کرتے ہیں

بلکہ ان کے بوے جبتد بن میں سے ہیں۔ غیر مقلد بن کے خقیقی نزاع اس عربی مصرع کے مصدات

ہیں۔ ج

یں۔ سے۔ سے۔ جس قدراس کورگڑ و گے ای قدر زیادہ خوشبود ہے گی۔ پیکنتوری کی طرح ہے۔ جس قدراس کورگڑ و گے ای قدر زیادہ خوشبود ہے گی۔

از (تخدر پرقسسر) 🚓

ذا کرنا تیک صاحب سے کئی ہے قصر نماز کے بارے میں سوال کیا کہ میں حال ہی میں اپنی نمی ملازمت سے سلسلے میں مکہ مرمد منتقل ہوگیا ہوں۔ میر نے اہل خانداور والدین، بھائی، بہن وغیرہ ابھی تک جدہ میں مقیم ہیں۔ میں ہر ہفتے میں ایک باراور تعطیلات کے دنوں میں جدہ جاتا ہوں، جہاں میں معمول کے مطابق بوری نماز اوا کرتا ہوں لیکن مکہ طرحہ میں قصر نماز ادا کرتا ہوں کیونکہ میں خود کو مسافر سمجھتا ہوں کسی نے جھے مشورہ دیا ہے کہ جھے اس کے برتکس عمل کرنا جا ہے لیتنی جھے مکہ مکر مہیں تو پوری نمازیں پڑھنی جا ہیں اور جب میں جدہ جاؤں تو وہاں قصر نماز اوا کرنی جا ہیں۔ براہ کرم مشورہ دیسے کہ میں کیا کروں؟

جواب میں ذاکر نا تیک صاحب کہتے ہیں۔ جب آپ نے نگی طاؤ مت حاصل کر لی او آپ کو یقینا ٹی
جگر ہے کے لیے کوئی مکان کرائے پر لینا پڑا ہوگا اور وہیں زندگی کو سہولت بخش بنانے کے لیے پچھ
اشیاء بھی خرید نا پڑی ہوں گی، فرض سیجے، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ یقینا
آپ جواب ویں کے مکہ کرمہ میں حالانکہ آپ کے اہل خانہ جدہ میں رہتے ہیں۔ اب جبکہ آپ ہفتے
میں صرف ایک بار اور تقلیلات کے دنوں میں جدہ جاتے ہیں، تو یقینا آپ مکہ کرمہ کے متم ہیں
چنا نچے آپ کو چاہیے کہ مکہ کرمہ میں پوری نمازیں اوا کریں اور جب مکہ کرمہ سے باہر سفریہ جوا کیں تو پر ان بی کہ مکرمہ سے باہر سفریہ جوا کیں تو بہائے ہی جون ایک جگہ نہاں تو رہت ہیں اور چھرخودکو مسافر سیجھتے ہیں، صرف ایک جگہ کہ کرکہ کے ہیں۔ اس کے بہر کرتے ہیں اور دیم خودکو مسافر سیجھتے ہیں، صرف اس کے بہر کرتے ہیں اور دیم خودکو مسافر سیجھتے ہیں، صرف اس کے بالی خانہ کیں اور شیم ہیں۔ اس صورت حال میں آپ یقینا کہ کرمہ کے تیم ہیں۔

ہڑ واکٹر صاحب نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیے بغیر ہی مدت اتا مت کو پانچ چھو دن قرار دے دیا۔ جبکہ حدیث شریف میں عدت اتا مت کو پانچ کے چو دن

کتاب الجبالا مام محر جلداول صفح و محالیم وجود ہے۔ عن مجاهد عن ابن عمر انه اذاار ادان یقیم به مکة حمسة عشریو ماسرح ظهره و صلی اربعا حضرت مجاہد حمرالله سے دوایت یقیم به مکة حمسة عشریو ماسرح ظهره و صلی اربعا حضرت مجدالله بن عمر رضی الله عنها جب مکه مرمه میں پندره دن تشهر نے کا راوه فرمالیت میں تو گھوڑ ہے۔ نی اتار لیتے اور جارر کعت اوا کرتے۔

ي كتاب الآثارلامام الم صفة بروايت الامام مي صفيه وسير لكها بيدعن مبحاهد عن عبدالله

بن عمر قال اذاكنت مسافرافوطنت نفسك على اقامة حمسة عشر يومافاتمم الصلواة وان كنت لاتدرى فاقصر ـ (حضرت مجابدٌ ــــدوايت ٢٠ كد حضرت عبرالله بن عمر رضی الله عنبمائے فرمایا جب تم مسافر ہواورائے لیے کسی جگہ کو پندرہ دن تھبرنے کے لیے وطن بنالونو نماز پوری پڑھواورا گرخمبیں معلوم نہ ہو( کہ کننے دن تھم ہرناہے) تو قصر کرد۔ ندكوره بالاآ ثارے ثابت مور ہاہے كەمسافرا كركسى مقام پر يندره بايندره دن سے زياده كفهرنے كى نیت کرے تو پھر نماز بوری پڑھے گا قصر نہیں کرے گا۔ورنہ قصر کرے گا۔ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عبدالله بن عمر اورحضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهم كااسى برعمل تفار اوربية بين كوتي السي چیز تو ہے نہیں جس میں عقل بارائے کوڈنل ہواوران حضرات نے خودہی میر بین کر لی ہو۔اس لیے يهى كهاجائ كاكمضروران حضرات في خود حضور صلى الله عليه وسلم سين كربا آب كمل كود مكي کر ہی رہے بین کی ہے۔ نیز جلیل القدر تا ابنی حضرت سعید بن مسینب بھی اس پرفتو کی دیتے ہتھے۔ واضح رہے کہ مسافر اور قصر تماز کے لیے اپنے شیر کی حدود سے ۴۸ میل یا کے کلومیٹر باہر جانا کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اور شہر کی حدود کے باہر بی وہ محض مسافر ہوگا۔ المخضرت صلی الله علیه و الم سے مسافت سفر کی تحدید جار کرد (۱۱ فرس یا ۱۸۸ میل موجوده ۲۱.۸ كلوميش ابت موتى ہے۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهم كاتوال واعمال سع بهي مسافت سفر كاتحديد مي ثابت موتى هم حضرت امام مالك حضرت ابوبكرين الى شيبه -حضرت امام بخارى -حضرت امام بيهي حميم اللدسب اسى كفل كرت بيل-(تفصیل کے لیے دیکھئے۔ حدیث اور اہا کدیث مرتبہ مولانا انوار خورشید دامت بر کاتہم) ليكن غير مقلد مسافت قصره ميل اور بعض وميل بتات بين -اب غیرمقلدین کے حوالہ جات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ نتاء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔''مسافر اس کو کہتے ہیں جوایے وطن سے نکل کر کی دوسری بستی کوجائے۔اس کی کم سے کم حدیث

شريف تين ميل يهدر فناوي ثنائية جلدا صفح وسلا) غير مقلدين حيكم فتى عبدالستار صاحب لكفت

ہیں۔ "نماز قصرتین یا نومیل پر کرسکتا ہے۔ "(فناوکی ستاریہ۔جلد ۱۳۔ صفحہ ۵۵) غیر مقلدین کے شخ الحدیث اساعیل سلفی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ "لیکن زیادہ تھے لیہ ہے کہ نومیل پر قصر درست ہے۔ " (رسول اکرم کی نماز۔صفحہ ۱۰۱)

بخاری وسلم کی رف لگانے والے ڈاکٹر ذاکر نائیک خود بھی ای نظریہ کے قائل ہیں۔ اورلوگوں کواحادیث کےخلاف عمل پراکسارے ہیں۔

ڈاکٹر ذاکرصاحب توبائے جو دن کومت اقامت قراردیتے ہیں جبکہ ان کے دیگر غیر مقلدین مطارت معادین معادین معادین معادین معارت اور مان کومت معادین معارات ۱ دن ذکر کرتے ہیں۔

لیکن غیرمقلدین کے ایک امام ثناء الله امرتسری لکھتے ہیں۔ ''محد نئین کے نزدیک بھم بحدیث نئین روز کی نبیت اقامت کرنے پرقصر جائز ہے۔ چارروز کی کرے گانو قصر جائز ندر ہے گا۔ ( فناو کی ثنائیہ جلداول صفحہ ۱۰۱)

ذاکرنائیک صاحب بھی صحابہ کے مل کوچھوڑ کرائیے غیر مقلدین اہاموں کی تقلید میں جوننو کی وے رہے اسے ہیں۔ اس کے لیے نہو بخاری وسلم کا کوئی حوالہ ذیا ہے اور نہ بی کوئی تح حدیث ذکر کی ہے۔

اران کا اول کا

ڈاکٹر ذاکرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اضاعی، توجداوراس وقت کے پیش نظر اثواب دیں گے جوآپ اس
اداکرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اضاعی، توجداوراس وقت کے پیش نظر اثواب دیں گے جوآپ اس
عبادت کی ادائیگی میں صرف کرتے ہیں۔ آن دوصور تون میں ہے امتخاب کی مخبائش نہایت محدود ہے
کہ ایک شخص آ دھے گھنے میں دور کھت نظل اداکرے اور دومرا شخص اسی وقت میں دس رکھتیں ادا
کرنے البتہ بعض حالات میں کوئی اندازہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بعض حضرات رمضان المبارک
میں تراور کی کر رکھات آگرہ میں منٹ میں اداکرتے ہیں ادراس کے برخلاف دومرے حضرات اتن ہی
درکھات و کا کمرکھات آگرہ میں منٹ میں اداکرتے ہیں ادراس کے برخلاف دومرے حضرات اتن ہی
درکھات و کا کمرکھات آگرہ میں منٹ میں اداکرتے ہیں ادراس کے برخلاف دومرے حضرات اتن ہی

## 🖈 تراوح اور ذا کرنائیک

ذاکرنائیک صاحب نے اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید بیس بیس رکعت تراوت کی بجائے آٹھ رکعت تراوت کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ بیس رکعت تراوت کا تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ بیس رکعت تراوت کا تخضرت سلی اللہ علیہ وسلمہ علی آرہی ہے۔ حربین تعالیٰ علیہ ماجعین اور تابعین سے لے کرآج تک امت مسلمہ بیس توافر سے جلی آرہی ہے۔ حربین شریفین میں چودہ سوسال سے اس کا توافر کیااس بات کا جوت نہیں کہ ذاکرنائیک سمیت تمام غیر مقلدین غلطی پر ہیں۔

غیرمقلدین کو نوتراوی کالفظ استعال ہی نہیں کرناچاہیے کیونکہ تراوی جج کاصیغہ ہے۔جس کا اطلاق کم از کم نین ترویحہ پر ہی ہوسکتا ہے۔جبکہ ذاکرنائیک صاحب سمیت دیگر غیرمقلدین دو ترویحے پر صنے کے قائل ہیں۔غیرمقلداورڈاکرنائیک صاحب آٹھ رکعت کو جتنا مرضی لمباکرلیں لیکن پر راوی نہیں ہوسکتی پر ویخان ہوئے۔تراوی کے لئے کم از کم نین ترویحے ہونے چاہئیں۔ اسے اب ہم احادیث سے تراوی کا جائزہ لیں۔

حضرت عبداللدابن عباس منى الله عنها قرمات بين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى دمضان عشوين دكعة والوتو (مصنف ابن الي شيبه جلداصفي ٢٩٦ بيبي جلداصفي بصلى فى دمضان عشوين دكعة والوتو (مصنف ابن الي شيبه جلداصفي ٢٩٦ بيبي جلداصفي ١٣٩٢ مين بين دكعت ١٣٩٨ ميم طبرانى كبير جلدااصفي ١٣٩٣) كرسول الأصلى الله عليه وسلم دمضان المبارك بين بين دكعت اوروتر بيرها كرت شف

حفرت من رضی الله عند فرمات بین ان عمر بن المخطاب دخی الله عند جمع الناس علی البی بن کعب فکان بصلی لهم عشوین در کعد (ابودا و دجلدا صفح ۲۰۲۹) که حفرت عمر بن دطاب رضی الله عند فی الله عند می الله عند

حضرت ابوعبدالرطن ملمی دحمه الله فرمائتے ہیں۔ کہ جھزت علی دمنی الله عندے رمضان المبارک میں قراء حضرات کو بلایا اوران میں ہے ایک کو تھم دیا کہ دہ لوگول کو بیں رکعت تراوت کر دھا ہے۔ (سنن

كبرى بيهقي جلد ٢صفحه ٣٩٧)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنین دن تراوت کی جماعت کردائی۔تمام رمضان المبارک میں ہیں رکعات تراوت کیا جماعت پڑھنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ میم اجمعین کا ہے۔

"صلوا کمار أیسمونی اُصلی "کے مطابق غیرمقلدین صرف نین روز تراوی کی جماعت کروائیں۔

امام ابن تدامه منبلی متوفی ۱۲۰ هدی مغنی ابن قدامه جلدا صفیه ۸۰ پرموجود ہے کہ امام احد کے نزدیک بیس رکعت مختار ہیں۔ سفیان تورگ ابوطنیفہ اور شافتی رحم م اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ اور امام مالک چینیں رکعت مختار ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بیا امر قدیم ہے اور ہماری دلیل بیہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء پر جمع کیا تو وہ ہیں رکعت ہی موسل کرتے ہیں۔

امام غزالی "نے احیاء العلوم جلداول صفحہ ۱۳۹ پر شیخ عبدالقادر جیلائی نے عنیتہ الطالبین صفحہ ۲۳ مام محی الدین نودی شارح مسلم نے کتاب الاذکار صفحہ ۸۳ سی این تیمیہ جلد اول صفحہ ۲۰۱ علامہ بینی "نے شرح بخاری میں تراوش کو ہیں رکعت ہی مانا ہے اور کسی صحافی کا اس کے خلاف عمل نہیں رہائے ملاحظہ ہو خیرالمصائے فی عددالتر اوش کا زمولا نا خیر محمد صاحب ۔

حضرت مولاناانوارخورشیدصاحب دامت برکاتهم نے غیرمقلدین حضرات سے طریقہ تراوی کے متعلق چندسوال ترتیب دیے ہیں۔ ہم آئیس بعینہ ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب اوران کے غیرمقلد حضرات کی خدمت میں پیش کے دیتے ہیں۔

غیرمقلدین حضرات جس طریقہ سے تراوی پڑھتے ہیں انہیں جاہے کہ وہ اس کے متعلق کوئی سی کے مقال کوئی سی کے مقال کوئی سی صریح مرنوع مرزوع مرزی بیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے بی حضرت محمل اللہ علیہ وہم بھی اس طریقہ سے زادت کی مشلاً:

(۱) غیرمقلدین حضرات سرارے رمضان تراوی پڑھتے ہیں کیااللہ کے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ

وسلم نے سارے رمضان تراوی پردھی ہیں؟۔

(۲) غیرمقلدین حضرات سارے رمضان مسجد میں تراوئ پڑھتے ہیں۔ کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے سال اللہ علیہ وسلم نے ساز مصان مسجد میں تراوئ پڑھی ہیں؟۔

(۳) غیرمقلدین حضرات سارے دمضان مجد میں جماعت کے ساتھ تر اور کر بڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے بی ساتھ تر اور کی بڑھی ہیں؟۔
کے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دمضان مجد میں جماعت کے ساتھ تر اور کی بڑھی ہیں؟۔
(۲) غیرمقلدین حضرات تر اور کی دودور کھت کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودور کھت کرکے پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے بڑھی ہیں؟۔

(۵) غیرمقلدین حضرات تراوی میں پورا قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی میں پورا قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی میں پورا قرآن ختم کیا تھا؟۔

(۲) غیرمقلدین حضرات تراوی کے فوراً بعدوتر پڑھ لیتے ہیں سوکراٹھ کرنہیں پڑھتے۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کے فوراً بعد بغیر سوکرا مجھے وتر پڑھ لیتے تنفی؟۔

(2) غیرمقلدین حضرات وترکی جماعت کرواتے ہیں۔کیااللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وترکی جماعت کرایا کرتے ہے۔ جماعت کرایا کرتے ہے؟۔

(۸) غیرمقلدین حضرات آنھ دکھات تراوی پڑھتے ہیں۔ کیااللہ کے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بین آنھ دکھات تراوی پڑھا کرتے تھے؟۔

اس سلسله میں غیرمقلدین خطرات سیدہ عائشرضی اللہ عنہا کی آٹھ رکعات والی حدیث پیش کرنے سے کریز کریں کیونکہ

اولا تواس کا تعلق نبجد سے ہے تر اور کے بین ۔ جس کی پہلی دلیل توریہ ہے کہ اس حدیث پاک بین سائل حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے جمنور علیہ السلام کی رات کی نمازے بارہ بین سوال کررہے بیں ۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون بین ان کے سوال ای نمازے بارہ بین کیا جاسکتا ہے جوگھر کی نماز ہواؤر گھر کی نماز تبجد تن ہوئئی کئے تر اور تی نہیں کے یونکہ وہ تو مسجد بیل پرجی خاتی ہیں۔اگرسائل کاسوال تراوت کے بارہ میں ہوتا تو وہ مسجد میں کسی صحافی سے دریافت کرتے۔
دوسری دلیل میہ ہے کہ اس میں آٹھ رکعات رمضان اور غیررمضان دونوں میں پڑھنے کا ذکر ہے
اور یہ بات طاہر ہے کہ راوت صرف رمضان میں ہوتی ہیں رمضان کےعلاوہ ہیں۔
ثانیا اس لئے کہ اس حدیث پاک پر تو غیر مقلدین خود کم نہیں کرتے کیونکہ

(۱)اس حدیث سے بنابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بینماز چار جار رکعت کر کے پڑھتے تنے کیکن غیر مقلدین دوود کر کے پڑھتے ہیں۔

(۲)اس حدیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینمازا کیلے پڑھتے تھے کیونکہ اس حدیث میں آپ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے پڑھانے کا نہیں کیکن غیرمقلدین سارے رمضان بیہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۳)اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بینمازگھر میں پڑھتے تھے کیکن غیرمقلدین بینمازمسجد میں پڑھتے ہیں۔

(۳) ال حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹماز پڑھ کرسوجاتے تھے بھرسوکراٹھ کروتر پڑھتے تھے۔لیکن غیرمقلدین حضرات تر اوت کے کے فوراً بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے ہیں۔

(۵)اس مدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وٹر اسکیلے پڑھتے ہے کیکن غیر مقلدین حضرات وٹر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۲) اس حدیث سے نابت ہوتا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم سارے سال وتر نین رکعات ایک سلام سے پڑھتے تھے۔غیر مقلدین اکثر ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور جب بھی نین پڑھتے بھی ہیں تو دوسلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ایک بار پھراس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات ہر سوال کا جواب صرف اور صرف کے مسرت کے مرفوع حدیث سے دیں۔ضعیف حدیث اور غیر صرت حدیث نہ بیش

فرمائيں۔ نيزكسي امتى كاقول بھى نہ بيش كريں۔ اس بات كائھى خيال رہے كه غير مقلدين حضرات اية آب كواال حديث كمن إلى حس كامطلب ب حديث والاوران كادعوى ب كه حديث والے وہی ہیں اور حدیث برعمل وہی کرتے ہیں حقی حدیث برعمل میں کرتے۔اس لئے ہمل کی حدیث پیش کرنی غیرمقلدین کے ذمہ ہے۔وہ احتاف سے ان کے ممل کے ہارہ میں صدیث نہ طلب فرما كيس كيونكه اولا تووه بقول غيرمقلدين الل حديث نبيس بيردوسرك ان كادعوى بهي البيس ہے كمان كا ہم ك حديث سے ثابت ہے۔

ایک پروگرام "و گفتگو" میں تقریر کرتے ہوئے ذاکرنائیک صاحب مشورہ وسیتے ہیں کہ مسلمانون كوابياطر يقدا يناناجاب كه بورئ دنيابس أيك دن عيد موسكه المراحية واكثر صاحب برجيز كوسائنس برير كهت بيليكن يهال فلكيات كاصولول كويس يشت ڈال دیا۔اسلامی عید کاتعلق رؤیت ہلال سے ہے۔اور بیرؤیت دنیا کے ہر خطے میں مختلف اوقات میں ہوتی ہے۔نظام مسی میں کہیں جا ندطلوع ہور ہا ہوتا ہے اور کہیں غروب ۔اور کہیں گھنٹول کا فرق موجود ہے۔اس لیے بیکن بی بیس کہ بوری دنیا بیس عیدا یک روز ہو۔ ڈ اکٹر صاحب عیسائیوں کی تقلیداوروحدت ادبان کے عقیدہ کے بخت بدیات کردہے ہیں ورنہ ا حادیث کے مطالعہ سے معلوم موتاہے کہ دور رسالت اور دور صحابہ میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف دنوں میں عیدیں ہوتی تھیں۔اگراس دور میں جب کدا شخاد کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اس وقت مسلمان تغداد مين كم منتصة مختلف دنول مين عيد كابهونام عزبين تقالة واب كيول بهو كيا-اختلاف مطلع ی دجہ سے بیاختلاف موتا ہے۔ بیدو اکٹر صاحب کی جہالت ہے کہ انہیں بیربات معلوم ہی نہیں کہ ہرملک کا بنامطلع معتبر ہوتا ہے۔ نیزمعرفت اوقات مشاہدہ سے ہوسکتی ہے۔ اس لئے بدون مشاہدہ صرف ماہرین فلکیات کی رائے بھی معتبر نہیں۔جس امر کی تحقیق ماہر فن کی رائے پر موقوف ہووہاں

شريعت في ما برين فن كاتاع كاحم فرمايا ب مثلاً بإنى كي ضرر كي وجد ي جواز أيم وجالت

مرض میں ترک صوم وغیرہ نظائر کثیرہ مشہورہ وفی کتب المدهب مزبورہ مسطورہ۔ و عمن اوتی مسکہ من العلم غیر مستورہ۔

ى مسرد كوغورت پرفضيات

جناب ذاکرنا نیک صاحب اپنی تقریر 'اسلام میں عورتوں کے حقوق' میں ایک جگد کہتے ہیں:
''اسلام عورت اور مردی برابری میں یقین رکھتا ہے۔ اس برابری کا مطلب بالکل ایک جیسے مراذ ہیں
ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا کردارتو صفی ہے۔ یہ کی فساد کو لئے ہوئے بیں۔ یہ باہمی تعاون پر
مشتل ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں کہ اس میں کوئی الی نزی کیفیت ہو کہ ہم میں سے بہتر کون
ہے۔' (بحوالہ خطبات ذاکرنا نیک یارث نبر 1 صفحہ 27)

جناب ذاکرنا نیک صاحب اپن تقریر "اسلام میں عورتوں کے حقوق" میں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ "
اور میں جسٹس ایم ایم قاضی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس آیت کو غلط تعبیر سے سمجھا کہ جب بیان کیا گیا کہ مردکوعورت پر فضیلت وی گئی۔ کیونکہ جبیبا کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کرقر آن کو پوری جامعیت کے ساتھ دیکھنا چاہئے۔
جبیبا کہ سورة نساء سورة نمبر 4 آیت نمبر 4 8 میں ہے کہ:

ترجمہ: ۔ "مردعورتوں پرمسلط وحاکم ہیں اس لئے کہ خدانے بعض کو بعض سے انصل بنایا ہے۔ توجو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے تعم پر چلتی ہیں....الخب'

لوگ کہتے ہیں لفظ '' توام' کے معنی ایک درجہاویر ہونے کے ہیں لیکن اصل میں لفظ توام اقامۃ سے نکلا ہے۔ اقامہ کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے اقامت کہتے ہیں، آپ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ للا اقامۃ کا مطلب کھڑا ہونا کے ہیں۔ للزالفظ '' قامۃ'' کا مطلب ہوا کہ ایک درجہ ذمہ داری میں او نیجا ہے ذکہ فضیلت میں۔

یہاں تک کہا گرائٹ ابن خاطر کی تغییر راهیں تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ قوام کامطلب ایک درجہ ذمہ داری میں او نیجا ہونا کے بین نہ کہ نضیاعت میں اور ذمہ داری سے مراد شوہراور بیوی کومتفقہ رضامندی کے

ساتھ عہدہ براہونا جائے۔''

#### ( بحواله خطبات ذاكرنائيك يارث نمبر 1 صفح نمبر 250.249)

الله المراحب كى جهالت ديكه كرلفظ "قوام" كاماده "اقامه بنارب بين جبكرية توامه" المائة المراح المناسب المراح المناسب المراح المناسبة المناس

سورة بقره بين الله تعالى كافرمان ب- وللرجال عليهن درجة "مردون كاعورتول كمقابله میں درجہ برا ما ہواہے۔ان آینوں میں واضح طور پرمردول کوعورتوں کاسر پرست اورسردار بتایا ہے۔ اولادی برورش خاتلی امورمردوعورت دونوں ہی کے باہمی میل محبت اورمشورہ سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن شوہر کامرتبہ بڑاہے۔ مردول کوجہال اللہ نے جسمانی قوت وطاقت زیادہ دی ہے وبیںا سے بھے بھی زیادہ دی ہے۔ حصلہ۔ ہمت۔ بہادری۔ دلاوی مردون میں زیادہ ہے (الاماشاءالله )۔ان اوصاف کی وجہ سے مروکو پر ری وی گئے ہے۔اوراسے ورت کا سردار بتایا گیا ہے۔جوسردار ہے اس کی فرمانبرداری ضروری ہوئی ہے۔ورند کاموں میں خلل پیدا ہوجاتا ہے۔حدیث میں آباہے کہ اگراللد كے سواسجدہ جائز ہوتا تو عورتوں كو تكم ديتا كدوہ اپنے غاد تدوں كو تجدہ كريں۔ ( ڈاکٹر صاحب کوابن کثیر کہنا جا ہے تھالیکن دومروں کے تیار کردہ جوابات کومن کر دہرانے کی وجہ ے انہیں معلوم بی نہیں کر تفسیر ابن خاطر دیما میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اور اس کی وہ کوئی توجہد پیش نہیں کر سکتے۔اس خودسا خندسوال کاجواب انہیں کسی ایسے خص نے یاد کروایا ہے جوعر بی اور انگریزی سمحتنا بيكن اس كاتلفظ عربي ب جناني جناني جنب اس في الكريزي مين تفيير ابن كثير كها تواسيخ تلفظ میں اسے ابن کتر ما ابن کا تیرکہا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں ترمیم کر کے ابن خاطر بنالیا۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے خودمطالعہ کیا ہے تو بتا تیں کہ رتفییر این خاطر کتنی جلدوں پرمشتل ہے۔ کس مطبع ى چىى بولى بىركى مى اللهى كى نيزاس كىمصنف كالصل نام كيا بىرك اسا تذه سے كسب فيض هاصل كيااورد يكرمفسرين مين ان كاكيامقام ہے؟ \_ )

🖈 بیعت اور موجوده جمهوریت

جناب ذاكرنائيك صاحب اين تقرير" اسلام مين عورتوں كے حقوق "ميں كہتے ہيں:

"اسلام عورت كوووث كاحق ديمايے۔

اكرآب مورة المتحنه مورة نمبر 0 اليت تمبر 1 يرهيس توريبتاتي يك

ترجمہ:۔''اے پینیمر جب تمہارے پاس مؤمن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کوآئیں کہ خداکے ساتھ نہ قوشرک کریں گی نہ جوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولا دکولل کریں گی نہ اپنی اسلامی ہوتے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان ہا ندھ کرلائیں گی تو ان سے بیعت لے لواوران کے لئے اس سے بخشش مانگو۔ بیشک خدا بخشنے والا مہر بان ہے۔''

یہاں عربی کالفظ 'بیان' (یہایہ عندنک) استعال ہوا ہے اور بیان ہمار مے موجودہ دور کے انتخابات سے زیادہ جدیدیت کا حامل ہے۔ کیونکہ آنخضرت محملی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اللہ کے رسول ہی نہ سے فیار دہ وہ ایس کے سربراہ بھی ہے۔ اور عور تیں آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کے سربراہ

ہونے پرراضی ہوئیں ۔ ابدااسلام عورت کوووٹ دینے کابرابری دیتاہے۔

(بحواله خطبات ذاكرنائيك يادث نمبر 1 صفح نمبر 312)

میر می است ہے جو صرف ڈاکٹر صاحب ہی کوسوجھی ہے۔

ڈاکٹر ڈاکرنا ٹیک صاحب کی یہ دلیل تاریخت نے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے داور یہ کہنا درست کا اہتقاق بیان سے نہیں بلکہ مبایعة سے اوراس کا مادہ ب ہے۔ گرائی میں بلکہ مبایعة سے اوراس کا مادہ ب ہے۔ گرائی موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کواختیار ہوتا ہے کہ وہ طرزانتخاب کی ہی فتریم شکل ہے کیونکہ موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کواختیار ہوتا ہے کہ وہ سربراہ چننے کے لیے این دائے دیں اورا گر کی خص پرانفاق دائے نہ ہوتو وہ سربراہ نہ بن سکے گا۔ اگر مسون اللہ علیہ دیا تھا تو کیا ان صحابیات کواختیارتھا کہ وہ مسون اللہ علیہ دیلم کا بیعت کرنا در حقیقت ووٹ لیٹا تھا تو کیا ان صحابیات کواختیارتھا کہ وہ مسون سکے گا۔ اگر مسون اللہ علیہ دیلم کی ہربراہ بی تشاہم نہ کرتیں؟۔

اوراگریہ بیعت در حقیقت ووٹ کاسٹنگ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام مردوں اور عورتوں سے دوٹ کیوں نہ لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیرنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے بیطریقہ کیوں نہ اپنایا؟

بدایک الگ بات ہے کہ عورت کوووٹ دینے کاحق حاصل ہے۔ لیکن اسے آیت کر بہہ کا مدلول بناناکسی طرح بھی مناسب نہیں۔

## المرامسين كاتوبين

جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اپی تقریر ''اسلام میں عورتوں کے حقوق میں سوالات وجوابات میں کہتے ہیں:

"دلازا میرا جھاد ان سکالرزی طرف زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو سربراو مملکت نہیں ہوتا چاہئے ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت فیصلہ کرنے میں جھ نہیں لے سکتی ۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنی تقریر میں کہا ، ان کو ووٹ دینے کاحق ہے۔ ان کو قانون سازی میں حصہ لینے کاحق ہے۔ صلح حدید بید کے دوران حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارادیا اور انہیں مشورہ ویا۔ اس وقت جب کہ پوری مسلم امہ پریشان تھی انہوں نے بی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارادیا اور راہ دکھائی۔ جیسیا کہ آپ جائے ہیں کہ صدریا وزیراعظم "مریراہ" ہوئے ہیں لیکن اکثر ویشتر ان کی پرسل اسٹ نے یا سیکر ٹریز بھی فیصلہ کرتی ہیں۔ لاندا بقینا عورت مملکت کے اہم فیصلوں میں مرد کی مدکر سکتی ہے۔ میراخیال ہے کہ موال کا جواب کم لی ہوگیا ہے۔ "

شرکا لہ خطبات ڈاکر نا تیک یا درٹ فیسل مرد کی عدد کر ان ایک ہوا ہے۔ "

ڈاکٹر صاحب عورتوں کوخوش کرنے کے لیے اس قتم کی یا تین کرزیے ہیں ورنہ ایک معمولی عقل ریبر و محد سیر

كاآدى بھى جھتاہے كەمشورە دىنااور موتاہے۔قانون سازى اور موتى ہے۔

امہات المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومشورے تو دیے لیکن قانون سَازی نہیں کی۔قانون تواللہ کا ہے۔اس میں کوئی محض کیسے وقل دیے سکتا ہے۔ جائے وہ عورت ہویا مرد۔ڈا کٹر صاحب موجودہ دور کے صدراوروز براعظم کی پرسل اسٹنٹ اور سیکرٹریز کوامہات المؤمنین پر قیاس کرد ہے
ہیں۔ کیابہ قیاس کرناکسی طرح بھی درست ہوسکتا ہے؟۔ امہات المؤمنین کامقام کیا ہے؟ اور موجودہ
دور کی سیکرٹریز کیا کرتی ہیں؟۔ یہ کی سے تخفی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوخدا کا خوف کرنا جا ہے کہ وہ الی عورتوں کوامہات المؤمنین پر قیاس کرد ہے ہیں۔

كارياكال راقياس ازخود مكير كرچه ماند درنوشتن شيروشير

12.11.2008

سری ایک سند ر علیان در الله میزان می اردن اللی ور کار میدان وام می سند که در سی دور کدی سی سان دور کرد را کار می نید در الراسمی ایس برگزای کرد کن و میشنده می کنود برای برا می در در این ادار می کود برسید اسان میر و حس کیود برای کرد بر

12-1410 F (1-35p-)

و الداكم ناتيك كاندوه رجور نامز بيش جوانهول في جوائيف يوليس كمشر كرسامن بيش كيا-

### اور مت انون سازی

جناب ذاكرنائيك صاحب اين تقرير "اسلام مين عورتول كحقوق" مين كيتين

ترجہ: ''اور اگرتم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی جا ہوا در پہلی عورت کو بہت سامال دے ہے ہوتواس سے بھرمت لیٹا۔ بھلاتم ناجا مزطور پراور صرت ظلم سے اپنامال اس سے واپس لوگے؟''
''تم مہر بیں سونے کے ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔''

موجود ہے اور جب اللہ کومہر کی حدیر کوئی اعتراض ہیں ہے تو حضرت عمر دشی اللہ عنہ کون ہے جومہر کی حدمقر رکر ہے۔

> اس وفت حضرت عمر رضی الله عندنے کہا۔ "عمر غلط ہے اور وہ عورت سے "

کونکہ حدیث میں اس عورت کا نام موجو وزیس البذا آب اسے ایک عام عورت بجھ سکتے ہیں۔ مطلب بہر کرختی کہ ایک ادنی عورت بھی سربراہ ریاست پر اعتراض کرسکتی ہے۔ اور تکنیکی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا بیمطلب ہوا کہ وہ قوانین کے غلط پہلو پر اعتراض کر رہی ہے۔ کیونکہ قرآن ہی مسلمانوں کا آئین ہے۔

(بحواله خطبات ذاكرنا تيك بإرث نمبر 1 صفحه 312 - 313)

اور ڈاکٹر صاحب ایسے بیان کردہ میں ایسے اسمبلی کا اجلال ہور ماہو۔

ابن جوزی نے حیات فاروق اعظم میں لکھاہے کہ حضرت مسروق بن الاجدع فرمائے ہیں کہایک

مرتبہ حضرت عمرض اللہ عنہ نے منبر دسول پر بیٹھ کرفر مایا۔ 'عودتوں کا مہر چارسو درہم کے اندراندر
ہوٹا چاہیے اوراسے اس قم سے زیادہ نہ ہوٹا چاہیے۔ اس لیے کدا گرمہر میں فراخ دلی اور برگزیدگ
اور شرف کا حصول مقصود ہے تو بہر حال ظاہر ہے ہم ان عظمتوں اور بلندیوں کے حصول میں جورسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئیں عاجز ہی رہیں گے''۔وہ سے کہہ کرمنبر سے اتر آئے۔ ایک تریش
عورت نے ان کا راستہ روک کران سے کہا۔

اس تمام دا قعہ سے کہیں بھی معلوم ہیں ہوتا کہ کوئی قانون سازی ہور ہی تھی اور نہ ہی وہ کوئی اجلاس تھاجس کی بچھلی نشستنوں سے سی عورت نے اٹھ کر قانون سازی میں حصہ لیا۔

## المحرد دوعور تون کی گواہی

جناب ذاکر نائیک صاحب این تقریر ''اسلام پر چالیس اعتراضات'' کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ:

''اسلام میں دوعورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابرنہیں ہے۔قرآن مجید کے اندر تین مقامات پر مردا درعورت کی تفریق کے بغیر گواہی کے ہارے میں بیان کیا گیاہے۔

ا۔ وارشت کے بارے میں وصیت کے وقت دو عادل لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی

ہے۔جیسا کہ سورہ ما کدہ سورہ تمبر 5 آیت تمبر 106 میں قرآن کہتاہے:

ترجمہ: ۔ ''اے ایمان والو! تہمارے درمیان گوائی (کاطریقہ بیہے) کہ جبتم ہیں ہے کسی کو موت آئے وصیت کے وقت تم میں سے دومعتبر محض ہوں یا تہمارے سوادو۔ اورا گرتم سفر میں ہواور متہمیں موت کی مصیبت آجائے۔''

2۔ اور طلاق کے ہارے میں دوعادل لوگوں کو گواہ بنانے کا علم ہے۔ سورۃ طلاق سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں ارشادہے:

ترجمہ: ۔ ' اورائی میں سے دوانصاف پیندگواہ کرلواورتم صرف اللہ کے لئے گواہی دو۔'

3۔ ای طرح پاک دامن عور توں کے بارے میں گوائی کے لئے چارلوگوں کی شہادت کی ضرورت ہے جیسے کہ سورۃ نورسورۃ نمبر 2 1 بیت نمبر 4 میں ہے کہ:

ترجمہ:۔''اور جولوگ تہمت لگا کیں پاک دامن عورتوں پر پھروہ اس پر چار گواہ شدلا کیں تو انہیں کو انہیں کو انہیں کوروں کے مارو۔اورتم قبول نہرو بھی ان کی گواہی۔ یہی نافر مان لوگ ہیں۔''

یہ بات درست نہیں کہ دوعور تول کی گوائی بھیشہ ایک مرد کے برابر ہوگا۔ بیصرف چند مخصوص و
معاملات میں ہے۔ قرآن کے اندر پانچ آیات الی ہیں جن میں گوائی کے معاملے میں مردادر
عورت کی تفریق کے بغیر تھم موجود ہے۔ اور صرف ایک آیت الی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو
عورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر ہے۔ بیسورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 2 8 کے اور مالی
معاملات میں قرآن کی بیسب سے بی آیت ہے۔

ترجمہ: "اے ایمان والواجب تم ایک مقررہ مدت کے لئے ادھار کا معاملہ کروتو اے لکھ لیا کرواور چاہے کہ لکھ دے کا تب تمہارے درمیان انصاف سے اور کا تب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے ای کو سکھایا ہے اللہ نے استے جائے کہ لکھ دیے۔ اور جس پرحق (قرض) ہے وہ لکھا تا جائے اور اپنے دب سکھایا ہے اور نہ اس سے ڈرے اور نہ اس سے جھم کرنے۔ پھڑا گروہ جس پرحق (قرض) ہے وہ ہے عقل یا کمزور ہے یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو جائے کہ اس کا ہر پرشت انسان ہے کہ اور اپنے

مردول میں سے دو گواہ کرلو پھراگر وہ مردنہ ہول تو ایک مردادر دو تورنیں جن کوئم پبند کرد (تا کہ)ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک (دو مرک کو) یا دولا دے۔''

قرآن کی بیآیت صرف مالی معاملات کے لئے ہے۔ اور اس قتم کے معاملات میں بیکھا گیا ہے کہ اس کامعاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان لکھ لیاجائے اوراس کے دوگواہ بنالئے جائیں اور بیکوشش کی جائے کہ وہ صرف مرد ہوں۔ اور اگر مرد نام سکیس توالی صورت میں ایک مرداور دوعور تیں کانی ہیں۔ اسلام میں مالی معاملات میں دومردول کوتر نیج دی جاتی ہے۔اسلام مردسے بیاتو تع رکھتا ہے کہوہ خاندان کی کفالت کریں۔ چونکہ اقتصادی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اس لئے بیہ جھا جاتا ہے کہوہ مالی محاملات میں عورتوں کی نسبت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ دومری صورت میں ایک مرواور دو عورتول كاكواه كرنا بوكا ـ اورا كرايك عورت بعول جائے ياغلطي كرے تو دوسرى اسے يا دولا دے۔ قرآن مين عربي كالفظ تسضل كالمعنى يقلطى كرنايا بعول جانا صرف مالى معاملات مين دوعورتون کی گوائی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے۔اس کے برخلاف کچھلوگ بیا کہتے ہیں کہ عور تول کی ا کوائی آل کے بارے میں بھی دوہری ہے۔ لیٹی دوعورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر ہے۔ ایسے معاملات میں ایک عورت مرد کی نسبت زیادہ خوف زدہ ہوجاتی ہے اور دہ اپنی جذباتی حالت کی دجہ سے پریشان ہوسکتی ہے۔اس کے بعض لوگوں کے زدریک فل جیسے معاملات میں بھی دوعورتوں کی موائ ایک مردی برابر ہے۔ پھی علماء کے نزویک دو تورتوں اور ایک مردی گوائی تمام معاملات ميں ہے۔اس سے اتفاق بيس كيا جاسكا۔ كيونكر سورة نورسورة نمبر 24 آيت تمبر 6 تا9 يس ايك مرد اورایک عورت کی کوائی کے بارے میں واضح عمم موجود ہے۔

ترجمہ: "اور جولوگ اپن ہیو یوں پرجمئت لگا کیں اور خودان کے سواان کے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہرایک کی گوائی میے کہ اللہ کی تئم کے ساتھ جار بارگوائی دے کہ وہ سے کو الوں میں سے ہرایک کی گوائی میے کہ اللہ کی لعنت ہوتا گروہ جھوٹ بوشلے والوں میں سے ہواوراس عورت ہے اور یا نجویں باریہ کہ اس کے اللہ کی لعنت ہوتا گروہ جھوٹ بوشلے والوں میں سے ہواوراس عورت سے کا دریا نجویں جادریا نجویں جھوٹا ہے اور یا نجویں

باربیکهاس عورت پراللد کاغضب ہوا گروہ ہوں میں سے ہے۔

حضرت عائشرضی الله عنها جو جارے نی صلی الله علیه وآله وسلم کی بیوی تھیں۔ان سے کم وبیش 2220 كة ريب احاديث مروى بين جوصرف ان كى الكيل شهادت كى وجهست متند بين-بياس بات كا دا صح شوت ہے كماكيك عورت كى كوائى بھى قابل قبول ہے۔ بہت سے علاء اس بات يرجى متفق ہیں کہ رویت ہلال لینی جا ند کے دیکھنے کے بارے میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔آپ اندازہ لگاسکتے ہیں کرروزے جیسی عبادت جواسلام کے اہم ارکان میں سے ہے کے لئے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ اور اس گواہی پر تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ پھے علماء کے نزدیک روزے کے آغاز کے لئے جبکہ اس کے اختام کے لئے دوگوا ہوں کی ضرورت ہے اوراس سے کوئی فرق بين يراتا كهوه كواه مرد بهول ياعورت بعض اليه معاملات بهي بين جن بين صرف ايك عورت كو ای گواای کی ضرورت ہوتی ہے۔مثلاً عورتوں کے مسائل میں عورت کودفن کرنے کے لئے اس کوسل دینا۔ایسے معاملات میں مرد کی گواہی قبول تہیں۔ مالی معاملات میں عورت اور مرد کے درمیان نظر آنے والا بیفرق سی عدم مساوات کی بنیاد برجیس بلکدید صرف معاشرے میں ان کی مختلف نوعیت کی ذمددار بول اوركردارى وجهس بجواسلام ال كي المعتين كرتاب-

(بحواله خطبات ذاكرنائيك يارث 1 صفي 409 3 414)

جناب ذاکر نائیک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی جارہ میں عورت کی گواہی کے بارے میں كہتے ہيں: "ام المومنين معزمت عائشهديق رضى الله عنها ہے كم از كم 222 احاديث مباركه مروى بين جنهين صرف حضرت عائشه رضى الله عنها كى ننهاشهادت بى كى بنياد پرتشكيم كياجا تا ہے۔ بياس امر كاواضح ثبوت بكرايك عورت كى كوانى بھى قبول كى جاسكتى ب

(بحاله خطبات ذاكرنائيك صفح 502)

المر روايب اور كوايي مين وسنبرق

، ذا کرنا تلک صاحب کومعلوم بی نہیں کہ روایت اور گواہی میں بہت فرق ہے ۔ گواہی میں بیالفاظ

بولے جاتے ہیں کہ میں گوائی دیتا ہوں یادی ہوں۔اور روایت سے مراد حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وقعل کو فعل کو فعل کر تاہے۔اگر روایت اور گوائی ایک ہی ہوتی تو حضرت عاکشر ضی اللہ عنہا بی فرماتی کہ میں گوائی دیتی ہول۔ نیز شریعت میں جو گوائی کا نضورہ وہ گوائی گواہ صرف قاضی کے سامنے دیتا ہے۔ جبکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے تو کسی قاضی کے سامنے اپنی مرویات کی گوائی نہیں دی۔

مظكوة صفحة اير بخارى وسلم كحواله سے حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه سے روايت مے كه حضور صلی الله علیه وسلم نے (ایک مرتبہ)عید کے موقع پرعیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے (راستہ میں)عورتوں پرگز رہوا۔ تو انہیں بچھ میں فرمائیں۔ نیز انہیں عقل ودین کے اعتبار سے ناقص ہونا فرمایا عورتوں نے عرض کیایارسول صلی الله علیه وسلم مارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟۔ قال اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلي قال فدالك من نقصان عقلها ـ قال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلي قال فذالك من نقصان ديسنها \_آب صلى الدعليه وللم فرمايا كياتهين معلوم بين كرورت كي كوابى مردى آدهى كوابى کے برابرہے؟۔عرض کیا جی ہاں ایبا تو ہے۔فرمایا بیاس کی عقل کی جی کے باعث ہے۔ پھرفرمایا کیا بيربات بين كدجب ورت كويض آتا ہے تو (ان دنوں ميں حسب تھم شرع) ندنماز بردھتی ہيں اور ند روزہ رکھتی ہیں۔عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں انیا تو ہے۔فرمایا بیاس کے دین کا نقصان ہے۔ و اکثر صاحب بخاری کی حدیث کے باوجود دوعورتوں کی کوائی ایک مرد کے برابر نہیں مانے۔ واكثر صاحب ابني تقارير مين صحابيد كي ليوضى الله عنداور صحابي كيدوسى الله عنها كالفظ استعال كرتے بيل -جوابى تقرير ميں تذكيروتا فيك كے ليے درست الفاظ بھى استعال ندكر سكيل انہيں ردایت حدیث اور گوای کافرق کیے معلوم ہوگا؟

ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ ہو کہ قصاص کے معاملات میں عورت کی گواہی ویسے ہی نہیں ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب قبل کے بارٹ میں دوعورتوں کی گوائی کے قائل ہیں۔

# اليت لعان كى معسنوى تخسيريف

نیز اس ضرب المثل کے مصدات کہ ' کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھان متی نے کنبہ جوڑا'۔ ڈاکٹر صاحب نے آیت کی معنوی تحریف کرتے ہوئے لعان (بیوی پرتبہت لگانا) کے معاملہ کوعورت کی گواہی کے ساتھ جوڑ دیا۔

ذا کرنائیک صاحب نے خواتین کوخوش کرنے کی خاطررؤیت ہلال کے معاملہ بیں ایک عورت کی گواہی معتبر قرار دے دی ہے۔جس کا قرآن وحدیث میں کہیں بھی حوالہ موجود نہیں۔

#### المرعورت كي جيسرك كايروه

ایک پروگرام دیمنگو میں عورت کے چرہ کے جاب کے بارے بیل ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ ناصرالدین البانی کے نزدیک بھی چرے کانقاب فرض نہیں۔ سورہ نورکی آیت 124 میں سے نہیں کہا گیا کہ چرہ ڈھا نکو۔ اس میں کھا ہے کہ مرکے اوپر کپڑا اڈھا نکو۔ اس میں چرہ نہیں ہے۔ کوئی ایک سے حدیث میں بھی نہیں ہے کہ جس میں حضور نے فر مایا ہوکہ عورت کو چرہ ڈھا نکنا چا ہے۔ اس کے بجائے کئی احادیث میں ہے حضور کے دور میں صحابیات چرہ کھلا رکھتی تھیں۔ اس لیے جے کے دور ان چرہ ڈھا نینا فرض نہیں۔ اس لیے جے کہ دور ان چرہ ڈھا نینا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی دور ان چرہ ڈھا نینا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوران چرہ ڈھا نینا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوران چرہ ڈھا نینا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوران چرہ ڈھا نینا جاتے ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے جس ناصرالدین البانی کا حوالہ دیا ہے اس کے خیالات کا ایک عمونہ اس کتاب
کے اندر اور آخریس موجود ہے۔ رہاجضور کے دور یس صحابیات کے پردہ کی کیفیت اس کا ذکر ہم
تفصیلی طور پر چو ہدری رفیق صاحب کے باب این جو آجے کی ہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوریہ بھی
معلوم نہیں کہ جج کے دوران چرہ ڈھا بنیا جرام نہیں بلکہ چرہ پر کیٹر الگنا شخصے نہ کہ پردہ کرتا۔
ڈاکٹر صاحب نے قلط کہا کہ اطادیت میں ہے جشور کے دور میں صحابیات چرہ کھلا کھی تھیں۔ اس
لیے جج کے دوران چرہ ڈھا تکنا جرام ہے کہ ( میفرج میں ) ہمارے قریب سے جا جی گوگ کر دور تے ہے ۔
حضرت عا تشریضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ( میفرج میں ) ہمارے قریب سے جا جی گوگ کر دور تے ہے ۔

اور ہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام بائد ہے ہوئے تھیں (چونکہ احرام بیں عورت کومنہ پر کیڑ الگانامنع ہے) اس لئے ہمارے چیرے کھلے ہوئے تھا ورچونکہ کی بیل پردہ کرنالازم بھی ہے اس لئے جب ماجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم بڑی کی چا در کومر سے گرا کر چیرے کے سامنے لئے لئے دب ماجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم چرہ کھول لیتے۔ (ابوداؤد)

اگر جے کے دوران نامحرموں سے چہرہ چھپانالازم نہ ہوتا تو حضرت عائشہرض اللہ عنہا اور دیگر صحالی خواتین حاجی لوگوں سے چہرہ چھپانے کا اہتمام کیوں کرتیں۔

ہم قارئین کے سامنے عورت کے چرہ کے پردہ کامسکلہ تفصیلی بیان کردہ ہیں۔تا کہ جدت پیندوں کی تلبیس سے بچاجا سکے اوراس شیطانی جال کا دروازہ بندکیا جائے جو تحقیق کے نام پر کھولا جارہا۔

الائم علام برحی فرماتے بیں و هذا کله اذا لم یکن النظر عن شهوة فان کان یعلم انه ان نظر اشتهی لم یحل له النظر الی شیء منها (مبسوط جلد ۱۰ صفح ۱۵۲) یه چره اور تقیلیول کی طرف نظر کا جائز بونا صرف اس صورت بی ہے جبکہ بنظر شہوت سے نہ بواورا گر دیکھنے والا جا تا ہے کہ چره و کیھنے سے برے خیالات بیدا ہوسکتے ہیں ۔ تواس کو ورت کی کی بھی چیز کی طرف نظر کرنا طال نہیں۔

جامع الرموز میں خیال شہوت بیدا ہوئے کی تشریح بیہ کونس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہوجائے۔ اور ظاہر ہے کونس میں اتنا میلان بھی پیدائہ ہو۔ بیچیز آن کے زمانہ میں شاذ ہے۔ ابن عابدین شائی نے ددالم معتاد کتاب الکرام پیرش لکھاہے۔

فان خاف الشهورة اوشك امتنع النظر الى وجهها فحل النظر مقيدة بعدم الشهوة والا فحرام و هذا فى زما نهم و إما فى زماننا فمنع من الشابة الا النظر لحاجة من مثناهد يحكم و يشهد و أيضاً قال فى شروط الصلوة و تمنع الشابة من مكشف الوجه بين رجال لا لا نه عورة بُل لخوف الفتنة من (الرشوت كا خطره ياشك

ہوتو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگا۔ کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے اور جب بیشر طرنہ ہوتو حرام ہے اور بیہ بات سلف کے زمانہ بیل تھی لیکن ہمارے زمانے میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے۔ گریہ کہ کی حاجت شرعیہ کی وجہ سے نظر کرنا پڑے اور شروط صلوق میں فرمایا کہ جوان عورت کو (اجنبی) مرد کے سامنے چہرہ کھولنا ممنوع ہے نہ اس لیے کہ یہ عورت ہے۔ بلکہ فتنہ کے خوف سے۔)

اب اس دور میں فتنہ لینی عورت کے قریب ہونے کا میلان کا خطرہ یا احتال نہ ہو! بہت مسکل ہے۔ اس لئے متاخرین فقہاء حنفیہ نے بھی وہی تھم دیا ہے جوائمہ ثلاثہ نے دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو' الحطاب فی احکام الحجاب'' ازمفتی محرشفیج صاحب رحمہ اللہ

سورة احزاب كى آيت نمبر يا يها النبى قل لا زواجك و بنتك ..... كى تشرق بين اپن سند كى ساتھ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے استعال جلباب كى صورت بين كى ہے كه عورت سرسے باؤل تك اس ميں لينى بوئى بواور چره اور ناك بين اس سے مستور بور صرف ايك تورت سرسے باؤل تک اس ميں لينى بوئى بواور چره اور ناك بين اس سے مستور بور صرف ايك آكھ داسته د يكھنے كے ليكھلى بور

یہ صورت با نقاق فقہاء امت کے زددیک جائز ہے۔ گرا حادیث سیحے میں اس صورت کے اختیار
کرنے پریمی چند پابندیاں عائد کی جی کہ خوشبونہ لگائے ہوئے ہو۔ آواز پیدا کرنے والا کوئی زیورنہ
پہنا ہو۔ داستہ کے کنارے پریطے مردوں کے جوم میں داخل شہو کو غیرہ۔
اب رہا پردہ شری کا مسلّہ کہ خورت مرسے یا دَن تک مستور ہو۔ گرچرہ اور ہتھیلیاں تعلی ہوں۔ جن
فقہاء نے اسے جائز کہا ہے ان کے فزد ملک بھی میرشرط ہے کہ فقتہ کا خطرہ نہ ہو۔ گرچوںت کی
زینت کا سارا مرکز اس کا چرہ ہے اس لئے اس کو کھو لئے میں فقتہ کا خطرہ نہ ہونا؟ .... شاذ و نا در ہے۔
اس لئے انجام کا رعام حالات میں ان کے زد کیے بھی چرہ و فیرہ کھولتا جائز ہیں۔
اس لئے انجام کا رعام حالات میں ان کے زد کیے بھی چرہ و فیرہ کھولتا جائز ہیں۔
اس لئے انجام کا رعام حالات میں ان کے زد کیے بھی چرہ و فیرہ کھولتا جائز ہیں۔

كهولني مطلقا اجازت نبين دى فواه فتنه كاخوف مويانه موساليته امام اعظم امام الوحنيفه رحمه الله

نے فرمایا ہے کہ اگر فتنہ کا خوف نہ ہوتو چیرہ اور ہتھیایاں کھولنا جائز ہوگا (بوقت ضرورت) ادر بیشرط عام طور پر مفقو دہے۔ اس لیے فقہاء حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چیرہ اور ہتھیایاں کھو لنے ک اجازت نہیں دی۔ عدیث شریف میں حضرت فضل رضی اللہ عنہ کوایک عورت کی طرف د کیلئے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چیر ہے کوا ہے دست مبارک سے دوسری طرف بھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے۔ وہ فساد نظر سے نیچئے کے لیے تھا۔ اور اب اِس زمانہ فساد میں کون کہ سکتا ہے کہ اس خطرے (فتنہ) سے فالی ہو۔

الم مزال الربات بي السنانقول ان وجه الرجل في حقهاعورة كوجه المراقبل هو كوجه الامردفي حق الرجل فيحرم النظر عندخوف الفتنة فقط وان لم تكن فتنة فلا اذلم تزل الرجال على مرائزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات فلا اذلم تزل الرجال على مرائزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات فلواستو والامر الرجال بالتنقب اومنعن من المخروج - (احياء العلوم - كاب النكاح - باب واب المعاشرت) مم ينيل كن كرم دكاچره وورت ك لئرم وكاچره الراب المعاشرت المحرد كا يرب والان عن المحرد عن المراب والتراب المعاشرت المراب المعاشرة المعاشرة المعاشرة المراب المعاشرة المراب المعاشرة المراب المعاشرة المعاشرة المعاشرة المعاشرة المعاشرة المراب المعاشرة المعاشرة المراب المعاشرة المع

ای توازعملی کوعلامہ ابوحیان اندی گئے البحرالحیط میں۔ابن جمزعسقلانی سے فتح الباری میں اور علامہ شوکائی نے نیل الاوطاز میں نقل کیا ہے۔ یہاں امام غزالی عورت کے بال توجیوز ہے۔
میں اور علامہ شوکائی نے نیل الاوطاز میں نقل کیا ہے۔ یہاں امام غزالی عورت کے بال توجیوز ہے۔
نقاب یعن چرے کے بردے کے بارے میں اپنے زمانے کے مشاہدے کے مماتھ میا تھ یہ بات
الکہ درتے ہیں کہ وہ تواز عملی سے تابیت ہے۔

غیرمقلدین کے نواب صدیق حن خال نے البیان المرصوص صفحہ ۱۲۸ پر دش خیالی کور وی دیے ہوئے فرمایا ہے کہ پردہ کی آیت (سورۃ احزاب آیت نمبر ۵۹) خاص از واج مطہرات کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ امت کی عورتوں کے واسطے نہیں۔

حقوق نسوال کی تظیموں کوغیر مقلدین کاممنون ہونا جا ہے کہ نص قرآئی کے باد جودانہیں ہولت دے دی۔ روز نامہ نوائے وقت لا ہور 11/جولائی 2009ء آخری صفحہ پردی گئ خبر بلاتبرہ قار کین کی خدمت میں پیش ہے۔

''فرانس نے سکولوں میں سکارف پہنے پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کوبھی برقع پہننے سے روکناچاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سیکولرروایات کے خلاف ہے۔ ہمارت دہلی میں فرانسیس فیر چیروم بونالوث نے ایک ریسرچ سفٹر کے تھنکر گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فرانس چنر مخصوص اقد ارکاحال ملک ہے۔ جہاں تک نہ ہی اقد ارکاتعلق ہے۔ تو ملک میں کمل نہ ہی آزادی حاصل ہے۔ تاہم اس وقت ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پچھ نہ ہی انتها لیند گروپ دہاوی میکولروایات کوتید بل کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کوبرقع بھی بہنا چاہیے۔''۔

ایک اور فرجو ہفت روزہ ضرب موس 90-11-22 میں شائع ہوئی طاحظ فرمائے۔
پیرس (فارن ڈیسک) فرانسیں صدر کولس سرکوزی نے کہا ہے کہ فرانس ایک سیکولر ملک ہے جہال
ہرتع پوش خوا تین کے لئے کوئی جگہیں ہے۔ ڈرائع ابلاغ کے مطابق فرانس کی قوبی شاختے جالے
سے سرکاری اہلکاروں ۔ طلباء ۔ والدین اور اسانڈہ کے اجتماع سے خطاب میں صدر سرکوزی نے کہا
کہاں وقت یہ بحث بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری قوبی شاخت میں رہی ہے۔ فرانس ایسا ملک
ہماں برقعے کی کوئی مخبائش نہیں ہے اور نہ ہی خوا تین کو جاب کی اجازت دی جائے گے۔ واضح
ہماں برقعے کی کوئی مخبائش نہیں ہے اور نہ ہی خوا تین کو جاب کی اجازت دی جائے گے۔ واضح
سے جہاں برقعے کی کوئی مخبائش نہیں ہے اور نہ ہی خوا تین کو جاب کی اجازت دی جائے گے۔ واضح
سے جہاں برقعے کی کوئی مخبائش نہیں ہے اور نہ ہی خوا تین کو جاب کی اجازت دی جائے گے۔ واضح
طور پرکوئی بھی چیز (دویٹ و فیرہ) در کھنے پر بابندی عائد کردی گئی تھی۔ مہنار ترکوزی نے گذشتہ جون

میں کہاتھا کہ برقع کوئی نر بی علامت نہیں ہے بلکہ بیخوا تین کو نیچاد کھانے کی ایک سمازش ہے اور اب انہوں نے واضح طور پر برقع کی مخالفت کر دی ہے۔

🖈 عورست پیغمبر کیون بین ہوئی؟

جناب ذا کرنائیک صاحب ای تقریر "اسلام مین عورتوں کے حقوق" کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کہاسلام میں کوئی عورت پیٹیبر کیوں نہیں؟ کے جواب میں کہتے ہیں:

''لین اگر پیغبر سے مراد آپ کی بیہ ہے کہ وہ مخص جے کہ اس کی پاکیزگی اور سچائی کی وجہ سے منتخب کیا گیا ہوتہ پھر کئی مثالیں ہیں اور بہترین مثال جو میں یہاں بیان کرسکتا ہوں وہ حضرت مریم علیہا السلام کی ہے۔ بیسورۃ مریم سورۃ نمبر 19 میں ندکور ہے۔ آیت نمبر 42

ترجمہ:۔''جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیز دن کو کیوں پوجنے ہیں جونہ میں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے بچھ کام آسکیں۔''

اوراس سے اللی آبت کہتی ہے کہ:

ترجمہ نے اور فرشتے نے مریم علیماالسلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کونتی کرلیا ہے اور پاک کردیا ہے۔ اور تمام اقوام کی خواتین سے (Purified) کرایا ہے۔''

اگراآب کی مراد پینمبرسے میدہ کدوہ جو نیک اور منتخب یا فنہ ہوتو مریم علیہا السلام جو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ بین ان کی مثال آب کے سامنے ہے۔

، مارے پان اور بھی مثالیں ہیں۔ اگر آپ سورۃ تربیم سورۃ نمبر 66 آبیت نمبر 11 کا مطالعہ کریں تو رکہتی ہے کہ:

ترجمہ ۔ 'اورایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔'

انہوں نے اللہ سے دعا کی کہا ہے میرے برور دگار! میرے لئے جنت میں اپنے پاس گھر بنااور بھے فرعون اور اس سے مل سے نجات بخش اور ظالم قوم سے مجھ کونجا بت دیے۔ فرعون اور اس سے کمان سے نجات بخش اور ظالم قوم سے مجھ کونجا بت دیے۔

اندازه كرين وه اين وقت كے طاقورترين فض فركون كى زوجه ميں اور انہوں نے تمام آسائشوں كو

ٹھکرادیااوراس کے بدلے اللہ سے دعائی کہ وہ بدلے میں آپ کو جنت میں کی عطافر مائے۔اسلام میں جارعور تنیں پینجبرانہ صفات کی گزری ہیں۔ (بی بی مریم علیماالسلام اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔''
(بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ نمبر 1 صفحہ 1 342 - 342)

ہے قارئین اکثر ملاحظہ فرمائیں گے کہ کیے گئے سوالات اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی سوال پھے ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جہالت کی بناء پر پھے اور جواب دیتے ہیں۔ عام ہوی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس سوال کا میہ جواب نہیں ہے ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب زیردی اس کو جواب ہوا۔ یقینا باور کرانے پر مصرر ہتے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میرے خیال ہیں سوال کا جواب ہوا۔ یقینا ڈاکٹر صاحب کے خیال ہیں سوال کا جواب ہوگیا لیکن سائل کے خیال ہیں سوال کا جواب ہوا۔ یقینا ڈاکٹر صاحب کے خیال ہیں سوال کا جواب ہوگیا لیکن سائل کے خیال ہیں پوران ہوا۔ موال ڈاکٹر صاحب کی علیت کا اندازہ اس جواب و دے رہے ہیں کہ اگریفی ہرے نیک و پارسا مراد ہے توان عورت پیغیر کیون نیو ہونی اور جواب دے دے رہے ہیں کہ اگریفی ہرے نیک و پارسا مراد ہے توان صفات کی حامل خواتین دنیا ہیں آئی ہیں۔ حالانکہ پیغیر سے اللہ کا دسول مراد ہے۔ کوئی یوقو ف شخص صفات کی حامل خواتین دنیا ہیں آئی ہیں۔ حالانکہ پیغیر سے اللہ کا دسول مراد ہے۔ کوئی یوقو ف شخص سے بھی کسی نیک آدمی کوئی ہوتو اب دے دیا۔

میں۔رسول اور پینجبراکی۔خاص اصطلاح ہے۔اس اصطلاح کوسائے رکھیں تو قرآن کا بیناطق فیصلہ ہیں۔رسول اور پینجبراکی۔خاص اصطلاح ہے۔اس اصطلاح کوسائے رکھیں تو قرآن کا بیناطق فیصلہ ہے کہ و مُسااُر نسٹ نساق لیگ آگا و بھا گا دُوجی الدھیم (سورۃ انبیاء آیت 7) اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے گرا یے مردوں کوجن کی جانب ہم وی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ ہم نے انبیاء صرف مردوں میں سے بنائے تو پھر مزید جیل و جست جب اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ ہم نے انبیاء صرف مردوں میں سے بنائے تو پھر مزید جیل و جست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ۔ اللہ تعالی کے امور بین کیا حکمت ہے یہ وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔اللہ اور اس کے رسول نے جن چیز دن کی حکمت بیں تا دیں یاوہ امور جن کی حکمتیں عام فہم ہیں تو ہمیں ان اور اس کے رسول نے جن چیز دن کی حکمتیں جادیں یاوہ امور جن کی حکمتیں عام فہم ہیں تو ہمیں ان کہتا کہ اور اس کے رسول نے جن چیز دن کی حکمتیں جادیں یا وہ امور جن کی حکمتیں عام فہم ہیں تو ہمیں ان

نہیں گھڑنے جاہمیں۔

مشکوة صفی الدعند ملم نے والہ سے حضرت ابو محید خدری وضی الدعنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) حمید کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے (راستہ بیل) عورتوں پر گر رہوا۔ تو انہیں پر کھیے تیں فرما کیل ۔ نیز انہیں عقل ودین کے اعتبار سے ناتس ہونا فرمایا۔ عورتوں پر گر رہوا۔ تو انہیں پر کھیے تیں فرمایا۔ ویل الدعن انتصان ہے؟۔ قال الیس شہادہ المحراہ مشل نصف شہادہ الرجل۔ قلن بلی۔قال فاداللہ من نقصان الیس شہادہ المحداد مشل نصف شہادہ الرجل۔قلن بلی۔قال فاداللہ من نقصان عقلما۔ قال الیس اذا حاصت لم تصل ولم تصمہ قلن بلی۔قال فاداللہ من نقصان دیں۔ اب صلی اللہ علیہ ویل کی گروت کی گوائی مردی آدمی گوائی دیں۔ اب سلی اللہ علیہ ویلی اللہ علیہ ویلیہ اللہ علیہ ویلی اللہ علیہ ویلی اللہ ویلیہ ویلی اللہ ویلیہ وی

اس سوال کا جواب میہ کہ مجبوری اگر چرفطری اور طبعی ہے اور شریعت نے بھی ان دنوں میں نماز روز ہے سے دوکا ہے گرمیہ بات بھی تو ہے کہ نماز روز ہی ادیگی کی جو برکات ہیں ان سے محروی رہتی ہے۔ فطری مجبوری ہی کی وجہ سے میہ قانون ہے کہ ان ایام کی نماز ہی بالکل معاف کر دی گئی بیس جن کی قضاء بھی نہیں اور دمضان کے دوز ہی قضا تو ہے گر دمضان میں روز ہ ندر کھنے پرکوئی مواخذہ نہیں۔ اب اگر کوئی عورت یول کے کہ خدا نے میں مجبوری کیول لگائی ہے؟ تو بیاللہ کی تعکمت میں دخل دیتا اور اس کی قدرت ومشیت پراعتراض کرنا ہوا۔

شاید عقل و دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کی وجہ ہے ہی مورت کو پیغیر نہیں بنایا گیا۔ داکٹر صاحب نے بخاری وسلم کی کس حدیث کی روثنی میں ان پاک بستیوں حضرت مریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں بینجہ برانہ صفات تابت کی ہیں؟۔ان پاک ہستیوں کا درجہ اگر جہامت میں بہت بلند ہے کیکن عور توں کوخوش کرنے کی خاطر بلادلیل الی بات کہ دینا درست نہیں۔

پھرڈاکٹر صاحب نے مثال میں حضرت مریم علیماالسلام کانام لیتے ہوئے سورۃ مریم کی آیت 42 کاحوالہ دیاہے حالانکہاس آیت میں حضرت ابراہیم علیمالسلام کا تذکرہ ہے۔حضرت مریم سے تواس آیت کودورکا بھی واسطہ نہیں۔اس سے ڈاکٹر صاحب کے محیرالعقول حافظے اوراسلامی سکالرہونے کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دہیں جب بھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تو حوالہ دیتا ہوں جولوگ چیک کرنا جا ہیں کرسکتے ہیں۔اس سے بات میں وزن آتا ہے۔اگر میری رائے اور دوسرے عالم کی رائے سے اختلاف رکھتا ہوتو دونوں کوسامنے رکھان شاء اللہ درست ہوجائے گا''۔

ڈاکٹر صاحب توعورت کے پینبر ہونے اور نہ ہونے کی عکمت میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور انہی کی طرز فکر سے حال ایک غیر مقلد عالم نے تو حضرت عیلی علیہ السلام کی مجزانہ پیدائش کا ہی ا تکار کر دیا

نظریے کی تروید کیوں میں کرتے؟۔

ابعنایت الدائری کی لغویات بھی پڑھ لیجئے۔ لکھتے ہیں۔ ''کس قدر قابل رحم ہے بے چاری مریم کی مظلومیت کہ اگر کسی عورت کو نکاح کے بعد چھ مہینہ پر بھی بچہ بیدا ہو جائے تو بیاس عورت کی مظلومیت کہ اگر کسی عورت کو نکاح کے بعد چھ مہینہ پر بھی بچہ بیدا ہو جائے تو بیاس عورت کی مراحت بنیاں مانی جائی ۔ (بیٹر یض ان فقہاء پر ہے جن کے نزد یک نکاح کے چھ ماہ بعد بچہ بیدا ہوتو وہ ثابت النسب نہیں ہوگا) گر مریم کے لئے بلا نکاح کرامت کا ظہور تشکیم کر لیا گیا'' (عیون زمزم صفح او)''……… عینی علید السلام کی مال خود کہتی ہیں کہ ان کا ایک شوہر ہے اور ان کے بیٹے کا ایک صفح اور باپ بیٹا بید دنوں بھی اس کا اگر ادکرتے ہیں۔ کین صدیوں بعد ایسے لوگ بیدا ہوئے بیاپ ہوئے ہو کہنے گئے کہ کیسی بغیر باپ کے بیدا ہوئے شھا دران کی مال کا کوئی شوہر خرفا'' (صفح میں) مریم کا کم لیا ورضح حمل دونوں مونوث کا کام ہے گر بغیر ذکر کے بیمکن نہیں۔ اس طرح کر میمکن نہیں۔ اس طرح کر میمکن نہیں۔ اس طرح کر میمکن نہیں۔ اس طرح کر کے میمکن نہیں۔ اس طرح کر کے میمکن نہیں۔ اس طرح کا کام ہے گر بغیر ذکر کے میمکن نہیں۔ اس طرح کر کے کا کامل اور وضع حمل بغیر شوہر کے میکن نہیں'' (صفح میں)

عنایت الله اثری کی ایک اور موشکافی ملاحظه بولکھتے ہیں ' جب مریم نے سیلی علیہ السلام کو دودھ بلایا تھا تو اس سے ان کے لیے شوہر کا ثبوت ہو گیا۔ کیونکہ دودھ (جھاتی ہیں) بغیر جماع کے اثر تا ہی نہیں۔'' (عیون زمزم صفحہ ۲۳)

عنایت الله اثری صاحب غیر مقلد نے پی دومری کتاب العطو البلیغ میں فخر بیطور پر لکھا ہے کہ ''
ایک دومرے رسالہ میں دلائل و برائین سے بیٹایت کر دیا گیا ہے کہ بیٹی ثابت النسب اور شریف الله الله من میں الله الله من میں تابال دید ہے ۔ لکھتے والے اور کرایات الله الله کا افکار کر نیوالے عنایت الله اثری صاحب غیر مقلدی یہ بوالحجی بھی تابل دید ہے ۔ لکھتے والے اور نیس سے میں الله میں الله

ے ان کا ذکر میں کیا گیا۔ (عیون زمزم صفحہ سے)

اثری صاحب کی بوری کتاب ای طرح کی لغویات سے بھری ہوئی ہے۔ ندمعلوم بیطا کفد محد شدالا ند ببیہ ان فضولیات کوصاف کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ شاید انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی تقلید کا بیٹہ (قلادہ) گلے میں ڈال لیا ہے۔

المراسي مفادات كے لئے شادياں

جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اپنی تقریر 'اسلام میں عورتوں کے حقوق' کے سوالات وجوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں:

'' پیخبراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف دوشادیان عام شادیوں کی طرح تھیں اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھیں۔ باتی تمام شادیاں حالات کی وجہ سے تھیں۔ معاشرتی تغییر نو کے لئے یا سیاسی مفادات کے لئے۔

اگراآپ غور کریں تو صرف دواز داج کی عمر 36 سال ہے کہ تھی باتی تمام از داج کی عمر 36 اور 0 سال کے درمیان تھی۔ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ہرشادی کی کوئی شکوئی دجتھی۔
مثال کے طور پر حضرت جو بریدر ضی اللہ عنہا جو کہ بو مصطلق سے تعلق رکھی تھیں جو کہ نہایت طاقتور قبیلہ تھا اور جو کہ اسلام کا دشمن تھا۔ بھے عرصہ بعد جب وہ اسلامی فوج سے مغلوب ہوئے تو بعد میں ایس نے ان سے شادی کر لی اور شادی کے بعد آپ کے صحابیہ نے کہا کہ وہ نبی کے دشتہ داروں کو غلام کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد دونوں قبائل ہیں دوستان مراسم ہوگئے۔

حضرت میموندر منی الله عنها کی مثال ہے جو کہ نجد کے قبیلے کے سربراہ کی بہن تھیں جس نے مسلمان وفد کے 7 ہندوں کولل کیا تھا۔ جب آپ نے ان سے شادی کی تو انہوں نے مدید کواینا سربراہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوایٹا لیڈر شلیم کر لیا۔ تمام شادیان جو آپ نے کیس وہ معاشرتی اور سیای وجوہات کی وجہ سے تھیں۔ انہوں نے جھڑرت ام جبید رضی اللہ عنہاسے شادی کی جو کہ مکہ کے۔ سردار ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔ لیکن اس شادی نے فتح کہ بین ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس کے علاوہ ہے جوایک طافتور یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ اس کے بعد یہود کے مسلمانوں سے دوستانہ مراسم ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو تمام شادیوں کی کوئی نہ کوئی سیاس وساجی وجو ہات تھیں۔ انہوں نے حضرت عمروضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ وضی اللہ عنہا سے شادی کی تاکہ اپنے صحابہ میں قریبی تعلقات پیدا ہوں۔ ساجی تبدیلی کے لئے انہوں نے اپنی طلاق یافتہ چیا راد جہن حضرت زینب وضی اللہ عنہا سے شادی کی ۔ البذا ان کی تمام شادیاں معاشرے کی بہتری اور بہتر تعلقات کے لئے تشیں۔ میراخیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔'' (او جمال خطبات ذاکر نائیک یا دے نم مرا منا کے لئے نہیں۔ میراخیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔''

ڈاکٹر صاحب کی جہالت دیکھے کہ ام المومنین حضرت مفصد رضی اللہ عنہا کو بہودی سردار کی بیٹی بنادیا حالانکہ بہودی سردار کی بیٹی ام المومنین حضرت صفید بنت کی بن اخطب رضی اللہ عنہا تھیں ۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول اس شادی کامقصد بہود کے ساتھ مسلمانوں کے دوستانہ مراسم بیدا کرنا تھا۔ حالانکہ اس نکاری کی حکمت رہمی کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی بیدا کرنا تھا۔ حالانکہ اس نکاری کی حکمت رہمی کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی بیدا کرنا تھا۔ حالانکہ اس نکاری کی غلامی بین رہنا ایسند نہ تھا۔ البذاحضور مبلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرے بھی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرے

انبيں اين نكاح ميں لے ليا۔

اس طرح بنوم مطلق کے جہادیں حضرت جو ہیں بنت حادث رضی اللہ عنہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یاان کے بچاز ادکو بطور بائدی دے دی گئیں۔ چونکہ وہ آیک بیبودی سر دار کی بیٹی تھیں اس لئے انہوں نے خود بائدی رہنا پیند نہ کیا اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یاان کے بچاز ادب ثواو تیہ سونا کے عوض کتابت مطے کرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم دے کر انہیں آزاد کروادیا اور بھکم خداوندی ان سے نکاح فرمالیا۔ اگر سیاسی مصلحت ہوتی تو وہ بطور بائدی کیوں دی جا تیں۔ خداوندی ان سے نکاح خرات اور مسلمہ رضی اللہ عنہا جن کے بچھی تھے۔ آپ نے انہیں پالا۔ ان فراکٹر صاحب بٹا کئیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کے بچھی تھے۔ آپ نے انہیں پالا۔ ان سے کیا سیاسی مفاد تھا؟۔ اس طرح حضرت مودہ بئت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ کیا سیاسی مفاد ان وابستہ تھے؟۔

حضرت ام جبیبدرض الله عنها کے والد محتر محضرت ابوسفیان رضی الله عند نوفتی مکه کے موقع پر داخل اسلام ہوئے ۔جبکہ ام حبیبہ رضی الله عنها کا حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح فتی مکہ سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کا سیاسی مفاد کہنا بھی درست نہیں۔

المركة ولى تكاح باسبيك كيون م

اس سے پہلے کی صاحب (محمد اسلام عادی) نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنی بچیوں کو اپنی مرض سے
شادی کی اجازت دیں؟ جس کے جواب میں جناب ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ:
"میں آپ کو بتا تا ہوں کہ والدین Guldance دے سکتے ہیں۔ یقیناً وہ بیٹی کوشادی کے متعلق
Guidance دے سکتے ہیں۔ وہ ان کو مجود کر سکتے ہیں؟ اور آپ کیتے جائے ہیں کہ والدین ہمیشہ
صحیح ہی ہوں۔ لہذا یہاں اسلام والدین کو اپنے بچون کی شادی سے متعلق Guide کرنے کی
اجازت دیتا ہے لیکن زبرویتی مجبود کرنے کی نیس دائو کی کو بھی آخر شوہر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے،
والدین کے ساتھ نہیں۔ "(بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ آخریق ہر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے،

جَنَابَ ذَا كُرْنَا مِيكَ صَاحَبُ إِنِي تَقْرِيرُ "اسَلام مِنْ عُورِتُونَ كَحِنْقُونَ" مِينَ ايك سِوال كه

Islamic Personal Law کے محت صرف باپ ہی اپی اولاد کا ولی کیوں ہے؟ کے جواب

"جن نے پوچھاہے اسلامی قانون کے مطابق باب ہی کو نیجرل گارڈین کاحق حاصل ہے۔ میقلط ہے۔ بہن! اسلامی شریعت کے مطابق اگر بچہاپی ابتدائی نشو ونما میں زیادہ سے زیادہ سات سال تك اگروه اس سے كم ہے تو گارڈين شپ (حفاظت كى ذمددارى) كاحق مال كوجا تاہے كيونكه مال کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے شروع کی (Stages) میں۔اس کے بعد باپ گارڈین موتا ہے۔ اور جب وہ میچور ہوجائے تو رہے کی اپی آزادانہ مرضی ہوگی کہوہ جس کے ساتھ مرضی رہے۔ كيكن اس دوران اسلام كبتاب كم بلا تحصيص اس ك كه بچه باب كرماته ب يامال كرماتهاس كو دونوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ میراخیال ہے کہ بیروال کا جواب ہوا۔

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرث 1 صفح 367)

الاسائله بدیوجها جائی ہے کہ ولایت نکاح صرف باب کے لیے کیوں ہے؟۔ اور ڈاکٹر صاحب جواب میں حضانت کامسکلہ بیان کررہے ہیں۔ سائلہ کے سوال اوران کے جواب میں تو وہی تسبت ہوئی جومشہور ضرب المثل میں بیان کی گئے ہے کہ سوال گندم جواب چنا۔

اسلام ميں ولايت نكاح يہلے باپ كو پھر دادا۔ بردادا۔ خفق بھائی۔ سوتيلا بھائی۔ بھنيجا۔ جيا۔ كوحاصل ہے۔ اگر دھد بال میں کوئی شہوتو اس کے بعد مان ولی ہے پھر دادی۔ تائی۔ پرنائی۔ حقیقی بہن ۔ سویلی بهن بهر مامول برخاله کی التر تبیب ولی جول کے۔ (عالمگیری جلداصفحہ ۲۸۳)

مال تك بيد ولايت نكاح ويكروليول كيوية موسة موسة فيل التي اورندى عموما ايها موتاب كدر د حدیال میں کوئی ولی بھی باتی شرہے۔اگر بھی ایسا ہوگا تو مال کی بھی باری آجائے گ۔

اب ہم ولایت نکائ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ولايت تكار ك بارك ين علامه الن رشر الصين إلى واما النظرفي الصفات الموجبة للولاية والسالبة لهافانهم اتفقواعلى ان من شرط الولاية لاسلام والبلوغ

والذكورية ..... (بداية المجتهد جلد الصفحه) ولايت كوداجب ياسلب كرف والى صفات ك سلط مين علماء كا اتفاق ب كه ولايت كى صحت ك لئے تين شرطيس بين مسلمان مونا بالغ مونا - اور مذكر مونا -

امام الوجم عبدالله بن احمد المعروف ابن قدامة السمعنى بين لكهة بين الله بين الكورية شرط للمولاية في قول الجميع ..... (المعنى جلد المصفي معلام علاء كولايت كي لئ مرد بوناتمام علاء كولاية في قول الجميع ..... (المعنى جلد المصفحة ٢٥٥٥) ولا يت كي لئ مرد بوناتمام علاء كول كرمطابق شرط ب

پس عورت والیت نکاح کی اہل نیس اور برالی علم کا متفقہ موقف ہے۔ ٹیز جو وئی نہ بن سکے وہ ولی کی وکالت (نیابت) بھی نیس کرسکا۔ ابن قدامہ کھتے ہیں۔ و مین لم تثبت له الو لایة لم یصح تو کیله لان و کیله نائب عنه و قائم مقامه در المخی جلد ۲ صفی ۲۸۷) جس کے لئے ولایت ثابت نہ ہواسے وکیل بنانا سے نہیں کیونکہ ولی کا وکیل اس کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔ چنا نچے عورت نہ ولی بن سکتی ہے اور نہ ولی کی وکالت کرسکتی ہے نہ بن وہ نکاح نہیں پڑھا سکتی۔ کیونکہ نکاح سے دراصل ایجاب ہوتا ہے جو ولی یا اس کا وکیل ہی کرسکتا ہے اور عورت میں ان وونوں ولایت اور وکالت کی المیت نہیں۔

اگرکوئی لڑکی عاقلہ بالغداینا تکاح غیر کھو ہیں بغیر اجازت ولی کرے تو ولی کواعتراض کاحق حاصل ہے۔ ای طرح اگر باپ وادا کے علاوہ کوئی دومراولی نا بالغدائری کا تکاح غیر کھو ہیں کردے تو وہ شرعاً باطل دنا قابل اعتبار ہے۔ البتدا گرباپ یا داوا غیر کھو ہیں اپنی نا بالغدائری کا تکاح کردیں تو وہ جائز و صحیح ادر لا زم ہوجائے گا۔ کیونکہ باپ اور داوا کی شفقت وعنایت کا نقاضا ہی ہے کہ انہوں نے اگر کھوکی رعایت نہیں کی تو لڑی کے کئی فائدہ کی غرض سے نمین کی ہوگی۔ بے پروائی یالڑی کی بدخواہی کھوکی رعایت نہیں کی تو لڑی کے کئی فائدہ کی غرض سے نمین کی ہوگی۔ بے پروائی یالڑی کی بدخواہی اس کا سبب نہ ہوگا۔ بخلاف دومرے کہی ولی کے کہ وہاں بے پروائی و بدخواہی کا بھی احتمال ہے۔ اور اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے اور وہ غیر کھو بین تکاح کرنے پرخود بھی راضی ہوا وراس کا دلی بھی راضی اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے اور وہ غیر کھو بین تکاح کرنے پرخود بھی راضی ہوا دراس کا دلی بھی راضی ہوجائے تو بیڈکاح سے اور وہ غیر کھو بین تکاح کرنے پرخود بھی راضی ہوا دراس کا دلی بھی راضی ہوجائے تو بیڈکاح سے اور وہ غیر کھو بین تکاح کرنے پرخود بھی راضی ہوا دراس کا دلی بھی راضی ہوجائے تو بیڈکاح کے اور جائز ہے۔ گوائی کو مصار کے کے اعتبار سے نامینا سب ہوجائے تو بیڈکاح کے اور جائز ہے۔ گوائی کی دراس کا دلی بھی راضی ہوجائے تو بیڈکاح کے اور جائز ہے۔ گوائی کرد مصار کی جائیس بالغربی ہو اور جائز ہے۔ گوائی کیکام کردیا تو بوجائے تو بیڈکاح کی خوائی کا کھولی کو کیکا کے اور جائز ہے۔ گوائی کیکام کی دو اس کی جائیں اس کا دلی جو کھولی کو کھولیں کی دو کو کی کے دو کا کیکام کو کھولیں کی دو کی کے دو کو کی کو کو کی کو کو کی کھولی کو کھولیں کو کھولی کو کھولی کو کھولی کو کو کھولی کی دو کردیا کو کھولی کو کو کھولی کو کو کھولی کی دو کھولی کو کو کھولی کو کو کھولی کو کو کھولی کو کو کھولی کو کھولی کو کھولی کو کو کھولی کو کھولی کو کھولی کو کھولی کھولی کو کھولی

#### 🖈 تعب روازواج

جناب ذاکرنائیک صاحب این تقریر "اسلام مین عورتوں کے حقوق "مین ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں: کہتے ہیں:

"مرد کے لئے لازی ہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی سے دوسری شادی کے لئے اجازت لے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ سے کہ وہ میں مردایک سے زیادہ بیویاں کرسکتا ہے۔ وہ سہ کہ وہ انصاف کرے بیویوں کے درمیان۔"

لکن یہ بہتر ہے۔ اگر وہ اجازت لیتا ہے اور بیاس کا فرض ہے کہ وہ بہلی بیوی کو بتائے کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے۔ کیونکہ اسلام کہتا ہے''اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تمہیں انسان کرنا ہوگا۔''اورا گربہلی بیوی اجازت دے دیتی ہے تو قدرتی طور پر دونوں بیویوں ادر شوہر کے درمیان زیادہ مخلص تعلقات فروغ پائیں گے۔لیکن بیدلازی نہیں ہے ماسوائے ایک صورت کے درمیان زیادہ مخلص تعلقات فروغ پائیں گے۔لیکن بیدلازی نہیں ہو جا تا ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے اجازت لے۔دوسری صورت میں بیلازم نہیں کہتر ہے۔ دوسری صورت میں بیلازم نہیں کی بہتر ہے۔

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرث نمبر 1 صفحه 364\_365)

ہلاڈ اکٹر صاحب کوایے زور بیان میں مجسوں ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے برک ہا تک رہے ہیں۔ پہلے
کہتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ پھرآ کے کہتے ہیں کہاس
کا فرض ہے کہ وہ بہلی بیوی کواطلاع دے۔

اگراجازت لینافرض بین تواطلاع دینا کیون فرض ہے؟۔

ذا کرنا تنگ صاحب اینج بردوں کی طرف نظر دوڑا کیں۔غیر مقلدین کے نوائی صدیق حسن خان کی کتاب ظفر اللاضی صفحہ ۱۲۱۱ سراکھ ماہے کہ مردا کیک وقت میں جنٹی بورتوں ہے جاہے نکاح کرسکتا ہے۔ اس کی حذبیں کہ چار ہی ہوں۔ نورالحسن خان غیر مقلد نے عرف الجادی صفحہ ۱۵ ایرعلا مہشوکا نی

کی تقلید میں اس کی تائید کی ہے۔

غیر مقلدین نے تو جاری حدیمی ختم کردی۔ یہ کسی حج حدیث کے تحت فرمار ہے ہیں۔ نیز کیا بخاری وسلم میں اس کی تائید موجود ہے۔ قرآن کی نص کے بعد غیر مقلدین کاریہ فرمان کس زمرہ میں آتا ہے۔ خود بی فیصلہ سیجئے۔

رئیس فرقہ لاندہیہ مولوی محرصین بٹالوی صاحب ماہانہ جریدہ اشاعت السنة کے صفحہ ۵ مجتد النہ ہے ہے کہ جولوگ بے کہ جولوگ ہے ہے ہاتھ جہتد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخراسلام کوسلام کر بیٹھے ہیں ان ہیں بجض عیسائی مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخراسلام کوسلام کر بیٹھے ہیں ان ہیں بجض عیسائی موجاتے ہیں اور احکام شریعت ہے ہوجاتے ہیں اور احکام شریعت ہے محت ہے اور احکام شریعت ہے۔ فسق و فجوراس آزادی کا ادنی متیجہ ہے۔

المريخية كودلين الماك

جناب ذاکر نائیک صاحب اپنی تقریر "اسلام میں عورتوں کے حقوق" میں بچہ گود لینے کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں: جواب میں کہتے ہیں:

''آپ ایی صورت حال ہے بھی دوجار ہو سکتے ہیں کہ شادی کے گی سال بعد بھی آپ کے گھر
اولا دنہ ہوادر شوہر اور بیوی دونوں کو اولا دکی شدت ہے جاہ ہو۔ عورت خوشی ہے اپنے شوہر کو
اجازت دے سکتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اوراس طرح ان کے گھر اولا وہوجائے۔ بہت
سے لوگ بداعتراض کریں گے کہ وہ ایک بچر کیوں (Adopti) ہے جا لیک ہوری نہیں کر لیتے۔
اسلام (Adoption کو دلینے) کی اجازت نہیں دیتا۔ جس کی بچھ وجو ہات ہیں۔ میں ان کی
تفصیل میں جانانہیں جا ہول گا۔''

(بحواله خطبات ذاكرنا تيك بارث نمبر 1 صفحة 32)

جناب ذا کرنا نیک صاحب این تقریمه اسلام مین مورتون کے حقوق سے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

ا تیسرایدکدده بچدگھریں آزادی سے نیس رہ سکتا۔ اگر وہ مخالف جنس والا ہے کیونکہ وہ بچے آپس میں سکے بہن بھائی ندہوں گے۔ اگر گودلیا گیا بچرائی ہے تو برنا ہوئے کے بعدا سے تجاب کرنا ہوگا باپ سے کیونکہ وہ اس کا سگا باپ نہیں ہے۔ اگر گودلیا بچرائی ہے تو برنا ہوکر مرد بے گا تو اس کی شادی کے بعداس کے مند ہولے باپ سے بہوکو تجاب کرنا ہوگا۔ اور بھی بہت کی وجو ہات ہیں۔ اورا گر آپ بچہ گود لیتے ہیں تو آپ ایپ دشتہ داروں کے چند حقوق سے خفلت برننا شروع کر دیں گے۔ الہذا ان بیجہ یکیوں سے نہیں کے دانونی طور پر بچہ گود لینے کی اسلام میں ممانعت ہے۔'' بیجہ یک کے قانونی طور پر بچہ گود لینے کی اسلام میں ممانعت ہے۔'' دیکھ یارٹ نمبر 1 صفح 3 4 3 348)

ہ جوان بچہ ڈاکٹر صاحب کی جدیدا صطلاح ہے۔جوان کوکوئی بچے نہیں کہتا۔اور بیچے کوکوئی جوان نہیں کہتا۔ بید دنون الفاظ متضاد ہیں۔گود لیٹا تو محاورہ بھی ہے۔ جس کے پاس اولا دنہ ہووہی گود لیتا سے کسی غریب سے بچون کو پائے کے لیے کوئی گوز ہیں لیتا۔اگر پروزش میں لیتا بھی ہوتو بھی جوان پر کوکون گود لیتا ہے۔جوخود کھا کما سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اینا عمل حضرت زید بن حارثہ کو متنی بنانا موجود ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بین اس کی ممانعت ہے۔ حالانکہ قرآن وحدیث سے ممانعت کا کوئی ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ باقی رہا کہ وہ اپنی شناخت سے محروم ہوجائے گا۔ اسلام تو متنی کی ولدیت بدلنے کا کہتا ہی نہیں اور دنیا بھی جانت ہے کہ بید دوسرے کا بچہ ہوجائے گا۔ اسلام تو متنی کی ولدیت بدلنے کا کہتا ہی نہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ بید دوسرے کا بچہ ہے۔ اور انہوں نے لے پالک رکھا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے جودلائل پیش کئے ہیں وہ ایسے والل ہیں جو کس کے ساتھ ممکن ہے پیش آئیں اور کسی کے ساتھ نہ آئیں۔اور جواز وعدم جواز کا دارومداران پڑہیں ہے۔

باتی رہی ڈاکٹرصاحب کی یہ بات کہ ہوسکتاہے بعد میں ان کے ہاں اولا دہوجائے۔ یہ بھی درست نہیں کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ بچہ گود (Adoption) لیتے ہیں جن کے ہاں اولا دہونے کی امیر نہیں ہوتی ۔ اور عبت ہیں کی بھی گود لینے (Adoption) کی ممانعت کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس قتم کے واقعات ہماری زندگی میں اکثر پائے جاتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر کی معاملہ کومنوع نہیں قراردے سکتے۔ جیسا کہ آج کل ساس اور یہوکی لڑائی جوتقریباً اکثر گھروں میں ہوتی ہے اور اس کی بناء پر نہ صرف گھر کی فضاء متاثر ہوتی ہے بلکہ طلاق کی ٹوبت بھی آجاتی ہے۔ لیکن ان تمام مفاسد کے باوجود خواتین بیٹوں کی شادیاں کرتی ہیں۔

اورقانون بھی اس کی اجازت دیتاہے۔اورشرع بیں بھی کوئی ممانعت بیں۔

#### المسلاق ثلاث

جناب ذاکر نائیک صاحب این تقریر "اسلام مین عورتول کے حقوق کے سوالات وجوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں:

'' بنیادی سوال بہہے کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو کیاعورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ کیونکہ طلاق عربی کالفظ ہے اور جسی استعمال ہوتا ہے جب کوئی مرداسے عورت کے لئے بولتا ہے۔ لیکن عورت طلاق دے سکتی ہے۔ اسلام میں پانے فتم کی طلاق ہے۔ بہافتم بالرضاہے۔جوکہ شوہراور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اور وونوں میر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہم آ ہنگی نہیں البذا جدا ہوجاتے ہیں۔[دومری قسم یک طرفہ مرضی پرہے جو کہ طلاق کہلاتی ہے۔جس میں کہاسے جق مہرادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے ادائیس کیا ہوتواسے کرنا پڑے گا۔ تحا تف سمیت جو کہ اس نے دیتے ہوئے ہے۔ تیسری قسم بیوی کی کی طرفہ مرضی پر ہے۔اگر وہ اینے نکاح نامے میں اس کا ذکر کرتی ہے۔اگر وہ اینے نکاح نامے میں (Mention) كرتى ہے كداسے طلاق دينے كاحق ہے تووہ اسے دے سكتی ہے۔ بير 'اسا' ' كے طور رجاناجا تا ہے۔ میں نے آج تک کواسا کے متعلق بولتے ہیں سنا۔ بیاسا کہلاتا ہے بعنی کے عورت طلاق دے سکتی ہے۔ چوتھی تھم بیر کہ اگر شوہراسے مارتا پیٹنا ہے یا مساوی حقوق نہیں دیتا تواسے ریہ اختیار ہے کہوہ قاضی کے پاس جائے جو کہ نکاح کوئے کردے۔ بیٹکاح فٹے کہلاتا ہے۔اس کے مطابق قاضى شومركوهم د مصكتاب كدوه است بوراحق مهردين كابابندب بامهركا يجهدهد بيقاضى پر مخصر ہے۔ اور آخری منتم خلع کی ہے۔ اگر شوہر بہت اچھا بھی ہے اور بیوی کواس کے خلاف کوئی شكايت بهي تبيل ليكن اپني ذاتى وجومات كى بناء يروه شو بركو يستر تبيل كرتى تو وه شو برسيدرخواست كر سكتى ہے كہوہ اسے طلاق دے دے۔ اور بيان كہلاتا ہے۔ ليكن بہت كم لوگ عورت كے طلاق دسين كم تعلق بات كرت بين علاء في طلاق كى يائي اقسام ركى بين بي يعدواور تين حصول میں تقسیم کرتے ہیں لیکن عام طریقت کل پانچ طلاق کی قیموں والا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب بوا\_" (بحواله خطبات ذاكرنا تيك بإرث نمبر 1 صغر 360)

ڈاکٹر ذاکرنا ٹیک ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں طلاق ایک ہے تین طلاق کے لیے اتی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ سعود یہ کے تین سوفتو ہے موجود ہیں۔ اس لیے طلاق ایک ہے۔ آج کے حالات کے مطابق میر سے زویک ایک ہوئی جا ہے۔

ملا اگرائ کے حالات سے مراد کثر ت طلاق ہے بینا مقصود ہے تو ڈاکٹر صاحب کوایک طلاق کا بھی انکار کردینا جا ہے۔ رہاان کا سپودیہ کے تین سوفتووں کا دعویٰ تو ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب نے یہاں بھی غلط بیانی سے کام لیاہے۔اس کی حقیقت سعود میہ کے نظریاتی کوسل کے تفصیلی فتو کی میں ملاحظہ کرلی جائے:

## الله المال كى عجيب وغريب اصطلاحسات

ڈاکٹر صاحب پر بجیب سودائی کی سی کیفیت طاری ہے۔ پہلے فرماتے ہیں کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی پھر فرماتے ہیں کہ عورت طلاق دیے سکتی ہے۔

المنتان طلاق يرورست موقف

ام قارئين كي خدمت من محيح موقف تفصيل كيماته يبين كرت بيل-

شادی ہونے کے بعد بھی طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے موق تین طلاقیں ہی دی جاتی ہیں۔ نیجناً عمر ما تین طلاقیں کے جاتے ہیں۔ نیجناً عمر کر کے غلط نوے حاصل کے جاتے ہیں۔ نیجناً عمر محر کے لئے حرام کاری ہیں وہ الارہ ہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کروز انہ کہتے دہتے ہیں۔ کو یا پر لوگ مستقال اس گناہ میں وہ تلا ہیں۔ بعض ہمدرد کہتے ہیں کہ اس طرح روز انہ کہتے دہتے ہیں۔ کو یا پر لوگ مستقال اس گناہ میں وہتلا ہیں۔ بعض ہمدرد کہتے ہیں کہ اس کی وہتے روز انہ کہتے دہتے ہیں جاتی کہ لاک کو بیتے دو۔ گناہ کی فرد داری ہم پر ہے کہ بھی اس میں کی بات براوری کی طرف ہے ہی جاتی ہے۔ یا در کھیے اللہ اتعالیٰ کی حرام کر دہ چیز وں کو کوئی بڑاوری ، کوئی فرد کوئی مصالحی عدالت یا کوئی ہے۔ یا در کھیے اللہ اتعالیٰ کی حرام کر دہ چیز وں کو کوئی بڑاوری ، کوئی فرد کوئی مصالحی عدالت یا کوئی

پارلیمنٹ طلال نہیں کرسکتی۔ تقریر وتحریر میں طلاق کا مسئلہ شدید ضرورت کے باوجود بیان نہیں ہوتا۔
عوام خودتوان مسائل کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے عوام اور بعض دین دار گھر انوں میں
تین طلاق کے واقعات پیش آنے کے باوجود انہیں بہضم کرلیا جاتا ہے۔ اور شرعی احکام پڑمل در آید
نہیں ہویا تا۔

یادر ہے کہ ورت کی طرف سے قبول طلاق ضروری نہیں۔مرد کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔خواہ اسے فورت قبول کرے یا نہ کرے۔طلاق نامہ وصول کیا جائے یا واپس کر دیا جائے۔
جائے گی۔خواہ اسے فورت قبول کرے بیانہ کرے۔طلاق نامہ وصول کیا جائے یا واپس کر دیا جائے۔
(کذا فی ردا مختی رجلد معفیہ ۴۵)

بہت سے جہلاء تحریری طلاق کو طلاق کو طلاق کے قتے ہیں اور زبانی طلاق کو طلاق تصور نہیں کرتے۔
حالا تکہ اصل طلاق زبانی ہی ہے۔ تحریری طلاق زبانی طلاق کے قائم مقام ہے۔ (روالحتار)۔
طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اس لئے خصہ از بردی یا کسی کے ڈرائے دھم کانے سے زبانی طلاق میں تو بھی طلاق ہوجاتی ہے۔

طلاق نامه لکھ کراگر بھاڑ دے تب بھی وہی طلاق واقع ہوگی جوکھی گئتی ۔ (روائحیار) تصدأ طلاق دی جائے یا بنسی نداق میں دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ( کذا فی الہند پیجلدا ول صفحہ۳۵۳)۔

حضرت عبداللہ ابن عمروضی اللہ عنہا ہے جب ایسے آدمی کے بارے میں یو جھاجاتا جس نے تین طلاقیں دی ہوں تو وہ فرمائے کہ اگرایک بادوطلاق دی ہوتو پھروہ حلال ہوسکتی ہے کہ جھے نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلی نے اس کا تھم دیا تھا۔ یس اگر تین طلاقیں دی ہوں تو پھر حرام ہوجاتی ہے۔ اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھم دیا تھا۔ یس اگر تین طلاقیں دی ہوں تو پھر حرام ہوجاتی ہے۔ جب تک کہ وہ دوسرے خاوند سے تکار نہ کر لے۔ (بخاری جلد ۲ صفح ۲۱۹)

حضرت و برعجلا فی رضی الله عند کی نین طلاق کواکٹ سلی الله علیه وسلم نے نافذ کر دیا تھا۔ (ابوداؤد جلداول صفحہ ۵ بسائی جلداصفی ۱۲۸ میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے افذ کر دیا تھا۔

والمرت فاطمه بنت فين رضى الله عنها كهتي بين كه مير العام والدا بوعرو بن حفص مخزوى

نے مجھے تین طلاق دیں جب کہ وہ یمن جارہے تھے اور رسول اکرم صلی انڈ علیہ دملم نے ان کونا فذکر دیا (ابن ماجہ جلداول صفحہ ۱۲۷ اس میں ماجہ جلداول صفحہ ۱۲۷ سائی جلد دوم صفحہ ۱۲۷ سابودا و دجلدا ول صفحہ ۱۲۷)

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بات ذکر کی گئی کہ اکھی تنین طلاقیں دینا مکروہ ہے فرما یا حضرت حفص بن عمروین مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کوا یک کلمہ سے تین طلاق دی تھیں ۔ ہمیں اس کی خبر نہیں ملی کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرما یا ہو۔ (سنن دارقطنی جلد اصفحہ ۲۲۹)

حضرت عرض حضرت عمال حضرت على المحق على المحق على المحق على المحق القع مون كافتوك دية على المحق ا

عبائر فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پائ تھا۔ ایک فض آیا اور اس نے کہا کہ ہیں اپنی ہیوی کو بک بارگی تین طلاق وے آیا ہوں ۔ مجائر کہتے ہیں کہ ابن عباس چید رہے ۔ بہال تک کہ میں نے گان کیا کہ آپ رجعت کا تھم دے ویں گے۔ بھر فرمایا کہ لوگ پہلے حمافت پر سوار ہو جاتے ہیں گہان کیا کہ آپ رجعت کا تھم دے ویں گے۔ بھر فرمایا کہ لوگ پہلے حمافت پر سوار ہو جاتے ہیں بھر کہتے ہیں کہ اے ابن عباس الے این عباس نے شک خدا کے فوف نہیں کیا۔ اس کے لئے جھ کارے کی صورت ہوتی ہے اور تو نے خدا کا خوف نہیں کیا۔ اس کے جو خدا سے ڈرے اس کے لئے جھ کارے کی صورت ہوتی ہے اور تو نے خدا کا خوف نہیں کیا۔ اس کے ایک ہوت تھ سے جدا کے تیم کارٹ کے این عباس نے نہیں گیا گئے دیت کی نافر نمانی کی اور تیری عورت تھ سے جدا ہوگئی ہے۔ اس کے بعد امام ابودا وو سے نیان فرمایا کیان جھڑات نے متفقہ طور پر این عباس شاہ

# الملا سعود بيرك سيريم كونسسل كافنستوي

عکومت سعودیه مجلس المجوث العلمیہ نے رکھ الثانی ۱۳۹۳ ہے بین تقریباً ۲۷ نفاسیرا دراحادیث کی میں ملاق بھی تین ہی کتب کے حوالوں کو ذکر کرکے یہ فیصلہ دیا کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاق بھی تین ہی ایس اس مجلس میں اس وقت یہ خطرات موجود نفیے الشخ عبداللہ بن جید الشخ عبداللہ بن الشخ مجمدالا مین الشفیطی الشخ ایمان بن عبید الشخ عبداللہ خیاط الشخ مجمدالا مین الشفیطی الشخ ایمان بن عبید الشخ عبداللہ خیاط الشخ محمدالا مین الشخ عبدالرزات عفیلی الشخ عبدالعزیز بن صالے الشخ محمدالرزات عفیلی الشخ عبدالعزیز بن صالے الشخ صالح بن عصون الشخ محمدال الشخ عبدالرزات عفیلی الشخ عبدالعزیز بن صالح بن الحید ان الشخ عبدالرزات عفیلی الشخ عبدالعزیز بن صالح بن الحید ان الشخ مصارعتیل محمد بن جیر الشخ عبداللہ بن غدیان الدین عبداللہ بن غدیان الشخ عبداللہ بن غدیان المن من مع اور دیکر علاء کرام ۔ (بحوالہ خرالفتادی)

اور تا بعین کے آثار۔ائمہار بعہ کے اقوال اور جیدعلاء کرام کے فراوی مطبئن نہ کرسکیں توعقل کا ماتم ہی کرنا جاہیے۔

ابن عباس کی حدیث سے ہے۔ استعبال کی حدیث سے کا بڑا استعبال کی سلم جلداول سفحہ کے کا بڑا استعبال کی حضرت ابن عباس کی حدیث سے ہے۔

جلا بدروابیت سنداورمتن کے لحاظ سے مصطرب ہے۔ لہذامصطرب روابیت کا تیج احادیث کے مقابلہ میں اعتبار شہوگا۔ جبکہ وہ خودراوی کے فتو کی کے خلاف ہو۔ (جواو پر ذکر ہو چکا ہے)

المردايت خلاف اجماع ہے۔

ہے جواب سعود میری سپریم کوسل جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے الطلاق الثلاث صفحہ 4 تا ۱۲۵ میں لکھے میں۔

غيرمقلدين كاينام علامه اين حزم في لهام كرين توقول بي صلى الله عليه وسلم ما ورنه فعل فلا حجة فيه (المحلي إبن حزم ق اصفحه ١٦٨)

اگر بینقر برنی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ہوتی تو چھڑت ابن عبال اس کے خلاف مجھی نوکی نددیتے۔ ابن جر کہتے ہیں کہ بیرحدیث موقوف ہے۔

اب رہا غیر مقلد بین کا دوسرا دعویٰ حضرت رکانہ کے طلاق کا واقعہ سعود میر کی سپریم کونسل کے علماء نے اس کے بھی بینچے ادھیڑ دیئے ہیں۔ انہوں نے الطلاق الثلاث صفحہ ۱۳۹ پر لکھا ہے کہ امام ابوداؤ د نے ''بند' والی روایت کو دو دوجہ ہے ترجے دی ہے۔ اول تواس کیے کہ بیردوایت حضرت رکانہ کے اہل خاندان سے مروی ہے۔ و ہو اعلم بھ

دوسرے اس کئے کہ "طلق فلفا" والی روایات مضطرب بین جبکہ طلاق بنہ والی روایت اضطراب بسے خالی ہے لیے کہ چھزت رکانٹ نے اپنی اہلیہ کوئٹن طلاق نہ دی تھیں بلکہ طلاق بتہ دی تھی۔ بسے خالی ہے کے تی بیہ ہے کہ چھزت رکانٹ نے اپنی اہلیہ کوئٹن طلاق نہ دی تھیں بلکہ طلاق بتہ دی تھی۔ طلاق بتدمیس تین کااراده کرنا بھی سے اورایک کا بھی۔

شرح نو وی علی سی مسلم جی اول صفحه ۱۷۷۸ پراکھا ہے کہ طلاق ثلا شدوالی روابت ضعیف ہے۔ نیز محد ثین کے نزدیک اس میں محمد بن اسحاق اور اس کا شخ مختلف فیہ ہیں۔ ابودا و داور علامہ ذہبی نے عکر مہ پر جرح کی ہے (میزان الاعتدال جسم محمد ۲۰۸) چنا نچہ مشکلم فیروا ق کی سند کا احادیث صححہ کے مقابلہ میں اعتبار نہ ہوگا۔ نیز یہ حدیث رادی ( ابن عباس ) کے فتو کی کے خلاف ہے۔ راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف ہے۔ راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف ہے۔

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کا حضرت رکانہ کو قشمیں دے کربار بار بوچھنا اس پر دال ہے کہ انہوں سے فقل اتن بندوی تھی۔ اگر نین کی نبیت کی ہوتی تو تین بی واقع ہوجا تیں۔ ورنہ اس سے قسم لینے کے کوئی معین ہیں۔

جوجها المحضور المحارم المحالية المحالية المحالة المحالة المحالة المحالة المحتود المحالة المحتود المحالة المحتود المحت

الله عنهم سے نو صراحنًا می روایات سے تابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہیں۔
جیسا کہ صحابہ کے آثار سے ثابت ہے اور جن تابعین کرام کی طرف تین طلاق دینے سے ایک واقع ہوئی ہیں۔
ہونے کا قول منسوب ہے وہ بھی کسی اصل اور شخص پر مین نہیں ہے۔ غیر مقلدین حضرات ابوالشعشاء۔
طاوس اور عمرو بن وینار حمہم اللہ کی طرف ایک قول کی نسبت کرتے ہیں۔ لیکن ریتول غیر مدخولہ کے بارے میں ہے۔ و ھو مذھبنا فلا اختلاف ۔

مفنی این قدامہ میں صراحت موجود ہے کہ بیقول غیر مدخولہ کے بارے میں ہے اور غیر مدخولہ کواگر جدا جدا تنین طلاقیں دی جائیں تو ہمار ہے نز دیک بھی ایک ہی سے وہ بائنہ ہوجاتی ہے باقی دواس پر دا قع نہیں ہوتیں۔

# الله تین طسلاق کے بعب دبیوی سے اق

تین طلاق دینے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے تعلق رکھنے پرامام زہری اور قادہ رحم اللہ کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ اگر کمی شخص نے سفر میں اپنی بیوی کو دوگواہوں کے سامنے تین طلاقیں دے دیں اور وطن واپس آگر اس نے اپنی بیوی سے وطی کی۔ اور گواہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے تین طلاق دے چکا ہے قوامام زہری اور قادہ آئے کہا کہ اگر شوہر بیحلف اٹھا ہے کہ ان دونوں نے جھے پرچھوٹی گوائی دی ہے تب قو سوکوڑے لگائے جا کیں گے اور مرداور گورت میں علیمدگی دونوں نے جھے پرچھوٹی گوائی دی ہے تب قو سوکوڑے لگائے جا کیں گے اور مرداور گورت میں علیمدگی کردی جائے گا اور اگر مرد نے اقراد کر لیا کہ بال میں نے طلاق دی ہے تو اس کوسٹسار کیا جائے گا (مصنف عبد الرزاق جلدے صفح اس)

فراول عالم المكرى بين ب ولو طلقها ثلاثائم راجعها ثم وطئها بعد مضى المدة يحد الحساعا ويعد مضى المدة يحد المساعا وين الركمي فض في بين طلاقين وين مجروجوع كرليا اورعدت كرار في المدمطلقة وسي المدين المركمين المركمي

اب تین طلاق کوائیک بنا کررجعت کافتو کی دینے والوں کے بارٹ میں امام زہری کا حکم بھی ملاحظہ فرمالیں۔فرمائتے ہیں کہ می نے اپنی بیوی کو تین طلاق دین پھر کیں نے فتو کی دیا کے رجوع کرا۔اس بناء پراس نے مطلقہ سے وطی کر لی تو جس نے فتوئی دیا ہے اس کوعبرت ناک مزادی جائے گا۔اور مروعورت کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔ (مصنف عبدالرزاق جلد کے شخص بی مردعورت کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔ (مصنف عبدالرزاق جلد کے سخت کیا ہے۔
غیر مقلدین کے امام علامہ ابن حزم نے بھی اس مسئلہ پرغیر مقلدین سے اختلاف کیا ہے۔
ان کے نزدیک بھی ایک مجلس کی تین طلاق تین ہوجاتی ہیں۔اوران کے نزدیک بہزیت تحلیل، نکاح کرنا بھی سے ہے۔ حتی ان اشتر ط ذلك علیہ قبل العقد فہو لغو من القول ولم ینعقلہ اندکا ہے الا صحیحا برینا من کل شرط (المحلی ابن حزم ن القول ولم من المقال کے انسانی مصنوعی شخت مریزی

ایک پردگرام در گفتگو میں ڈاکٹر عالیہ کے سوال کیا انسانی مصنوی نسل کشی کی اجازت ہے ؟ کے جواب میں ڈاکٹر ذاکرنا نیک کہتے ہیں کہ میاں ہوی کے لیے اجازت ہے دیگر کے لیے ہیں۔ الملائهم واكثر واكرنائيك صاحب محبهم جواب مين حضرت مفتى رشيد احد لدهيانوي رحمه اللدكا مخضراورجامع جواب احسن الفتاوي سيفل كررب بين اميرب طالبان فت كيكافي بوكار "عورت كى شرمگاه يا رخم ميں كوئى ايبا مرض ہو جوجسمانى تكليف دا ذبيت كا باعث ہوتو اس كاعلاج طبیب (لیڈی ڈاکٹر) سے کروانا جائز ہے لیکن حصول اولاد کے طریقہ میں کسی ایسے مرض کاعلاج نہیں كياجا تاجس كى وجهت كى جسماني تكليف مين ابتلاء بوربيد فع مصرت بدنييس بلكه جلب منفعت ہے۔اس کیے بیٹل لیڈی ڈاکٹر سے بھی کروانا جائز جیس۔مرد ڈاکٹر سے کروانا انتہائی ہے دین کے علادہ اسی بے غیرتی و بے شری بھی ہے جس کے تصور سے بھی انسانبیت کوسوں دور بھا تی ہے۔اللہ تعالى كوناراض كرك جواولا دحاصل كى كى وهوبال بى ين كى قسال العلامة ابن عنابدين رحمه الله تعالى : وقال في الجوهرة : أذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الدواء لانه موضع ضرورة وان كان في موضع الفرج فيتبغى ان يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد و خافو عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يسترمنها كِلُّ شيء الا موضع العلة ثم يداويها الرجل و يغض بصره ما

استطاع الاعن موضع الجرح ....اه .... فتأمل و الظاهر ان ينبغي هنا للوجوب (ردالمحتار جلره صفح ٢٣٧)

بعض مفتیان نے مصنوی تخم ریزی (Artificial Incemination) کو پچھ شرائط کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ان کے فزد کیک جس طرح بوجہ معنی ضرورت عقم (Infertilty) کے لئے لیڈی ڈاکٹر مقید کیا ہے۔ ان کے فزد کیک جس طرح اس میں بھی گنجائش ہے۔ بشرطیکہ مادہ منویہ (Sprums) اس کے فاوند سے حاصل کیا گیا ہو۔

### المراسكون ويكون

ٹی دی پروگرام ''گفتگو'' میں آیک سوال کہ کون کی چھلی طلال ہے اورکون کی حرام؟ کا جواب دیے موتے ذاکرنا نیک صاحب کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز ماسوائے زہر یلی کے حلال ہے۔ سب مجھلیاں، سمیر دو میر کے سب طلال ہیں۔

المن قرار دیا ہے۔ کے اس علط اور تا کمل جواب کی تفصیل ہم قار نمین کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تا کہ کسی تا کہ کسی کا اہمام ندر ہے۔ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ چھلی کے سواکوئی دریائی جانور ملال نہیں اور چھلی کے تین شرائط کا ہونا ملال نہیں اور چھلی کے لئے تین شرائط کا ہونا لازم قرار دیا ہے۔

من خلق الماء ای المخلوق فید اس طرح "مائی" ماه بمعنی ماءی طرف منسوب یعنی پانی کی مخلوق من المه الموب جلاسا المعوب جلاسا صفح ۱۳۵۰ و اصل المه المه و ماء ق اور کیل سان المعوب جلاسا صفح ۱۳۵۰ و اصل المه المه المه و ماء ق اور کیل سان العوب جلاسا صفح ۱۳۵۰ و اصل المه المه و ماء ق اور کیل سان المعوب کی مورت مجلی المه المون سان کریم المنظر کیر اسمی محق بین کراس کے تصوری سان پرغشیان طاری بوجاتا ہے۔ اس لے سلیم المطن اوگ اس کو کم قرآنی " و یسموم علیهم المخبائث " میں داخل مجمع بین (تفصیل کے لیے ملاحظ بواحس الفتاوی جلد مصفی ۱۳۹۳)

لین ذاکر نائیک صاحب فرباتے ہیں '' کیڑے ویکڑے سب طلال ہے' کینی ہر طرح کے سمندری
کیڑے اور حشرات بھی حلال ہیں۔ قید صرف بھی لگائی ہے کہ زہر ملے نہ ہوں۔ اس شرط کے ساتھ
سمندر کی ہر چیز حلال کر دی ہے۔ چین کوریا دغیرہ کے لوگ سانپوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور انہیں یہ
سمندر سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کا زہر دانتوں کے ساتھ فرہری تھیلیوں ہیں
ہوتا ہے، وہ اس کی گر دن کو کا ٹ کر باتی استعمال کرتے ہیں۔ اور بظاہراس میں زہر نہیں ہوتا۔ تو کیا
اس طرح سانی کھانا بھی حلال ہوجائے گا؟۔

### الاکتااور خسنزیر۔حناریشت

مقلدین اورخصوصاً احناف سے اختلاف کی خاطر غیر مقلدین نے نے راستے ڈھونڈتے رہتے اسے بیارے دستے اسے مقلدین کراہت کے باوجودا کثر چیزوں کوحلال اور پاک کرنے پرتلے ہوئے ہیں۔ چنائچہ غیر مقلدین کراہت کے باوجودا کثر چیزوں کوحلال اور پاک کرنے پرتلے ہوئے ہیں۔ جن کوتر ان جرام بانا پاک کہنا ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْبِحنْزِيْرِ "(المالولا) ثم يرثرام كرديا كيام دار، فون، يوركا كوشت، (المائده: ٣)

چندنمونے ملاحظه مول

ہے نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد بدورالاہلہ صفحہ لاا پر لکھتے ہیں۔'' وہم چنیں استدلال برنجا سنت خزر یا بلفظ رجس کمایننجی نیست''۔ (اورائیے ہی خزریے نایاک ہونے پرلفظ رجس سے

استدلال کرنامناسب نہیں ہے)۔

غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب ائمہ کی تقلید کے قطاف ہیں لیکن غیر مسلموں کی تقلید میں بدور الاہلہ صفحہ ۱۵۔ ۱۲ پر لکھتے ہیں کہ 'دسور'' کے ناپاک ہونے پر آبیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں اور قابل اعتبار نہیں۔ بلکہ اس کے پاک ہونے پر دال ہے۔

نا پاک نہ ہونے پر کونی حدیث صحیحہ ہے استدلال کیا گیا۔ جبکہ نجس العین ہونے پرنص قر آئی موجود ہے۔

دوسرے غیر مقلدنواب نورائس خان بن نواب صدیق حسن خان عرف الجادی صفه ۱۰ پر لکھتے ہیں۔ دوموں خرف الجادی صفه ۱۰ پر لکھتے ہیں۔ دومون بخس عین بودن سنگ وخزیر و پلید بودن خرودم مسفوح وجیوان مردار ناتمام است'۔ (بینی کتے اور خزیر کے بلید ہونے ۔ شراب اور بہنے والے خون اور مردار جانور کے بلید ہونے کا دعوی ناتمام ہے)۔

قرآن وصديث معمردار خون اورخزر كاناياك بونا نابت بونا مي والآن يكون مينة أو دما مسفو حااول من يكون مينة أو دما م

لیکن فیرمقلدین کا کہناہے کہ انہیں ناپاک کہنا میجے شہیں۔ بلکہ اس سے آگے بھی ملاحظہ فرمائے۔
صحاح سنہ کے مترجم نواب وحید الزمان صاحب فیرمقلدائی کتاب نزل الا برار فی فقد النبی الحقار جلد
اول صفحہ ۵۔ ۲۹۹ پر لکھتے ہیں۔ واحت لفو افی لغاب الکلب والمحنزیو وسور هماو الارجح طہارت کے کمسامر و کلالك فی بول الكلب و خواء والمحق ان الادلیل علی النجاسة ۔ (لوگوں نے کے دخری اوران کے جوشے کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ زیادہ رائے بات بیا خانہ کے سب کہ ان کا جوشا یا کہ دوران کے جوشے کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ زیادہ رائے بات سے کہ ان کا جوشا یا کہ جوشا یا کہ دوران کے جوشا کہ ان کا جوشا یا کہ جوشا یا کہ دوران کے جوشا کہ دوران کے جوشا کہ دوران کے جوشا کہ دوران کے بیٹاب پا خانہ کہ متعلق اختلاف کیا ہے۔ حق بات ہے کہ ان کے ناپاک ہوئے دیا ہے۔ کہ نان کے ناپاک ہوئے دیا ہے۔ کہ نان کے خان کے ناپاک ہوئے دیا ہے۔ کہ نان کے خان کے نابان کے جسکے کی خاطر نواب مید کے خان کے نابان کے جسکے کی خاطر نواب مید کے خال ہوئے۔ نابان کے جسکے کی خاطر نواب مید کے خال ہوئے۔ نابان کے جسکے کی خاطر نواب مید کے نابان کے جسکے کی خاطر نواب مید کرت الحاد کا معالی ہوئے۔ نابان کے جسکے کی خاطر نواب مید کرت الحاد کرت کا ایک میا اوران کے خال کی خاطر نواب کی خال ہوئے۔ نابان کے جسکے کی خاطر نواب مید کرت الحاد کی تابال ہوئے۔ نابان کے جسکے کی خاطر نواب کو در الحاد کیا ہوئے کا الحاد کو مید کے خال ہوئے۔ نابان کے جسکے کی خاطر نواب کو در الحاد کیا ہوئے کا اس کا خواب کے خال ہوئے کا اس کا خواب کرت کے خال ہوئے کے خال ہوئے کا الحاد کیا ہوئے کا اس کا خواب کے خال ہوئے کا اس کا خواب کیا کہ خواب کے خال کیا کہ کو کے خال کیا کہ کو خال کیا کہ کو خال کے خال کیا کہ کو کرت کے خال کیا کہ کو خال کے خال کے خال کیا کہ کو خال کے خال کے خال کیا کہ کو خال کے خ

کافتوکا دیا ہے۔ گرطائی (وہ چھلی جومر کر پائی کے اوپر آجائے )اس میں شامل نہیں۔ ای بنا پرڈاکٹر ذاکر نا نیک صاحب ''کیڑے ویکڑے'' (بیان کے اپنے الفاظ ہیں) سب حلال کر بھے ہیں۔ نامعلوم ایم بی بی ایس کی ڈگری کے باوجودوہ الی تمام اشیاء جودریا یا سمندر میں پائی جاتی ہیں الن کے کھانے کو میڈیکل پوائٹ آف ویو (نظر پی حفظان صحت ) ہے کیوں نہیں دیکھتے۔ دیٹی علوم کا ان کے کھانے کو میڈیکل پوائٹ آف ویو (نظر پی حفظان صحت ) ہے کیوں نہیں دیکھتے۔ دیٹی علوم کا ان کے پاس فقدان تو ہے ہی میڈیکل کی ڈگری کوئی کام میں لے آئیں۔ جب تک کہیں دین کی باتا عدہ تعلیم حاصل نہیں ہوگا۔ چنا نچی نااہل کی بات کو تحقیق نہیں کہتے بلکہ بیا لحاد ہے۔ اگر اس نے اردویا انگریزی تراجم پڑھ کر اپنا عقیدہ ضروریات ویں میں سے کسی کے مقابل بنالیا تو وہ پکا کا فر ہے۔ اگر اردویا انگریزی تراجم پڑھ کر اپنا عقیدہ کر ضروریات اہلسنت میں سے کسی کے مقابل بنالیا تو وہ پکا کا فر ہے۔ اگر اردویا انگریزی تراجم پڑھ کر ایک حوام کر جبھدے منازعت کی تو یہ بالکل حوام ہے۔ اوراردویا انگریزی تراجم اورخودرائی سے ناائل ہوکر جبھدے منازعت کی تو یہ بالکل حوام ہے۔ آئے دیکھتے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا شجرہ کہاں جا ملتا ہے؟۔

غیرمقلدین کے مشہور عالم ثناء اللہ امرتسری فراوی ثنائیہ جلدا صفحہ ۱۰ اپر لکھتے ہیں کہ سرطان (کیکڑا)
کی حرمت جھے کی آیت یا حدیث بین ہیں لمی اس لئے بحکم خدونی ما تر کت کم حلال ہے۔ پھر
نامعلوم کیا خیال آیا کہ اسطح صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں کہ بوجہ خبیث اور معترہوئے کے سرطان (کیکڑا) کا
کھانا جرام سر

دیگر غیر مقلدین ان ہے بھی دوہاتھ آگے نکل گئے۔غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان بدور الاہلہ صفحہ ۱۵۵ پر اور نورالحن خان عرف الجادی صفحہ ۲۲۳ پر فرماتے ہیں کہ سنہ (خار پشت۔ چوہے کی طرح کا جانور جس کی پشت پر کمیے لیے کا نئے ہوتے ہیں۔ اکثر قبرستان میں پایا جاتا ہے) کھانا جائز ہے۔ حرمت کی حدیث ثابت ہیں۔ جو غیر مقلدا سے نہ مانے تو وہ کسی حدیث صححہ سے

### کلا حلب کھوا

غیرمقلدین کافتوکی "تسنیسه المغلات علی حلة السلحفات یعن رساله ولت یکوا" جے جماعت غرباء اہل حدیث و اللی نے متعدد علماء اہل حدیث کی تقدیقات کے ساتھ "ضمیم صحفه اہل حدیث نے تعدد علماء اہل حدیث کی تقدیقات کے ساتھ "ضمیم صحفه اہل حدیث ۔ ذی الحجہ ۱۳۵۳ او سیل شالع کیا تھا۔ یہ فتو کی انہوں نے احناف کے اس نتو کی ہے جواب میں کھا جو غیر مقلدین کی ایک جا عت کے کھوا کھانے کے جھوا کھانا والل نہر اور کھانے والے فاس اور سخت گنمگار ہیں۔ تو بہریں ہواہی سے والسلحف المسن خیالت المحرم بقتله شیء ..... الح ۔ جب تک بہلوگ خیالت المحرم بقتله شیء ..... الح ۔ جب تک بہلوگ تو بہدریں ان کو برادری میں شامل نہ کریں"۔

جواب میں یہ فتوی جاری کیا گیا کہ 'آپ خور فرماویں کہ مفتی صاحب نے پھوے کی عدم حلت پر
کون کی آیت کلام اللہ یا کون کی حدیث رسول اللہ یا کون سافتوی صحابہ کرام و تا بعین عظام کانقل کیا
ہے۔ بجراس کے کہ ہدایہ بیس اس طرح کھا ہے۔ کیا آج مسلمانوں کے لیے کلام اللہ وحدیث رسول اللہ کافی وائی نہیں؟ جواس کے خلاف فقہ مروجہ کی تم بی کتا ہیں جن بیس رطب و یا بس ' ہرچہ آید کھسیٹم بیس کھوا کھا ناممنوی ہوا ہوا ہے۔ بیش کی جاتی ہیں۔ گویا مفتی صاحب کے نزدیک چونکہ ہدایہ بیس کھوا کھا ناممنوی ہے لہذا جو خف کھا ہے وہ فاسق اور سخت کنہ گارے'۔

آگے لکھے ہیں 'یا در کھوکہ ہدا یہ کیا بلکہ فقد کی کل کتا ہیں مروجہ دین اسلام کی معتبر کتا ہیں نہیں۔ان کے مسائل اگر قرآن مجید وصحاح سنت کے موافق ومطابق ہوں قو قابل عمل وقبول ورنہ قابل ترک ومردود۔
اب آئی تمہیں بفضلہ تعالیٰ قرآن وحدیث سے جوت ویں۔ ماننانہ ماننا تہارا کام ہے' ۔ پھر لکھے ہیں ' پھوا بلاشک وشیر طلال ہے۔قرآن مجید ہیں ہے آج لگ کہ صید الب خور یعنی دریا کا بین ' پھوا بلاشک وشیر طلال ہے۔قرآن مجید ہیں ہے آج لگ کہ صید الب خور اللہ ہوں کا متب داید شکارتہارے لیے مال ہے۔ اور پھوا بقینا دریا کی چا لور ہے۔ حدیث مرفوع ہیں ہے مامن دابد فی الب حرو قدد کا بھا اللہ لینسی ادم (دار قطنی) وریا کا ہرایک چا تو زائد نے بی آدم کے لیے ملال کردیا ہے ۔ اس کا اللہ کو اللہ کو اللہ کی ادم کے لیے ملال کردیا ہے ۔ اس کا اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ

ایک پروگرام' و گفتگو' میں شینی ذہبے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہا گرمشینی ذہبے کے وفت اللّٰد کانام لیاجا تاہے تو حلال ہے۔

المرافظ المراحب كانظريه كتاب وسنت كى سراسرخلاف بهداوروه اس مسئله بين لوگون كو مطلقاً اباحيت كى طرف كو مسئله بين لوگون كو مطلقاً اباحيت كى طرف كے جارب بين علاء نے اس مسئله بين جو فصيل بيان كى بهم اسے قارئين كا فاده كے ليے بعيد نقل كردية بين۔

صنعتی ترتی کے اس مشینی دور میں انسان زیادہ سے زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی بجائے مشینوں سے لے دہائے۔ پورپ اورا مریکہ میں ایس بڑی مشینیں ایجادہ ہوگئی ہیں کہ بہت سے جانو راس کے یہج کھڑے کوریت جاتے ہیں اورا ایک مرتبہ بٹن دہائے سے ان سب کی گردئیں کے جاتی ہیں اورا ایک مرتبہ بٹن دہائے سے ان سب کی گردئیں کے جاتی ہیں۔ اگر بٹن دہائے سے بیک وقت چھری جاتی ہیں۔ اگر بٹن دہائے سے بیک وقت چھری سب جانوروں کی گردنوں کو اور کی طرف سے کاف دے تو ذرائے کے شری طریقہ کے خلاف اور باتھاتی جہور ناجا تر اور گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس کا حرام ہونا منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہما سے بھی اس کا حرام ہونا منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہما سے بھی اس کا حرام ہونا منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہما سے بھی اس کا حرام ہونا منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہما بھی اس طریقہ ذری کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہما بھی اس طریقہ ذری کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں

بحواله يخ بخارى كتاب الذبارك عن ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت ( حضرت عبدالله بن عررض اللعنما تخع کرنے سے منع فرماتے تنصاور فرماتے تنصے کہ گردن کی آخری ہڈی جس کو نخاع کہا جاتا ہے اس كوظع نبين كرنا جايئے۔ بلكہ جاريكيں كاٹ كرچھوڑ ديں يہاں تك كہ جانور مرجائے )۔اور بدائع الصنائع بين أيخضرت صلى الله عليه وملم كابيار شادمنقول ب\_الالا تنجعو الذبيحة لينى فربوح جانور کا سربالکل دھڑ سے مت الگ کرو۔ اور اس سے زیادہ ناجائز بیہ ہے کہ گدی کی طرف سے کا ٹا جائے اورسر کودھر سے علیحدہ کردیا جائے۔

بجلی کی مشینوں کے ذریعہاد پر کی طرف سے چھری گردن پردکھ کر گردن کاث وسینے میں مقتصی نصوص اوراصول شرى بيه ب كربهم اللداور ذريح كرنا دونول متصل داقع بول بيو كوشت حلال موكا - پير بهي غیرمشروع طریقنہ سے ذرج کرنے کا گناہ ہوگا اور اگرتشمیہ میں زیادہ تقذیم کی تو اس زیادہ تقذیم کی وجه سے جانورمردار قرار بائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ مواحس الفتاوی جلد مصفحہ ۲۸۹)۔ اب غیرمقلدین کی دی ہوئی آسانیوں برغورکریں اوران سے پوچیس کہ بخاری وسلم کی کون ی سی مردوع عديث سيداحكام تكالي

غيرمقلدين كونواب نورالحن خان صاحب عرف الجادي صفحه ٢٣٩ يرلكصة بين كداكرة في كرت ونت بسم الديس برهي تو كهات وفت بسم الله بره صلف الكا كهانا جائز ب-غيرمقلدين كنواب صديق حن خان صاحب في دليل الطالب صفيه ١١٧ يراوران كي بيني تواب نورائحن خال صاحب نے عرف الجادي صفحه ١٢٧٧ براكھا ہے كه كافر كاذر كيا ہوا جانور طلال ہادراس کا کھانا جائز ہے۔اس کے لیے کون ی جے حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے۔ان کے علامه شوكاني بهي اس كے قائل بيں۔ احتاف برالزام سوال ند كے جائيں كيونكه وہ تو مقلد بيں۔ آپ الن لئے عدیث تلاش سیجئے

## ملا موسيقي

ایک پروگرام" گفتگو"میں دف کے متعلق ذاکرنائیک صاحب کہتے ہیں کہ دف کے میوزک کی اجازت ہے۔ کیکن دوسرے میوزک میں ہم محوہ وجاتے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں دف کے علاوہ تمام منع ہیں۔

المحادث الرنائيك جيسان روش خيال حضرات نے بھی اس پہلو پر بھی شايد غور نہيں فرمايا كه برائيوں نے اللہ وال كى سند جواز دينے كى ريت معاشر كو كہاں سے كہاں پہنچار ہی ہے۔ برائيوں كے روائے عام كوان كى سند جواز دينے كى ريت معاشر كو كہاں سے كہاں پہنچار ہى ہے۔ تاتى الدين سكن فرماتے ہيں:

اعلم بان الرقص والدف الذي سألت عنه و قلت بالا صوات

فيه خلاف للائمة قبلنا شرح الهداية سادة السادات

لكنه لم يات قط شريعة طلبته او جعلته في القربات

والقائلون بحله قالو 1 به كسواه من احوالنا العادات

ترجمہ ان کیجے (جان کیجے) جس وجداور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے اس میں ہمارے متفذیبن اور اکا برائمہ کے مختلف اقوال بیں مگر اس پر سب کا انفاق ہے کہ شریعت محمد یعلی صاحبہا الصلوات والتحیہ نے بھی اس کوعبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔ جولوگ اس کے جوازے قائل بھی ہیں وہ بھی اسے حصول ثواب کا ذریعہ نیں کہتے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بھی حالتیں مباح ہیں وہ بھی ایسے جس کا ذریعہ نیں کہتے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بھی حالتیں مباح ہیں ویسے ہی ہیں ہے۔

قائلین موسیقی جوروایی پیش کرتے بین ان میں ایک وہ ہے جے علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ اع میں لکھائے ' اخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن ابن عمر ان داؤد یا خذ المعزفة فیصر ب بھا ویقوا علیها (عبد الرزاق ابنی مندمین سند صحیح سے عبد اللہ بن عراکی روایت کھتے بین کہ حضرت داورائیٹیا ہے کو بجا بجا کرائی پر تلاوت زبورکیا کرتے تھے)۔

حضرت ابن عرف کی سندسے بحالہ عبدالرزاق نقل کی گئے ہے بیل اس میں تحقیقی بات بیرہے کہ اس

میں تقیف ہوئی ہے اور روایت عبید بن عمیر ہی ہے منقول ہے۔ جسے علامہ شوکانی نے اسپنے رسالہ میں تقلی ہے ابن عمر کی میں منقول ہے۔ جسے علامہ شوکانی نے اسپنے رسالہ میں غلطی سے ابن عمر کھودیا ہے۔ اسکی دلیل میہ ہے کہ بہی روایت عبد الرزاق سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایۃ میں بھی نقل کی ہے اور اس میں ابن عمر کے بچائے عبید بن عمیر کھا ہے۔ علامہ مینی اور ابن کثیر دونوں میروایت ایک ہی سندسے لائے ہیں۔

محدث علامہ بدرالدین یکی "فے عمرة القاری شرح بخاری جلد ۹ صفح ۱۳۲۹ پرایک اسرائیلی روایت ورج کی ہے۔ عن عبید بن عمیر قال کان لداو د علیه السلام معز فة یتغنی علیها و یکی ویدکی ویدکی (عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سیدنا داؤدعلیه السلام کے پاس ایک باجاتھا جس پروہ گایا کرتے تھاور روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے) بیروایت مفظع ہے اور عبید بن عمیر کے این الفاظ بیں نیز علامہ ابن مجرع سقلانی "فید بن عمیر کوا یک قصہ گوشف کھا ہے (تہذیب الترز سے رج کے صفح ال

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف غناء ومزامیر کا انتساب بھی یہود یوں کی اپنی خباشوں میں سے ایک ہے۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کوقر آن کریم ایک مقدی اور صالح بینج برکے روپ میں پیش کیا ہے۔ (سورة ص) بیش کیا ہے۔ (سورة ص) بیت ۳۰۔ سورة انبیاء آبیت ۹۰۔ سورة سبا آبیت ۱۰)

حقیقت یہ کے خناء ومزامیر کو حلال قرار دیے میں اور اس کے لیے موادفراہم کرنے میں جتنا ہاتھ ابوالفضل جمر بن طاہر مقدی متوفی ہے۔ بوری امت مسلم میں غالباً کسی اور کا نہیں۔ انہوں نے مستقل ایک کتاب 'دالسماع' ککھی اور الیم الی خرافات جمع کی بیں جوابی مثال آپ بین ان کی کتاب قائلین اباحث کا میں سے بڑا ہتھیا رو بی ہے۔

علامه ابن جوزى كليت بين كان داودى المدهب، فمن اثنى عليه فلأجل حفظه للحديث والا فلجرح اولى به ..... وقال (ابو السعدابن السمعاني) و سمعت ابا الفصل بن ناصر بقول محمد بن طاهر لإ يحتج به صنف كتابا في جواز النظر الى الأمرد ..... (المنتظم جلد 9 صفحه (21) وهذه الأورطام كالمريث بيروكارت والأمرد ..... (المنتظم جلد 9 صفحه (21) وهذه المراد المنتظم جلد 9 صفحه (21)

نے ان کی تعریف کی ہے وہ ان کے حفظ حدیث کی وجہ سے کی ہے ورنہ در حقیقت ان پر جرح فوقیت رکھتی ہے۔۔۔۔۔۔ ابوسعد ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالفضل بن ناصر سے سنا کہ ابن طاہر لائق احتجاج نہیں انہوں نے ایک کتاب ہے ریش لڑکوں کی طرف دیکھنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیکھی ہے۔۔

(علامہ ذہبی نے ابن جڑے حوالہ سے بھی ایہ ابی کھیا ہے۔ لسان المیز ان ج ۵ صفحہ ۲۱۰۱۲)

و اکٹر ذاکر صاحب اب اپنے غیر مقلد میں حضرات کی تضاد بیا نیاں بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

مترجم صحاح سنہ علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد امرار اللغۃ پارہ بشتم صفحہ ۸۹ پر لکھتے ہیں کہ اسی

طرح گانا اور بجانا تفری طبح کے لیے عملف فیہ ہا اور عیدا اور شاد کی اور خوش کی رسموں میں بقول رائے

جائز بلکہ مستحب ہے۔ جبکہ ٹو اب صدیق حسن صاحب غیر مقلد بدور الاہلہ صفحہ ۱۳ پر مزامیر کوحرام

ہائز بلکہ مستحب ہے۔ جبکہ ٹو اب صدیق حسن صاحب غیر مقلد بدور الاہلہ صفحہ ۱۳ پر مقلد کس کی بات ما نیں۔

بلکہ علامہ وحید الزمان صاحب نے ہدیۃ المہدی صفحہ ۱ پر کھا ہے کہ گائے اور مزامیر ہے لوگوں کوئے

بلکہ علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد نول الا برارصفی سے جلد اپر کھتے ہیں۔ '' تکام

میں بینڈ با ہے بجوانے زمانے کو دستور کے مطابق مستحب ہیں اور دف بجانا واجب ہے''۔

میں بینڈ با ہے بجوانے زمانے کو دستور کے مطابق مستحب ہیں اور دف بجانا واجب ہے''۔

میں بینڈ با ہے بجوانے زمانے کو دستور کے مطابق مستحب ہیں اور دف بجانا واجب ہے''۔

میں بینڈ با ہے بھوانے دو است کی صاحب کی اللہ علیہ ہوئے ان کے بڑے غیر مقلد میں کہاں جا پہنچ۔

میں میں دی دی بھی مقلد میں کہاں جا پہنچ۔

ایک پروگرام ''گفتگو' بین ایک سوال که کیا حضورانقال فرما گئے بین بیازندہ بین جیسے شہید زندہ بین؟ ذاکرنا نیک صاحب جواب میں کہتے بین کہ شہید دنیا بین زندہ نہیں بلکہ آخرت میں زندہ بین۔ جسمانی کحاظ سے حضور وفات یا بھے بین اور زندہ نہیں بین۔

۱۲۲ سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اور دیگر مماتی حضرات کاردکریں اس فتنہ کی ابتدا پر چھروشی ڈالنا بہتر سجھتے ہیں۔

سلطان طغرل بيك بجوقى كروزين عقائداعتزال ورفض ريكفنه والابيكندى نام شخض اس كي حكومت

ميں وزير بن گيا۔ مياصلاً نينتا پور كار بنے والا تھا۔ 445ھ ميں اس نے عقيدہ متعارف كروايا كہ حضور اكرم صلى التدعليه وسلم كاجسداطهر روضه اقدس مين محض بيص وبيشعور ب-اوراب حضوراكرم صلی الله علیه وسلم هیقة رسول نبیس رہے۔معاذ الله اس نے نهرف بید بلکه اس نظر بیرکوامام ابوالحسن اشعری کی طرف منسوب کردیا۔اقتدار کی سیرهی استعال کرکے اس نے ان خیالات کوخوب پھیلا يا عقيده انكار حيات الني صلى الله عليه وسلم عندالقبر اورانعز ال نبوت ( كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم وفات کے بعداب حقیقة رسول نہیں رہے معاذ اللہ) دوش بدوش چلنے گئے۔ کتاب وسنت کی بہت ی تضریحات بنائے فاسرعلی الفاسد کی لیبٹ میں نذرتا ویلات ہوتی تنکیں۔ نیکن اہل حق بھی اس کے ابطال كى طرف متوجد رہے۔ اكابر اہلسدت (احتاف بيواقع - مالكيد - حنابله) في الن نظريات ير تكيركى \_امام ابلسدت امام ابوالحن اشعرى بريا تدهے محے الزامات كى دلائل كے ساتھ رويدكى \_اس وقت امام حديث احمد بن الحسين بيهي "متوفى 458 هداور امام ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن القشيري فے فرقد كراميكا ول كرمقابله كيا۔ بيسارے مفاسداى بنياد پرقائم كے جارہے ہيں كه حضور صلى الله عليه وسلم اب ابني قبرا قدس مين محض بي جان بي علامة تشرى في لكهاب كرجان بن يوسف جنب مدينة يا تؤزائرين حرم اطهر كروجع مورب منفقواس في كما كمم لوك لكريون اوركل سرى بديون كاطواف كرر ميمواس يرعلاء فاس يركفر كافتوى لكايا-امام بيهي في رماله حيات الانبياء اورعلام فتيري في السكساية اهل السينة بسما نسالهم ا لمنحة " لكوكرم كله حيات الني كادفاع كياد حافظ ابن عماكر في كتاب تبين كدب المفترى مين ادر طبقات الشافعيه مين امام الواكس اشعري كي يحوان سيلكها الم كهد "اگركهاجائے كەجىباس مىلكى كوئى اصلىنىين تو بھرىدكهان سے آگيا۔ توجواب ميں كهاجائے گا كبعض كراميه ف الله تعالى ان كي قبركوآ ك سے بھرے اور ميرا بھى يى كمان ہے كہ الله تعالى نے بحرديا بوگا۔سب ہے بہلے بيمسئلہ گھڑا تھا"۔ (طبقات الثا فعيہ جلد 2 صفح نمبر 282 ) علامه بي أَ مُسِكِّ الله عندنا رسول الله إصلى الله عليه وسلم حي يحس و

بعلم و تعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام على ما بينا (طبقات الثافعيه جلد 2 صفى نمر 282) كيونكه مار عنزد يك حضور كريم صلى الله عليه وكلم زنده بين اوراك كي الثافعيه جلد 2 صفى نمر على الدائب كي بين اوراك بين اوراك بين اوراك بين اوراك معلى صلوة وملام جيبا كريم في بيان كيا بينجايا جاتا بين الاراك بين المال معلى المال معلى المال معلى المال معلى المال معلى المال الما

علامہ کی نے ای طبقات الثافعہ جلد 6 صفہ نہر 6 2 پر اپنا عقیدہ یوں بیان کیا ہے۔ ان عقائدنا ان الا نبیاء علیه م السلام احیاء فی قبور هم فاین الموت الی ان قال و صنف البیه قلی جزء افی حیاة الا نبیاء فی قبور هم و اشتد نکیر الا شاعرة علی من نسب البیه قلی جزء افی حیاة الا نبیاء فی قبور هم و اشتد نکیر الا شاعرة علی من نسب هذا القول الی الشیخ۔ (امارے عقائد شل سے کا نبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں ۔ پس وہال موت کہاں۔ امام بیمی (8 5 4 می) نے ایک مستقل جزواس پر تصنیف کیا ہے جوانبیاء ۔ پس وہال موت کہاں۔ امام بیمی (8 5 4 می) نے ایک مستقل جزواس پر تصنیف کیا ہے جوانبیاء کرام کے قبروں میں زندہ ہونے کے بارے میں ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت الشخ ابوالحسن الشخری کی طرف انبیاء کے قبروں میں مردہ ہونے کا قول منسوب کیا ہے اشاعرہ نے بری کئی سے ال پر نکیری ہے)۔

علامة شيريًّا بِي كَابِ شكايت النه ورماكل قيره صخيم من 1 بركست بين فاما ما حكى عنه (اى الا شعرى) و عن اصحابه انهم يقولون ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم ليس لبى في قبره و لا رسول بعد موته فبهتان عظيم و كذب محض لم ينطق احد منهم و لا يسمع في مجلس مناظرة ذلك عنهم ولا وجد في كتاب لهم و كيف يصح ذلك وعندهم محمد صلى الله عليه واله وسلم حى في قبره "بال جوام الوالحن ذلك وعندهم محمد صلى الله عليه واله وسلم حى في قبره "بال جوام الوالحن اشترى اور دوم اشاعره كي طرف منوب كيا كياب كران كرد يك صور ملى الله عليه واله وسلم الله عليه واله وسلم عن في قبره "بال جوام الواحن اشترى اور دوم اشاعره كي طرف منوب كيا كياب كران كرد يك صور ملى الله عليه واله وسلم عن في قبره الله عليه واله وسلم الشعلية واله وسلم الشعلية والله وسلم الشعلة والله وسلم الشعلة والله وسلم الشعلة والله وسلم الشعلة والله وسلم الله عليه والله وسلم الشعلة والله وسلم الشعلة والله عليه والله وسلم الشعلة والله عليه والله وسلم وي المناورة المناكم كران الله عليه والله عليه والله وسلم الله والله والله وسلم الله عليه والله والله والله وسلم الله عليه والله والل

اين روضه اطهريس زنده بن " (طبقات الثافعير جلد 2 صفحه نمبر 279)

علامه ابن عابدين شائ رد المدحتار جلد 3، باب المغنم صفحه 366 ير لكصة بين وتحقيق بي بيك انبياء عليهم السلام اين اين قبرون مين زنده بين 'بلكه رسائل ابن عابدين جلد 2 صفحه نمبر 3 0 2 يرمزيد صراحت موجود ب- ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث مشرين حیات النی صلی الله علیه وسلم حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے جسد عضری کو وصف نبوت ورسالت سے موصوف نہیں سمجھتے بلکہ ریہ کہتے ہیں کہ رسالت و نبوت در اصل صفت ارواح ہے۔ حالانکہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى ذات بابركات بعداز وصال بهى هنيقة رسول اور نبى ہے چنانچہ جب نبوت ورسالت كي صفت بعداز وفات روح اور جسد عضرى دونول كے ليے ثابت سے توجيات بعد از وفات بھی روح اور جسد دونوں کے لیے ٹابت ہونی جا ہے۔ اور جو تفس روح اور جسد عضری کے مجموعه كوقبل الوفات اور بعد الوفات الذكافي اور رسول ما نتاب است جسد عضرى كي حيات بهي ما نني جاہیے۔اگر کہا جائے کہ نی اور رسول ہونا روح کے ساتھ خاص ہے نہ کہ جسم کے ساتھ تو کسی بھی صحابی کوسحانی کہنامشکل ہوگا۔ کیونکہ صحابی کی تعریف میہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کریم صلی التدعليه وسلم كى زيارت كى بواورا خرى دم تك ايمان برقائم ربابو يس تمام صحابه كرام في خصورا كرم صلی الله علیہ وسلم کی ذات بابر کات کی زیارت اس طرح کی کدانہوں نے آپ کے جسد عضری کو د یکھاجب کرروح مبارک اس میں موجود تھی۔ زیارت کی اس صورت سے وہ لوگ صحالی سے۔اگر حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كے جسد عضرى كوالله كارسول شرمانا جائے ۔ بلكدروس كومانا جائے توجس كى صحابه نے زبارت كى وہ جسد عضرى تقالة ان حضرات كو صحابى كہنا كيسے درست ہوگا۔ كيونكه جس كو انہوں نے دیکھا وہ رسول نہیں اور جورسول ہے لیتن روح اس کوانہوں نے ویکھانہیں۔ (تفصیل ك لي ملاحظه بو الحيات بعد الوقات ازمولانا نور محرو نسوى مرطلة بنا شراجمن خدام الاسلام باغمانبوره لا بهور بنيز ملاحظه بوخيرالفتادي جلداول)

سورة سإياره ٢٢ كأأيت فلما قطينا عليه الموت مادلهم على موته الأدآبة الارض

تاکل منسا ته حیات الانبیاء کاعقیده تابت کرنے کے لیے بطور دلالہ الص ہے ۔اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور بخت ترین عصاء سلیمانی کو کھالیا تو جدع ضری کا کھالیا اس ہے کہیں ہمل تھا۔ اس کے باوجود جم کا کھڑار ہما بلکہ محفوظ رہنا حیات کی صرت ولیل ہے۔علامہ ابن جرع حقلانی فرماتے ہیں ان حیاته صلی علیه و سلم فی القبولا یعقبها موت بل یستهر حیا والا نبیاء احیاء فی قبور هم (فق الباری جلد 17 صفحہ 22) آنخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی الی ہے کہ جس پرموت پھروار دہیں ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کونکہ حضرات انبیاء کیم السلام اپن قبروں میں زندہ ہیں۔

حضرت انس بن ما لك سے مردى ہے كەرسول اكرم كى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا الا نبيساء احياء فى قبور هم يصلون (شفاء السقام صفى نم مر134 حيات الانبياء للبيهقى) انبياء فى قبور هم يصلون (شفاء السقام صفى نم مر134 حيات الانبياء للبيهقى) انبياء كيم السلام الني قبرول ميں زنده بيں اور نمازيں پڑھتے ہيں۔

علام تق الدین بی اس مدیث کی سندنقل کر کے اس کے رواۃ کی تویق کرتے ہیں اور اس کو حج قرار دیتے ہوئے استدلال کرتے ہیں۔ بیروایت بغیر سندخصائص الکبری صفح 1 28 میں اور مدر ابو یعلیٰ کے پہلے راوی کے علاوہ بقیر راویوں کے ساتھ فتح الباری میں مذکور ہے۔ علامه ابن جج عسقلانی تعلیٰ کے پہلے راوی کے علاوہ بقیر راویوں کے ساتھ فتح الباری جلد 6 صفح نمبر 2 3 5 وقت الملهم جلداول صفح منبر 2 3 5 وقت الملهم جلداول صفح البید و منبر 2 3 5 وقت الملهم جلداول صفح البید و منبر 2 3 6 وقت الملهم جلداول صفح البید و منبر 2 3 0 وقت الملهم جلداول صفح البید و منبر 2 3 0 وقت الملهم جلداول صفح البید و منبر 2 0 وقت البی

علامہ بیٹی "کہتے ہیں رجال ابی یعلیٰ ثقات (مجمع الزوائد صفی نمبر 1 2 جلد مشم )
ابر یعلیٰ کے تمام راوی تقدیمی علامہ عزیزی لکھتے ہیں و هو حدیث صدحیت ریودیث سے جرالسران المنیر جلددوم صفی نمبر 1 3 ملائل قاری لکھتے ہیں صح حبر الا نہاء احیاء فی قبور هم والی حدیث سے کے فی قبور هم والی حدیث سے کے فی قبور هم والی حدیث ہے ۔ فی قبور هم والی حدیث سے حید علامہ علامہ العظم العدیث صحیح (فیض القدریش ما الجامع الصفیر جلد سوم ضفی علامہ عبد المنظم الم

غیرمقلدین جنہیں بہت اہمیت دیتے ہیں ان شی علامہ شوکائی کا تام مرفہرست ہے۔ وہ اپنی کتاب اللہ اکرین شرح حصن حصین صفح نمبر 28 پر اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ وروحہ لا تفارقہ لما صح ان الا نبیاء احیاء فی قبورهم دواہ الممندری و فی قبرہ وروحہ لا تفارقہ لما صح ان الا نبیاء احیاء فی قبورهم دواہ الممندری قبروں میں صححہ البیہقی (بلاشبہ مدیث سے تابت ہوچکاہ کہ حضرات انجیاء علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ علامہ منذری نے بیروایت بیان کی ہاورامام بیبی نے اسکی تھے کی ہے)۔ علامہ سیر سمبودی کی سے ہیں دواہ ابو یعلی ہو جال فقات ورواہ البیہقی اس کوالوی تانی نے مالہ میں ماتی حضرات اور ڈاکٹر ذاکر تا تیک صاحب کے مطالبہ کے مطابق اس دوایت کیا ہے۔ غیر مقلدین مماتی حضرات اور ڈاکٹر ذاکر تا تیک صاحب کے مطالبہ کے مطابق اس دوایت کے اصول غیر مقلدین میں اس سے زیادہ قوی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب داوی اقد ہوں اور جمہوں اور جمہوں مدیث میں میں کے سب داوی اقد ہوں اور جمہوں اور جمہوں مدیث میں کی صدیث میں میں کی سب داوی اقد ہوں اور جمہوں

ای طرح الشیخ عبداللہ بن جمر بن عبدالوہاب نے الدحاف المنبلاء صفح 415 میں۔ مولانا سیدنڈ بر حسین دہلوی نے عبداوئی نذیر بیجلددوم صفح 55 پر۔ مولانا تنس الحق عظیم آبادی نے عبون السستعبود جلدا صفح نمبر 604 پر حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عندالقبر کا اقراد کیا ہے۔ یہ حضرات اصحاب ظواہر سے ہیں اور کسی کی تقلید کے قائل نہیں۔

اب بھی اس مسئلہ براجماع امت کا اطلاق ہوتا ہے یا جیں؟۔

ڈاکٹر ذاکرصاحب جواب میں کہتے ہیں 'اس بارے میں کہ کوئی بھی شخص جوایے آپ کومسلمان کہتاہے جنت میں جائے گابالکل غلطہ ہے'۔

ميز بان صاحب دوباره كہتے ہیں كه آخر كار (سزا بھكت كر) چلاجائے گا؟۔

جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں' کوئی بھی قرآن کی لفظ نہیں (بیڈاکٹر صاحب کی گرائمرہے)۔ نہ حدیث میں ہے۔قرآن میں کھاہے مورۃ العصر کہ چار چیزیں ہونا شرط ہیں۔ایمان ۔ نیک عمل ۔ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین ۔ایمان ضرور کی ہے۔

اللہ واللہ کے بیوں پرایمان لائے اوران کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جواللہ کے بیوں پرایمان لائے اوران کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پہلے انبیاء کی شریعتیں مشور ٹی ہوگئیں۔ چنانچہ اب اگر کوئی غیر مسلم مجملائی کے کام کرتا ہولیکن آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت کا حقد ار نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی بھلائی کا بدلہ اسے و نیایس آسائش اور نیک نامی کے ذریعہ دے دیتا ہے۔ اور جو مسلمان حضور سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لایالیکن اپنی کوتا ہوں کی وجہ سے جنت میں چلاگیا تو آخر کا رمز الجگت کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لایالیکن اپنی کوتا ہوں کی وجہ سے جنت میں چلاگیا تو آخر کا رمز الجگت کر اللہ تبارک و نعالی کی رحمت اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔

ڈاکٹر صاحب نے سورۃ العصر کا حوالہ بھی غلط موقع پر دنیا ہے۔ اوراس پر ڈھٹائی بیر کہ فر ماتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں اس کا ذکر بین حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے برعکس محدثین ومفسرین کی رائے بید مسلمان آخر کا دمزا مجلت کر اللہ تبارک وقعالی کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جلاجائے گا۔ ملاحظہ ہو۔

تَفْيِرا إِن كَثِر مِن آيت وَبِهَا يَودُ اللّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ "كَتَحْت لَاها إِلَهُ وَقَال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا مسلم حدثنا القاسم حدثنا ابن ابى فروة العَدى الناب عباس وانسَ بن مالك كانا يتأولان هذه الآية : رُبّما يوكُ اللّدِينَ يَكُفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَيَاولانَ هُذَه الآية من المسلمين مع يَحَبِسُ الله أَهُل الخطايا من المسلمين مع

المشركين في النار- قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا- قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم فذلك حين يقول: رُبّمًا يَوَدُّ الّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ "\_

نيز تفير فتح القدرين آيت أربكما يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ "كَتْحَتْ لَكُمَا بِكُهُ "وقيل: عند حروج عصاة الموحدين من النار".

اب حدیث کا حوالہ بھی ملاحظہ کرلیں اور ڈاکٹر صاحب کے مسلمانوں کے ساتھ سوءظن پر غور فرما کیں۔ جائع التر فدی۔ کہا جائع الایمان ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عسسن النہ سے مسلکی اللہ علیه وسکم أنّه قال سَین حرّ جُ قوم مِن النّادِ مِن أَهلِ التّوجِيدِ وَيَد خُلُونَ الْحَنّة هَكَدَا رُوى عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ وَإِبرَاهِيمَ النّحَعِيِّ وَغَيرِ وَاحِدٍ مِن النّابِعِينَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَة

رُبُمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ

قَالُوا إِذَا أَحْرِجَ أَهلُ التَّورِحِيدِ مِن النَّارِ وَأَدْرِحِلُوا الجَنَّةَ وَدَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ۔

نیزجائ الترفری کاب مفت جہم میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیسے سے مسن النار من کان فی قلبه مثقال فرق من الایمان "۔وہ آدی بھی جہنم سے نکالا جائے گاجس کے دل میں ذرہ بھرایمان ہوگا۔

مندائم من السّرين الكرض الله عند الله وكان في قليه من الحير ما يَزِنُ شَعِيرَةً لُمُّ قَالَ فَيَحْرُجُ مِن النّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وكَانَ فِي قليه مِن الحَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً لُمُّ يَحْرُجُ مِن النّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وكَانَ فِي قليه مِن الحَيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً لُمْ يَحْرُجُ مِن النّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وكَانَ فِي قليه مِن الحَيرِ مَا يَزِنُ بُرَةً لُمْ يَحْرُبُ مُن النّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَكَانَ فِي قليه مِن الجَيرِ مَا يَزِنُ دَرَّةً لَا اللّهُ وكَانَ فِي قليه مِن الجَيرِ مَا يَزِنُ دَرَّةً لَا اللّهُ وكَانَ فِي قليه مِن الجَيرِ مَا يَزِنُ دَرَّةً لَا اللّهُ وكَانَ فِي قليه مِن الجَيرِ مَا يَزِنُ دَرَّةً لَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن الجَيرِ مَا يَزِنُ دَرَّةً لَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن الجَيرِ مَا يَزِنُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَن النّهُ عَلَيْهِ عَن النّهُ عَلَيْهِ عَن النّهُ عَلَيْهِ عَن النّهُ عَلَيْهِ عَن اللّهُ عَلَيْهِ عَن النّهُ عَلَيْهِ عَن النّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَن النّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ النّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ النّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ

'نشفاعتی الأهل الکبائر من امتی '' میری شفاعت میری امت بی کبیره گناه کرنے والوں کے لئے ہوگی۔ یہی مضمون ابوداؤد۔ ترفدی۔ ابن حبان اور مشدرک حاکم بین موجود ہے۔ منداحد۔ جلد ۱۳۰۳ کی ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بحرج اللہ قومامن الندار فید خلهم المجنة۔ اللہ ایک گروه کوآگ سے نکال کران کو جنت میں داخل کرے گا۔

حافظ قرآن کی نصیابت میں رہی ہے کہ دہ (سات یادی) ایسے لوگوں کو جنت میں لے جانے کوسبب بنے گاجن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

اس کے علاوہ چند ماہ کے حل کا اسقاط لینی ادھورا بچہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ ادھورا گرا ہوا بچہ (بھی ) اینے رب سے جھکڑا کرے گا جب اس کے والدین دوز ن میں داخل کر دیئے گئے ہوں گے۔ اس بچہ سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے نیچ : جوائے رب سے جھگڑر ہاہے اپنے مال باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (ابن ماجہ) داخل کر دے ۔ لہذا وہ اپنے ناف کے ذریعے تھینے ابواان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (ابن ماجہ) درحقیقت ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلہ میں اہل سنت کا غد ہب چھوڑ کر مختز لہ کا غد جب اختیار کیا ہوا ہے۔ معتز لہ کا کہنا ہے کہ جس شخص نے گناہ کہیرہ کا اردا کا ب کیا اور تو بہ کے بغیر مرگیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جنت میں دنہ جاسم میں دے گا۔ جنت میں دنہ جاسم میں دے گا۔ جنت میں دنہ جاسم میں دے گا۔ جنت میں دنہ جاسم میں درے گا۔ جنت میں دنہ جاسم کا کہنا ہے کہ جس شخص نے گناہ کہیرہ کا اردا کا ب کیا اور تو بہ کے بغیر مرگیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں درے گا۔ جنت میں دنہ جاسم کھور کی جنت میں دنہ جاسم کیا۔ جنت میں دنہ جاسم کیا۔

جبکہ الل السنة والجماعت کا نمیب بیرے کہ جوش ایمان کی حالت میں مراہے وہ خواہ کتنا ہی گنہگار کیول نہ ہوا یک نہ ایک دن مزا بھگت کر جنت میں ضرور جلاجائے گا۔

بیبیوں احادیث بیں میضمون بیاد ہواہے۔ تمام علاء الل سنت نے بہی اصول اپنی کتابوں میں ذکر میں دکر کیا ہے۔ کیا ہوا ہے۔ تمام علاء الل سنت نے بہی اصول اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے کہ ماری کیا ہے۔ کیا ہے کہ ماری ہوئے کے مری ہیں۔ پہالفت کر کے المحدیث ہوئے کے مری ہیں۔

امام مسلم جن کی کتاب مسلم شریف پرل کرنے کی خود ڈاکٹر صاحب تلقین کررہے ہیں انہوں نے

صحیح مسلم کتاب الایمان میں اس بات پر باب قائم کیا ہے کہ جوشن تو حید پر مراہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

ال باب مين امام ملم في ايك حديث "من مات وهويعلم انه لااله الاالله دخل الجنة"

واعلم ان مذهب اهل السنة والجماعة وماعليه اهل الحق من السلف والخلف ان من مات موحداادخل الجنة قطعاعلى كل حال فان كان سالمامن المعاصى كالصغير والمحنون الذى اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك اوغيره من المعاصى إذالم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذى لم يبتل بمعصيته اصلافكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولايدخلون الناراصلا ....... وامامن كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشية الله تعالى فان شاء عفاعنه وادخله الجنة او لا و جعله كالقسم الاول وان شاء عذبه بالقدر الذى يويده سبحانه ثم يدخله الجنة فلا يخلد في الناراحدمات على التوحيد ولوعمل

من المعاصى ماعمل كماانه لايدخل الجنة احدمات على الكفرولوعمل من اعمال البرماعمل.

ترجمہ: " وان لوکہ الل المنة والجماعة اور الل قل اسلاف اور اخلاف کا فد ہب ہے کہ جو مخف لا حید کے عقیدے پرمراوہ ضرور جنت بیں واخل ہوگا۔ اگر تو وہ گنا ہوں ہے بالکل پاک ہو مثلاً نابالغ بچہ۔ ایسا مجنون جے بلوغ کے بعدے مسلسل جنون الاق ہو۔ شرک اور دیگر گنا ہوں ہے تو بہ کرنے والا جس نے قوبہ کرئے پھر گناہ وزیما ہو۔ اور وہ مخض جس نے بھی گناہ کیا ہی تہ ہو۔ اس طرح کے تا مول جنت میں جا کیں گا ور آگ میں بالکل واخل نہ ہوں گے۔ اور وہ مخض جس نے گناہ کہ بیرہ کا ارتکاب کیا ہوا ور بغیر تو بہ کے مرگیا ہوتو وہ اللہ کی مرضی پرموقو ف ہے ۔ ایس اگر اللہ جا ہے گئا ور بہی تن مرگیا ہوتو وہ اللہ کی مرضی پرموقو ف ہے ۔ ایس اگر اللہ جا ہے گئا ور بہی تن مرگیا ہوتو وہ اللہ کی مرضی پرموقو ف ہے ۔ ایس اگر اللہ جا ہے گئا ور بہی تنہ مرگیا ہوتو وہ اللہ کی مرضی پرموقو ف ہے ۔ ایس اگر اللہ جا ہے گئا تو اے معاف کر دے گا اور بہی قتم کے لوگوں کی طرح شروع ہے تی جنت میں واخل کر دے

گادراگرچاہے گاتو بھتنا چاہے عذاب دے گا پھراسے جنت میں داخل کردے گا۔ کوئی انسانخص جہنم میں بمیشنہیں رہے گاجوتو حید پر مراہوا گرچائ نے جننے بھی گناہ کیے ہوں۔ جیسا کہ وہ خض جو کفر پر مراہووہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا گرچائ نے جننے بھی اچھے کی کے ہوں'۔ صبحے مسلم جلداول صفحہ کے اپر حضرت جابر دشی اللہ عندسے دوایت ہے کہ یقول ان الملہ یہ خورج در سامہ مارد در فران فران کا من خاصر کا گاری اللہ عندسے میں دفر مارا کہ اللہ تعالیٰ آگے۔ سے (گئی)

السامن النارفيد خلهم الجنة حضور الله عليه والمراي كالله عليه والمراي كالله تعالى آكس المراكي الله والمراي كالله والمراي الله والمراي كالله والمراي كالله والمراي كالله والمراي كالله والمراي كالله والمراي والمراي كالمراي كا

مسلم شریف جلداول صفحه اس پرام نووی نفشر میس حضرت ابو بریره رضی الله عندی روایت ذکری به مسلم شریف جلداول صفحه الله به ماعبد غیر شاك فیه ماالاد خل البحنة وان زنا وان سرق الله تعالی ان دونوں شهادتوں ( بعنی لا الرالا الله اور محمد رسول الله ) کے ساتھ کی ایسے بندے کوجوان میں شک ندر کھتا ہوجنت کے سوااور کہیں نہیں ڈالے گا۔ اگرچه اس نے زنا کیا ہواور اگرچه اس نے چوری کی ہو۔

### File and the first of the state of the state

ایک پروگرام او گفتگو علی کے سوال کیا کہ بخاری شریف میں ہے کہ قط پڑا تو لوگوں نے حضرت
عباس بن عبدالمطلب کو لے جا کروسیلہ دیا اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ہم ان
کا وسیلہ دیتے ہے۔ جواب میں واکرنا تیک صاحب کہتے ہیں قرآن وسیح حدیث میں وسیلہ کرنے
کا وکڑ نہیں ہے۔ البعۃ قیامت کے دوزاللہ کے عمل سے سفارش کریں گے جس کواللہ اجازت دےگا۔

المی افسوس ڈاکٹر ذاکرنا تیک صاحب نے سائل کے سوال کا جواب دینے کی بجائے حدیث سے
وسیلہ کا ہی افکار کر دیا۔ چونکہ سائل نے ان کے مطابق بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے۔ اور ذاکرنا تیک
صاحب اکثر جگہ یہ بھے ہیں کہ بخاری وسیلم کی تمام حدیث سے
ماحب اکثر جگہ یہ کہ جے ہیں کہ بخاری وسیلم کی تمام حدیث سے جور کہ اس سے تاویل
مساحب اکثر جگہ یہ کہ جے ہیں کہ بخاری وسیلم کی تمام حدیث سے ورفح میں اس سے تاویل
نہیں ہور ہی۔ اس لیے بات کا درخ موڈ کر دومری طرف لے گئے اور مختفر ساجواب وے کر بات گول
نہیں ہور ہی۔ اس لیے بات کا درخ موڈ کر دومری طرف لے گئے اور مختفر ساجواب وے کر بات گول
نہیں ہور ہی۔ اس لیے بات کا درخ موڈ کر دومری طرف لیے گئے اور مختفر ساجواب وے کر بات گول

بعد غیرمقلدین کی بے اعتدالیاں بھی نقل کریں گے۔

توسل کی حقیقت کو حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ انقاس عینی صفی ۱۸ پر یون بیان کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ کسی شخص کی اللہ کے نزدیک جوعزت ہوتی ہے۔اللہ کی رحمت اس قدر و مزات کے مطابق اس شخص پر متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچے توسل کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جنتی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے۔ ور جنتا قرب اس کا آپ کے نزدیک ہے۔ اس کی برکت سے جھے کو فلال چیز عطا فر با متوجہ ہے اور جنتا قرب اس کا آپ کے نزدیک ہے۔ اس کی برکت سے جھے کو فلال چیز عطا فر با دیجے ۔ کیونکہ اس شخص سے تعلق ہے۔ اس طرح اعمال صالح کا توسل مدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بھی ہی معنی ہیں کہ اس عمل کی جو قدر اور وقعت اللہ کے نزدیک ہے اور ہم نے وہ عمل کیا ہے۔ اس کا اللہ اس عمل کی برکت سے ہم پر وحت فر ما۔

نشر الطیب س ۲۲۸ پرتوسل فی الدعا کی تعریف بیاسی ہے کہاے الله قلال بنده آپ کا موردرمت ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پس ہم پر بھی رحمت فرما۔ انفاس عیسی ص اس پر حضرت تھا تو گئم رید آسان پیرابید میں لکھتے ہیں۔ توسل کی حقیقت سے ہے کہ اے الله فلال صحف میرے نزدیک آپ کا مفول باورمفولين سي مبت ركف برآب كاوعده مبت بالمدرء مع من احب ..... إلى مين آب سے اس رحمت کو مانگا ہوں۔ یں توسل میں معض این محبت کواولیاء اللہ کے ساتھ طاہر کرے ال محبت بررحمت ولواب ما نگرا باورمحبت اولهاء كاموجب رحمت ولواب بونانصوص سے ثابت ہے۔ علاء ديوبندكا متفقة فتوكى المنهدعلى المقند صفحه الاساير موجود بياء عندنا وعند مشافعنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبياء و الصالحين من الا و لياء و الشهداء والصديقين في حيارتهم وبعد وفاتهم بان يقول في دعائه ..... اللهم اني اتوسل اليك بفلان ان تجيب دعوتي وتقضى حاجتي الى غير ذلك كما صرح به شيخنا و مولانا الشاه محمد استحق الدهلوى ثم المهاجر المكى ثم يبينه في فتا واه شيخنا و مولانا رشيد احمد الكنكوهي رحمة الله عليهما وفي هذ الزمان شائغة مستفيضة بايدى الناس و هذا المسئلة ملاكوره على صفحة (٩٣) من الجلد الأول منها فليراجع اليها من شاء (ماريزريك اورماريم شار كيزريك وعاول من انبياء وصلحاء اوراولیاء و شہداء وصدیقین کا توسل جائز ہے۔ان کے حیات میں بھی اور بعدوفات کے بھی ہاین طور كه كه الله ميں بوسيله فلال بزرگ كے جھے سے دعاء كى قبوليت اور حاجت برارى جا ہتا ہول اس جیسے اور کلمات کیے۔ چنانچیواس کی تصریح فرمائی ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ محد آگئ دہلوی شم المكى نے پيرمولانارشيداحد كنگوبى نے بھى اينے فاوى ميں اس كوبيان فرمايا ہے جو چھيا ہوا (طبع شدہ) آجکل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور بیمسکداس کی پہلے جلد کے صفحہ (۹۳) پر زکور ہے جس كاجي جاهد وكيوسك ) يتحريري فتوى حضرت مولا ناخليل احد محدث سهار بنيوري ثم المهاجر المدني رحمه الله كالكها مواسي اوراسكي نفيديق مين اكابرعلاء ديوبند حضرت مولانا محمود حسن حضرت مولانا حافظ محمدا حمد حضرت مولانامفتي عزير الرحمن حضرت مولانا سيداحمه حسن امروبي حضرت مولانا شاه عبدالرجيم رائع بوري حضرت مولانا اشرف على تفانوي حضرت مولانا حكيم مسعود احمه م الله تعالى معرود مولانا مفتى كفايت الله ديلوى وهم الله تعالى رحمة واسعة كر (٢٣) وستخط موجود ہیں اور علماء مکہ معظمہ ۔ علما مدینہ منورہ ۔ علماء جامع از ہرمصر ۔علماء دمشق وشام کے ( سے) تصدیقی

السنے اِسے اللہ ہم بھھ سے سوال کرتے ہیں اس آخرالزمان ہی کے قیل جس کی بعثت کا تونے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کہ ہمرے دخمن پرآج ہمیں مددعطا فرما۔ وہ مددد نے جاتے (لیمنی ان کی دعا قبول ہوتی اور وہ غالب آجائے)

علامہ جلال الدین سیوطی قرماتے ہیں یہود مدینداور یہود فیرکی جب عرب کے بت پرستوں سے

الزائی ہوتی توروعاما تگئے۔ اللهم ربنا انا نسفلک بحق احمد النبی الا می الله ی و عدتنا

ان تخر جه لنا فی آخر الزمان و بکتابک اللی تنزل علیه آخر ما تنزل ان تنصر نا

علی اعدائنا۔ اخر جه ابو نعیم و الحاکم و البیهقی وغیرهم عن ابن عباس و ابن

مسعود و غیرهم بالفاظ مختلفة (در منثور) اے اللہ بم تحصال احمصطفی نیائی

کوسیلہ سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا تونے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کتاب کے

واسطہ ویرکت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو توسب سے آخر میں نازل قرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمارے

واسطہ ویرکت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو توسب سے آخر میں نازل قرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمارے

واسطہ ویرکت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو توسب سے آخر میں نازل قرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمارے

واسطہ ویرکت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو توسب سے آخر میں نازل قرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمارے

جب می اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرمانہ ہوتے سے اس وقت بھی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا فاسلگتے اور فتی یاب ہوتے قرآن نے اس عقیدہ کو بیان کر کے اس کی تر دیز نہیں کی۔ پھراس کے جواز میں شبہ کیوں کیا جائے ؟ ابن ماجہ باب الصلوۃ میں حضرت عثمان بن صنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ درن ہے کہ ایک نابیعا صحافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور اپنی بیعائی کے لئے دعا کی ورخواست کی۔ آپ نے آئیس وضو کرنے کا تھم ویا ( ابغیر وضو نماز نہیں پڑھوائی جیسا کہ غیر مقلدین اور داکر نا تیک صاحب کا عقیدہ ہے کہ اچھی طرح وضو کہ اور ورکھت فیل پڑھ کر یہ وغا کر سائے اللہ میں آپ سے ورخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ہی رحمت بھوسلی اللہ علیہ ویل میں تبویل جیجے۔

مرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ہی رحمت بھوسلی اللہ علیہ ویلم کی شفاعت میرے تن میں قبول شجھے۔

اس کے بعد وہ صحافی واپس آیا تو بینائی موجود تھی ہے اس عدیث میں آپ سلی اللہ علیہ ویلم کا آپ صحافی اس کے بعد وہ صحافی واپس آیا تو بینائی موجود تھی ہے۔

کے لیے دعا فرمانا منقول تہیں۔ بلک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا۔ انسجہ المحاجة حاشیہ ابن ماجہ بیس ہے کہ اس صدیث کوامام نسائی آورامام تر قدی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ امام تر قدی نے اسے حس صحیح کہنا ہے اورامام یہ بیٹی نے تصحیح کی ہے۔ اورا تنا زیادہ کیا ہے کہ وہ صحابی کھڑا ہوگیا اور بینا ہوگیا۔ انجاس الحاجة بیس بعد تصحیح حدیث قد کورہ طبر انی بیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے بی صحابی عثمان بن صنیف رضی اللہ عنہ کوا کیک شخص نے کہا کہ بیس ایخ کسی کام سے سے نقل کیا ہے بی صحابی عثمان بن صنیف رضی اللہ عنہ کوا کیک وہ النقات تہیں کرتے۔ آپ ان سے معری سفار ش کر دیں۔ انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد بیس جا اور وہی دعا سکھلا دی جو او پر ذکر میری سفارش کر دیں۔ انہوں نے بی کیا جب وہ حضرت عثمان بن حنیف کو ملا اور ان کا ہوگی ۔ کہ میہ پڑھ سے اس شخص نے بیک کیا جب وہ حضرت عثمان بن حنیف کو ملا اور ان کا کہ بیس نے شکر بیا داکیا کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان شے میری سفارش کی ۔ تو انہوں نے کہا کہ بیس نے شکر بیا داکیا کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان شے میری سفارش کی ۔ تو انہوں نے کہا کہ بیس نے شہر ادے بارے بیں ان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔

مشكوة صفحه النه يرب عن امية بن خالد بن عبدالله اسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم الله كان يستفتح بصعاليك المهاجرين رواه في شرح السنة حضرت اميربن فالدّ سروايت ك كريم ملى الله عليه والم فقراء مهاجرين كوسل سوق ك دعاكياكرت فالدّ سروايت ك كريم ملى الله عليه والم فقراء مهاجرين كوسل سوق ك دعاكياكرت شف اس كوروايت كياشرح النبض م

ابوبکر بن خطیب نے علی بن میمون سے روایت کی ہے کہ بیں نے امام شافعی رحمہ اللہ کویہ کہتے سا کہ بین امام ابوطنیفہ کے وسیلہ سے بر کمت حاصل کرتا ہوں۔ ہر روز ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اوراس قبر کے قبر یب اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد میری مراد جلد پوری ہوجاتی ہے (تاریخ الخطیب جلداول صفی ۱۲۳) (روائح ارجلداول صفی ۱۳۹)

علامه عنى يعلمه الن جرعسقلاني أورغير مقلدين كي بايد كمام علامه شوكاني " لكهة بير

الخيروالصلاح واهل بيت النبوة (عدة القارى جلاس في ١٢٨ في البارى جلد ٢٥ النبوة (عدة القارى جلد ٢٥ في ١٩٩٨ في النبوة نیل الا وطار جلد مصفحہ کے) (اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے داقعہ سے بزرگوں اور اہل ہیت ( کی ذوات) سے توسل کا استحباب مستفاد ہوتا ہے) حضرت عمر رضی اللہ عند شدید قحط سالی میں حضرت عباس رضى الله عنه كودسيله بناكر دعاكرت اور قحط سالي دور موجاتى - ميرحد بيث مشكوة صفحه ١٢١ پرموجود ے جے حضرت انس رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے۔جس میں میالفاظ ہیں کہا ہے اللہ ہم آپ کے حضور میں اپنے بیغیبر کے ذریعہ توسل کرتے منے آپ ہم کو ہارش عنایت کرتے منے اور اب اپنے نبی کے چیا کے ذریعہ سے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں سوہم کو بارش عنا بت سیجے۔ یس بارش ہو جاتی تھی۔روایت کیااس کو بخاری نے۔غورفر ماسیے کہ حضرت عرجواسلام کے احکام کےسلسلہ میں بهت سخت منصانهوں نے حضرت عباس رضی الله عند کی دعایا کسی عمل صالے سے نہیں بلکہ ان کی ذات سے توسل کیا۔ رہا بیشبہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ عندسے کیوں توسل کیا؟اس کامقصود میتھا کہ استخضرت صلی الله علیہ وسلم سے توسل کی دوصور تیں ہیں ایک بیرکہ بلاداسطہ آپ صلی الله علیہ وسلم سے توسل کیا جائے یا آب سے قرابت رکھنے والے تعلق وار کے واسطہ سے توسل کیا جائے۔ اور اس توسل کی علامہ شوکائی بھی تائید کرتے ہیں نیل الاوطار کا حوالہ او پر ذکر ہو چکا ہے۔

حضرت تھا نوئ لکھتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جواز توسل ظاہر تھا حضرت عراقوات کا قول سے بیہ تلا نا تھا کہ غیرا نبیاء سے بھی توسل جائز ہے۔ اس سے بعض کا سجھنا کہا حیاء واموات کا تھم متفاوت (الگ جدا) ہے بلادلیل ہے۔ اول تو آپ بھی حدیث قبر میں زندہ ہیں دوسرے جو علت جواز کی ہے جب وہ مشترک ہے تو تھم کیوں مشترک نہ ہوگا۔ (الکشف صفی ایس) مولا ناامین صفد راوکاڑوی صاحب ایسے ایک مضمون میں کھتے ہیں

سفر میں ایک صاحب نے کہا جصورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعاء شرک ہے۔ عمل کے توسل سے دعاء شرک ہے۔ عمل ک توسل سے دعاء کرنی جا ہے۔ میں نے پوچھا عمل کا دسیلہ کیوں درست ہے؟۔ کہا عمل اللہ کومجوب ہوتا ہے۔ میں نے کہا: تیری دور کعتیں کیااللہ کوائی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب
ہیں۔ عمل محبوب ہولیکن عامل محبوب نہ ہو۔ عبادت محبوب ہولیکن عابر محبوب نہ ہو۔ یہ کیسے ہوسکتا
ہے؟۔ جب کہ کچھا شخاص کو بھی محبوب قرار دیا ہے۔ ' یہ حبھہ ویہ حبو نہ ''۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے خود فر مایا' ' انا حبیب اللہ''۔ لہذا جیسے اعمال کا توسل درست ہے۔ ای طرح ذوات کا توسل محبی درست ہے۔

علامه مهووی اورعلامه کی کیتے بیں قلت کیف لا یستشفع ولا یتوسل بمن له هذا المقام و الجاه عند مولاه بل یجوز التوسل بسائر الصالحین کما قال السبکی ..... (وفا الوفاء جلد ۲ صفحه ۲۱۹ ـ ۲۲۲)

لینی نبی کریم صلی الله علیه دسلم کے الله تعالی کے ہاں عزت اوراعلی مقام پرنظر کرتے ہوئے آپ کو شفع بنانا اور آپ کا دسیلہ بنانا کیسے جائز نہ ہوگا۔ بلکہ تمام صالحین کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔

چنانچة قاضى عياض شرح شفاء جلد اير قرمات بيل بل استقبله واستشفع به اى اطلب شفاعته وسل وسيلته فى قضاء مراداتك و اداء حاجاتك ..... النه يعن (حضوركريم صلى الله عليه وسل وسيلته فى قضاء مراداتك و اداء حاجاتك ..... النه يعن (حضوركريم صلى الله عليه وسلم كروضه اقدس يرحاضر بهوكر) ابنى حاجون اور مرادون كو بورا بول كيك المخضرت سلى الله عليه وسلم كى شفاعت اوروسيله طلب كر

اب غیرمقلدین اور ذاکر نائیک صاحب کا توسل ندگوره کواستعانت (غیرالله سے مدوما نگنے) پر قباس کر کے مطلقاً ناجائز کہنا سے نہاں کیونکہ توسل کرکے مطلقاً ناجائز کہنا ہے نہیں کیونکہ توسل میر قبار نہائی کیونکہ توسل برقیاس کرکے مطلقاً جائز کہد دیے کے قوعلاء دیو بندیجی قائل نہیں ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ:

الله الله الله الله المستقل اور قادر بالذات مجھ كر مدد جا بهنايا بداعقاد كرنا كه خدانے كى كوالى الله عبر الله كو فاعل مستقل اور قادر بالذات ہے باہر كاموں ميں جس طرح جا ہے تصرف كر ہے۔ فلارت اور اختيار ديا ہے كہ وہ انسانی طاقت ہے باہر كاموں ميں جس طرح جا ہے تصرف كر ہے۔ جس كو جا ہے تددے وہ اللہ كاس ديے ہوئے اختيار ميں متعقل اور مختار ہے۔ اللہ جارك و نبائل ہے علم اور ارادہ ( الله بنائل كرنے گايا اسے معطل كرنا ) كواب اس ميں كو كى دخل نہيں اللہ جارك و نبائل ميں كو كى دخل نہيں

رہا۔ یہ دونوں صور نیں کفراور شرک ہیں۔ مشرکین مکہ ملائکہ اور بتوں کے متعلق ہی عقید ارکھتے تھے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ سی کونہ نومستفل بالذات سی کھے اور نہ ہی مستفل بالعرض لیعنی اوپر والی دونوں صور تیں نہیں ہیں۔ لیکن اس غیر کے ساتھ مستفل بالذات والا معاملہ کرے۔ لیعنی اس کی قبر کو سجدہ کرے یااس کے نام کی نذر مانے۔ تو بیجرام ہے۔

چوتی صورت بیب که استفانت بالغیر میں اس غیر کے مستقل سجھنے کا شبہ وجیسے روحوں سے مدو ما نگنا۔

اگر چہ اسے مستقل اختیار نہ سجھتا ہو لیکن مشرکین چونکہ ارواح کو فاعل مستقل (مستقل اختیار والے) سجھ کر مدد ما نگتے ہیں۔ اس لیے ان کے طریقہ کی تائید ہوگی۔ اس لیے بیجی حرام ہے۔ بلکہ استعانت کی چوتی صورت کفر ہونے کا ذیا وہ اختال ہے۔

ابربی استفانت کی پانچویں صورت کے ایسے کام جوانسانی طاقت سے باہر نہ ہوں۔ اور کارخاند دنیا کے اسباب کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اور کی حض کوان کے لیے فاعل سنتقل (مستقل طور پر وہی کرنے والا ہے) ہونے کا شبہ بھی نہ ہو۔ جائے وہ روز مرہ کے کام کائے ہوں جیسے روٹی کی مددسے بھوک ختم کرنا۔ پانی کی مددسے بیاس ختم کرنا اور دواسے مرض کا علاج کرنا وغیرہ ۔ اور جاہے وہ کام ہوں جو اور جاہد وہ کام ہوں جو امور شرعیہ سے بین جیسے دعا۔ دم جھاڑا۔ تعویذ۔ صبر۔ نماز۔ وغیرہ۔ استعانت کی بیصور تیں جائز اور مبارح بین تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوتھیرع بیزی۔

غیر مقلدین حفزات کی حدیث کی اساوجن کے واسطہ سے حضور کریم صلی اللہ وعلیہ سلم تک بیٹی تی اس ان کانام شاہ محمد آخی محدث و ہلوگ ہے جو حضرت شاہ و کی اللہ کے بیات ہیں۔
انہوں نے ماقہ مسائل صفح الم پر کھ کرکے '' دعا عبہ این طور کے الی بحرمتہ نی وولی حاجت مرا زاروا
کن جائز است سے اس مہر شبت کردی ہے۔ اگر حضرات شاہ اسحاق محدث و ہلوی رحمہ اللہ کاعقیدہ درست نہیں توان کے واسط سے حدیث کی روایت کرنا کیسے درست ہوگی ؟۔ غیر مقلدین اپنے درست میں گرکڑ کی است حدیث کی روایت کرنا کیسے درست ہوگی ؟۔ غیر مقلدین اپنے درست میک کی گرکڑ کی ا

اب غیرمقلزین کی بے اعترالیاں بھی ملاحظہ مون ان کے چنز بڑے وسیلہ اور توسل کے قائل ہی

نہیں بلکہ اس سے بھی چندہاتھ آ گے تال گئے۔

وسیلہ اور توسل کے بارے بیں غیر مقلدین کے امام نواب وحید الرمال صاحب لکھے ہیں کہ زندہ یا مردہ ہرکسی کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ لا نه اذا ثبت جو از التوسل بغیر الله فأی دلیل یخصه بالاحیاء (ہدیة المہدی صفحہ سے) اس لئے کہ جب غیر اللہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو پھر کون ی دلیل کے ساتھ وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو پھر کون ی دلیل کے ساتھ اس کوسرف زندوں کو وسیلہ بنائے کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔

غیر مقلدین کے علامہ وحید الزمان حید رآبادی نے ایک کتاب بدیۃ المہدی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ہدیہ کرنے ہیں کہ غیر اللہ سے السلام کو ہدیہ کرنے ہیں کہ غیر اللہ سے السلام کو ہدیہ کرنے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدوجا ہنا جائز ہے۔ شرک نہیں۔ ہر بات پرشرک شرک کی رف لگانے والوں کا اپناعمل ملاحظہ ہو۔

اوراس مدیدة المهدی جزواول صفح البیرعلامه وحیدالزمان صاحب لکھتے ہیں کدا گررسول اکرم صلی الله علیہ ملی الله علیہ ملی الله علیہ ملی الله علیہ وہ ملی الله علیہ وہ ملی الله علیہ وہ ملی الله علیہ وہ ملی ملی ساعت عامة الناس کی ساعت عامة الناس کی ساعت عامة الناس کی ساعت ساعت عامة الناس کی ساعت سے اوس مے توریش کے نہیں۔

مترج محاح سنہ علامہ وحیدالزمال صاحب نے توجو کہا سوکہا۔ مسلک اہل حدیث کے 'شخ الکل'' علامہ نذر حسین دہلوی (جنہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا) انہوں نے تقلید کے خلاف برصغیر ہندوستان میں تقلید کے خلاف پہلی کتاب' معیاد الحق'' کے نام سے کھی۔ اس کتاب کے بنچہ 19 پرائیے دستی ماکرتے ہوئے یول کھتے ہیں۔" العناجز منحد ندیو حسین عافاہ الله فى الدارين بجاه سيد الثقلين "اورائ كتاب معيارا كى كصفى الالايرمزيدوضاحت معلى الدارين بجاه سيد الثقلين الماعن مطاعن اهل البدعة و الطغيان بحرمة سيد الثقلين جد الحسن و الحسين - آمين آمين آمين

احناف کونو چھوڑ ہے ۔ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اان غیرمقلدین حضرات کے بارے میں کیا فرمائیں گئے؟ یا چھراس مسئلہ میں غیرمقلدین حضرات ذاکر نائیک صاحب کے بارے میں کیا فرمائے ہیں؟

# المكا قسبسرول كى محساورى

نواب وحیدالز مال حیدر آبادی غیر مقلدا بی مشہور کتاب "نزل الا برارمن فقد النبی الخار" میں لکھتے ہیں "دسول برکت کے لئے اولیاء کی تیروں کی دربانی اور مجاوری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امت کے بہت سے سلحا اور فضلاء سے بیمنقول ہے" (جلداول صفحہ ۲۲۳)

نواب وحیدالزمال صاحب غیرمقلدا پی مشہور کتاب میریۃ المہدی 'کےصفیہ ۱۳ پر لکھتے ہیں' کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ نی یاغیر نبی کی مجاوری اور خدمت شرک ہے''

فرقد لا مذہبید کے امام نواب صدیق من خان صاحب اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ ۱۵ اپریش کی الدین ابن عربی کی قبری زیارت اور این کے برکت حاصل کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ''
مقری'' کا بیان قلم بند کرتے ہیں کہ '' میں بار ہا وقعہ برکت حاصل کرنے کی غرض ہے آپ کی قبر پر
حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہاں انوار کی بارش ہورہی ہے اور وہاں کے ظاہر وباطن حالات کا جس طرح
مشاہدہ ہوتا ہے۔ انصاف کی بات بیہ کہی کوان سے انکار کی گنجائش نہیں ہوگئی'۔ اگر اس بیان
مشاہدہ ہوتا ہے۔ انصاف کی بات بیہ کہی کوان سے انکار کی گنجائش نہیں ہوگئی'۔ اگر اس بیان
میں کوئی قباحت ہوتی تو نواب صاحب اس ذکر شکرتے اور اگر نقل کرہی ویا تھا تو اس کارد کرنے گر

به عقبیده و حسارت الوجود

نظر سے دحدۃ الوجود کے اولین موجدت جی الدین ابن عربی امت میں مختلف فی شخصیت رہے ہیں۔

میال نذریسین دہلوی کے شاگر دمولوی فضل حسین مظفر پوری بہاری میاں صاحب کی سوائ "الحیاة بعد المماة صفح ۱۲۳ پر تکھتے ہیں" اور جب آپ (بعثی میاں نذریسین دہلوی) کتاب الرقائق کا درس دسین اور تصوف کے مقائق و نکات بیان کرتے تو فرماتے صاحبو! ہمیں تو یہاں احیاء العلوم فظر آری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طبقہ علماء ہیں شخ ا کبر محی الدین ابن عربی کو بردی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طبقہ علماء ہیں شخ ا کبر محی الدین ابن عربی کو بردی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہے۔ اور فرماتے منے "دواقعی آپ خاتم ولایت محدید ہیں"

علامه ابن تیمید لکھتے ہیں' خاتم الاولیاء کالفظ غلط ہے۔اس کی کوئی اصل نہیں۔۔ خاتم الاولیاء تو ورحقیقت اس شخص کے لیے موزوں ہوگا جوخدا ترسوں اور پر ہیز گاروں میں سب سے آخری ہوگا۔ (فآدیٰ ابن تیمید جلدااصفیہ ۴۳۲)

اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میاں نذیر حسین وہلوی کاغیر مقلدوں کے ہاں مقام ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

میاں نذریسین دہلوی صاحب جوفرقہ لا فرہیر کی بڑی قد آ ور شخصینوں بیں شار کے جاتے ہیں اور جن کے بارے بیں فیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر ہندوستان کے چہے چہ بیل غیر مقلدیت کو پھیلا یا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے بعد غیر مقلدیت کی جو چہ بیل غیر مقلدیت کو پھیلا یا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا مضمون دعوت (حضرت شاہ ولی اللہ تھیں ملک شفیت پر حضرت مولا نا یوسف بنوری رحمہ اللہ علیہ کا مضمون دعوت (برعم خویش) اضمول آ ماہ نامہ الفرقان کی صدتک (برعم خویش) اضمول ل آ ماہ نامہ الفرقان کی صدتک (برعم خویش) اضمول ل آ کے مسلک میں جا میں دعوت کو از سر نوزندہ کیا ، اسی لئے گئے قربان کر کے اس دعوت کو از سر نوزندہ کیا ، اسی لئے آ سے نواز آگیا۔

ہم واپن اپنے موضوع ''قومل ماوسیلہ کے بارے میں غیرمقلدین کی بےاعتدالیاں' پرآتے ہیں۔
صحاح ست کے مترجم نواب وحیدالزمان صاحب غیرمقلد نے اپنی شہور کتاب مدید المہدی میں غیر
اللہ ہے تو سل جائز ہی نہیں بلکہ غیرمقلدین کاعقیدہ ٹابت کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ''فصل' اللہ تعالیٰ ک
جناب میں انبیاء صالحین ہے تو سل کے جواز میں امت کا اختلاف ہے۔ بعض نے مطلقا نا جائز کہا

ہے۔ بعض نے زندوں سے جائز اور مردوں سے ناجائز قرار دیا ہے۔ بہی عزالدین عبدالسلام کا قول ہے اور مردوزی نے 'المہنسك '' میں جار سے امام احمد بن طبل سے قل کیا ہے کہ آپ ہی سے وسیلہ کیڑتے تھے۔ اور ابن قیم ؓ نے قول ٹائی کو اختیار کیا ہے ( لیعنی زندوں سے جائز اور مردوں سے ناجائز) جبکہ اُن کے شخ سے دوروا بیتی منقول ہیں۔ جمارے علاء میں سے ''سبکی''۔ ''شوکائی'' اور نوا ہوں جب کی تازیدوں ، مردوں ، نبیوں ، نوا ہوں مان صاحب نے تیسر نے قول کو اختیار کیا ہے۔ ( لیعنی زندوں ، مردول ، نبیوں ، ولیوں سب سے ملی الاطلاق جائز ہے ) اور بہی قول مختار ہے۔ اس لئے کہ جب غیر اللہ سے قوسل کا جواز خابت ہے تو کوئی وجر نہیں کہ صرف زندوں کے ساتھ خاص ہو'' ( تفصیل کے لیے ہدیة المهدی صفح کے اس میں کو ایک مرف زندوں کے ساتھ خاص ہو'' ( تفصیل کے لیے ہدیة المهدی

صحاح ستہ کے مترجم نواب وحید الزمان اپنا اور غیر مقلدین کا مذہب یوں بیان کرتے ہیں 'وعا بحق فلاں ۔ اور بحرمة فلاں ۔ جوتمام صوفیاء کے یہاں ران کے ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں اس لئے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیکن صحیح قول جواز ہی کا ہے۔ کیونکہ قرآن اور احادیث صحیحہ میں لفظ ''وار د ہوا ہے۔''

بی نواب وحیرالزمان صاحب این کتاب زرل الا برار مین کلصے بین انبیاء اور صالحین سے توسل مائز ہے اور اس بین زندے مردے سب برابر بین (صفحه)

غیرمقلدین میں فزل الا برازعقا کدواحکام کے موضوع پر ایک شاہ کارتصنیف تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہدیۃ المہدی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگالیں کہ یہ کتاب امام مہدی کو ہدیہ کرنے کے لئے کھی گئی ان کتابوں کے حوالہ جات کے بعد غیر مقلدین کے لیے کوئی راہ فرار ہے؟ غیر مقلدین کے ایک اور قد آور عالم ابوا کمکارم محم علی بن علامہ فیض اللہ موی (۲ کا اھتا ۱۳۵۲ھ) جو میاں نذیر شین و ہلوی صاحب کے شاگر دین اور ہندوستان ایک مرکز وہ علاء عقیدہ سلیفہ میں سے میاں نذیر شین و ہلوی صاحب کے شاگر دین اور ہندوستان ایک مرکز وہ علاء عقیدہ سلیفہ میں سے میاں نذیر شین و ہلوی صاحب کے شاگر دین اور ہندوستان ایک مرکز وہ علاء عقیدہ سلیفہ میں اور مصدیت اللہ اور موسیقت اللہ بی دور نہر مائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تلم کی ذات صرف وسیلائی جیثیت رکھتی ہے اور مصدیت اللہ بی دور نہر مائے ہیں۔یایہ کے کہ: اے اللہ کے رسول میں فلال مشکل سے چھٹکارے میں آپ کو داسطہ بنا تا ہوں۔ تو بیجا رئے''

المي قسبرول پرسحبده

صحاح سنہ کے مترجم نواب وحیدالزمان حیدرآبادی صاحب نے امام مہدی کو ہدیہ کرنے کے لئے جو سناب کھے اس کا ایک خمونہ ملاحظہ ہو۔" اگر قبروں پراس فتم کے بیاان سے بھی اہم افعال کئے جا کیں مثلا سیدہ، رکوع اور طواف جو بطور عبادت نہ ہوں بلکہ صرف شعائر خداوندی اور اولیاء مقربین جا کین مثلا سیدہ، رکوع اور طواف جو بطور عبادت نہ ہوں بلکہ صرف شعائر خداوندی اور اولیاء مقربین کی نفیعہ و تکریم کی نبیت سے ہوں تو فیما بینہ و بین اللہ نشرک نہیں ہوگا۔ (بدینہ المہدی صفحہ ۱۷)

اولساء كالصسروس

نواب وحیدالزمال حیدرآبادی اولیاء الله کے لیے کا منات میں تصرف کی قدرت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور صدیث ابدال میں آیا ہے کہ ابدال میری است میں تمیں (۳۰) آدمی ہوتے ہیں ان ان کرتے ہیں دور سے نظام عالم قائم ہے اور ان ہی کے توسط سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور ان ہی کے واسطے سے دشمنوں پر مدد التی ہے (بدیة المهدی صفح کا)

لیکن شخ الاسلام ابن تیمید فرمائے ہیں "بہر حال ابدال کے بارے ہیں جوحدیث مرفوع ہے۔
افر ب بیا ہے کہوہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہیں ہے" (فاوی ابن تیمیہ ۱۳۲۱ جلداد)
النب غیر مقلد کس کی بات مانیں گے؟۔

المستعانت لغيراللسد

نواب صندین حسن خان صاحب بھویا کی نے ''کتاب التعویذات' میں تحریر کیا ہے۔''اما بعد!اس مختر تحریر میں بعض اذعیہ ما تو زہ واعمال صحیحہ کا ذکر کیا جاتا ہے جن کوتعلق عوارض وآفات سے حیات تاممات ہے۔ جھ کوانے مشارک طدیت وغلاء دین ہے ان کی اجازت حاصل ہے'۔ معمل برائے تھا طب جان لے لوائے مندیق حسن صاحب کھتے ہیں 'جوشی سورۃ ہودکھ کراہے یاس

المر بحث اری سفریق سے توسل

نواب صدیق صن فان صاحب بھو پائی نے ''کاب التو یذات' ہیں تحریر کیا ہے۔ امام بخاری مستجاب الدعوات ہے اور قارئین سیح (بخاری) کے لئے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ اور حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ سیح بخاری کو پڑھ کر بارش طلب کی جاتی ہے اور اس کے اندر جوحد بیش بیں ان کی صحت وقبول پر اہل اسلام کا اتفاق ہے (کتاب التو یذات مغیر ۹۰)

طرح ندکرتے کہ بعد کتاب اللہ کے بیر کتاب اصح کتب اسلام ہے۔ روئے زبین پراس کا قاری و متوسل ومعتقد وعامل ہر خیر و برکت کے لاکت ہے" (کتاب التعویذات صفحہ ۹۷) کہ مغاربیہ لوۃ نار سیب اور توسسل

صحان سند كرمترجم نواب وحيدالزمان حيدرا بادى بدية المهدى صفي ١٠٠٨ برلكت بين "اس كومفاريد صلحة ناريد كمة بين -اس لئے كد جب بيدرودايك مجلس بين واسط تخصيل مطلوب يا دفع مرحوب كي بعد ١٣٣٣ برحى جاتى ہے تو وہ مقصد مرعت بين شل نار كے حاصل بوتا ہے ـ لهذا اس كوابل امراد مفتاح الكنز المحيط لنيل مواد العبيد كمتة بين "اس كے بعدورودكا صيفه اس طرح بيان كيا كيا ہے" اللهم صل صلوة كاملة وسلم سلاما تاما على سيد نا محمد تنعل به بيان كيا كيا ہے" اللهم صل صلوة كاملة وسلم سلاما تاما على سيد نا محمد تنعل به العقد و تنفر ج به الكرب و تقضى به الحواثج و تنال به الرغائب و حسن الخواتم و يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله و صحبه في كل لمحة و نفس بعدد و يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله و صحبه في كل لمحة و نفس بعدد كل معلوم لك (كاب التو يزات صفي ١٩)

اے اللہ اہمارے آقا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر کائل وکھیل درود وسلام نازل فرما۔ جن کے صدقہ وطفیل میں مصابب کی گر ہیں کھلتی ہیں۔ پر بیٹانیاں دور ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ انہی کے وسلے سے دل پند نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے اور انہی کے باعزت چہرے کے وسلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ رب کریم اتو آپ پر اور آپ کی آل اور تمام صحابہ پردم نازل فرما۔ ہرآن دم بدم جننی چیزیں تیرے علم میں ہیں ان کی لا تعداد تعداد کے برابر۔ ندکورہ بالا تعصیل اور حوالہ جات کے بعد غیر مقلدین تو حید کے کھو کھلے دعویٰ کو کیے سنجالا دیں گے؟۔

۵ با بالت

ایک پردگرام دسمنتگو مین کی مورت نے فون پر پوچھا کہ حورون کے ساتھ قر آن میں غلمان کالفظ آیا ہے میڈ کیا ہے ؟ جوائب میں ذاکر نائیک صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں حوروں کا ذکر آیا ہے جور کہتے ہیں خوبصورت آئھ والی کو نے غلمان کا ذکر نیس آیا۔ الله جرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ عظیم اسلامی سکالرکا سابقہ لگا ہوا ہوا ہور است کا آئن اللہ کا ایسال ہے کہ یہ جی معلوم نیں کہ قرآن میں دوبار (سورۃ طور آیت ۲۲ سورۃ ما قات آیت ۲۸۸) میں انظ علمان آیا ہے۔ اور سورۃ واقعہ آیت نمبر کا اور سورۃ دہر میں اس کا ہم معنی افظ و لمدان استعال ہوا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھے تفسیر بیان القرآن تفسیر معارف القرآن)۔ ہمارے دینی مدارس کے چھوٹے سے چھوٹے کے ممرحافظ قرآن کو بھی یہ چیزیں معلوم ہیں۔ اور اساتذہ آئییں منشابہات تک یا وکرواتے ہیں۔

#### الله كفارك لب سي مسابه

جناب ذاکر نائیک صاحب اپنی تقریر اسلام میں عورتوں کے حقوق کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے حقوق کا کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

''اور چھٹی شرط یہ کہ آپ کوا یہے گیڑے نہ پہننے چاہئیں جو کہاں بات کے ٹماز ہوں کہ آپ دہر یہ
ہیں یا کا فر ہیں۔'' (بحوالہ خطبات وَاکر نائیک بارٹ نمبر 1 صفح 27 3 اور 407)

عالانکہ وُ اکثر صاحب خودوہی لباس پہنتے ہیں جس سے کفار کی مشابہت ظاہر ہوتی ہے۔
جناب وَ اکر نائیک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی جارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے
ہیں۔

" پانچوں اصول مردادر عورت پریکسال لا گوہوئے ہیں۔ پانچواں اصول بیہ کہ آپ کالباس کفار کے اس میں میں میں میں کالباس کفار کے لیاس سے مشاہر نہیں ہونا جائے۔ یعنی کوئی ایسالیاس نہیں پہننا چاہیے جو کسی خاص مذہب سے اتعلن رکھے دالوں کی بہیان بن چکا ہو۔ (بحوالہ خطبات ذاکرنا نیک صفحہ 87)

ایک اورسوال کے جواب میں ذاکرنائیک صاحب کہتے ہیں:

''بہنا گیالیاس ایسا ہوکہ جس میں کفار کی مشاہبت نہ ہو۔ لیمنی ایسالیاس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کسی گروہ کی کوئی شیاجت بطور خاص وابستہ ہو مااس پر پچھالی علامات بی ہوں جو کفار کے مذاہب کی ترجمان ہوں۔'' (بحوالہ خطبات ذاکرنائیک۔ صفح 482)

# الى كلىپ سرل دريس

نائی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ' ٹائی پہنا حمام نہیں۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ تلک لگانا ہزوی نشانی ہے۔ ٹائی کلیمل ڈرلس تھا۔ پھر مما ایک میں شروع ہوا۔ یوسینیا میں شونڈی (سردی) متی ۔ کپڑے کو باعد ہے کے باعدہ دی گئی (گرہ لگادی گئی)۔ اور پیفیشن ہوگیا۔ جو کلیم شریعت کے خلاف ہیں وہ کر نا حرام نمیس۔ جو کلیم شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے۔ بعض جگہوں پرمردا دھی چڑی ( نیکر ) پہنتے ہیں۔ یہ آدھی چڑی کر پہنا حرام ہے۔ کوٹ حرام نمیس ہے۔ کوٹ بائن شانی پرمردا دھی چڑی ( نیکر ) پہنتے ہیں۔ یہ آدھی چڑی کر رسود قابی ایسف میں پارٹی مرجبہے۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ یہ صلیب کی نشانی ہے۔ ہاتھ یہ بچ کر کے پہنتے ہیں۔ ہاتھ اوٹے کریں گے توصلیب کی نشانی ہے۔ ( یہاں ڈاکٹر صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا کردکھائے )۔ لوگوں کو غلطائی ہے کہ ٹائی عیمائی غذہب کی نشانی ہے۔ ہوئی کہ کہوں میں جاتا ہوں۔ میں بہت سے مطاحب نے ہیں جوتی ہے۔ اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائی مون ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائی ہوتی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائی ہوتی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہی

ان کو اکٹر صاحب نے ٹائی کو بوسینیا کا کلجرل ڈرلیں کہا ہے۔ لیکن اس کی جوتصور کھینجی ہے وہ ان کی الی سے مختلف ہے۔ اسے مفار کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ پھراس کی وجہ خود ہی بتا دی کہ وہاں اسے سردی کی وجہ سے بہنا جا تا ہے۔ جب کہ ٹائی شدید گری ہیں بھی لئکائی جاتی ہے۔ دنیا ہیں اس کا رواح غیر مسلموں کے ذریعہ ہی ہوا ہے۔ عربوں کے لباس '' کوصلیب کی شکل بتانا اور ہاتھ پھیلا کر فرد مسلموں کے ذریعہ ہی ہوا ہے۔ عربوں کے لباس '' کوصلیب کی شکل بتانا اور ہاتھ پھیلا کر فرد مسلموں بن جانا ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں خلل کی نشانی ہے۔ کونکہ وہ خود ہی سورہ یوسف فرد مسلوب بن جانا ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں خلل کی نشانی ہے۔ کونکہ وہ خود ہی سورہ یوسف نے دیشر نے '' بیشر نے ' بیشر نے '

اور بھی بھی مسلمانوں کا کلی نیس دی۔ آئ بھی یہ غیر مسلم کی نشائی یا یہود ونصاری ہے جب کی علامت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب خود بیان کر بچے ہیں کہ ''اور چھٹی شرط یہ کہ آپ کوالیے کپڑے نہ پہنے جاہئیں جو کہ اس بات کے خماز ہوں کہ آپ دہر ہے ہیں یا کا فر ہیں۔'' نیز یہ بھی کہہ بچے ہیں کہ '' بہنا گیا لباس ایسا ہو کہ جس میں کفار کی مشاہبت نہ ہو۔ لین ایسالباس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کس گروہ کی کوئی شناخت بطور خاص وابستہ ہو یا اس پر پچھالی علامات بنی ہوں جو کفار کے ندا ہب کی شرجیان ہوں۔''

ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ 'میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں۔ سنگا پور۔ جرمنی۔ ملائشیا۔ یہ سنر کالباس ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں مذد ہوتی ہے'۔اگران کا یہ دعویٰ درست مان لیا جائے تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ صحابہ سے لے کر آج تک کسی مبلغ نے اسے ضروری قرار کیوں نہیں دیا؟۔ بلکہ صحابہ اور ہزرگان دین جہاں بھی دین کی تبلغ کے لئے گئے ان پراپے نفش چھوڑے شہ کہ دیا؟۔ بلکہ صحابہ اور ہزرگان دین جہاں بھی دین کی تبلغ کے لئے گئے ان پراپے نفش چھوڑے شہ کہ ان کے آٹارکوسینے سے لگایا۔ دعوت کے میدان میں خلوص سے مددماتی ہے بہر و پیا بننے سے نہیں۔ لئے (اگر چہ چندعا اوکا ٹائی کے بارے میں تفردموجودہے)

## الم كر المن سع سفاوي

ایک پروگرام او محفظو میں آکسفور ڈے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہ کر ہون سے شادی
جائز ہے یا ہمیں۔ واگر افالیک صاحب جواب دیتے ہیں کہ جو شرک نمیں کرتے ان سے شادی کرسکتے
ہیں۔ سورہ ما کدہ آئیک نمبر 5 کے تجت کرسکتے ہیں۔ لیکن بورہ افقرہ میں ہے کہ مشرک سے ہیں۔
ہی اگر ذاکر خلافقب کا درا بحر بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ ہوتا تو یہ بات نہ کتے۔ واکر مناجب دماخ پر دوروں کر بتلا میں کہ دوائی سے میسائی ہیں جو شرک نمیں کرتے ایک معمولی مجھ کا انسان محکم جانت کہ ہرجیسائی حصرت میسائی ہیں جو شرک نمیں کرتے ایک معمولی مجھ کا انسان محکم جانت کہ ہرجیسائی حصرت میسائی ہیں جو شرک نمیں کرتے ایک معمولی مجھ کا انسان محکم جانت کہ ہرجیسائی حصرت میسائی ہیں جو شرک نمیں کرتے ایک معمولی محکم کا انسان کہ ہرجیسائی حصرت میسائی ہیں جو شرک نمیں کے اوروہ افائی مثلاث کو اللہ اس کہ ہوتا ہے۔ اوروہ افائی میں مثلاث کے ہر برخ اور کہتے ہیں۔ یعنی باپ کے برخ طالات میں داکر صاحب کو معلوم ہونا جا ہے کہ حصرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اپنے عہد ظلافت میں داکر صاحب کو معلوم ہونا جا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اپنے عہد ظلافت میں داکھ کو دورے کے بی اللہ عند نے اپنے عہد ظلافت میں داکھ کو دی کا متحلوم ہونا جا ہے کہ حصرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اپنے عہد ظلافت میں داکھ کو دیکھ کا متحلوم ہونا جا ہے کہ حصرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اپنے عہد ظلافت میں داکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیا ہوئی کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کا دیا ہوئیا ہوئیا ہوئی کے دیکھ کو دیکھ کی دیکھ کو دیک

مسلمانون كوكتابي ورتون عنكاح عن فرماديا تفاد نيز انهون في مادى كرية موسة فرمايا كدين الله كول كور من الله كول كريا الله المسلم كات حتى يؤمن والا المحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والا مام محمد في كتاب الآثار و صرح بالكراهة و احتبار انها تحريمية في الحربية العلامة الشامي في محرمات (دالمحتار جلاا صفي السامي في محرمات (دالمحتار جلاا سفي السامي في محرمات (دالمحتار بالماري الماريات الما

حضرت عمرضی الله عنه کے دور میں کسی صحافی نے ان کے اس تھم کے خلاف آ واز نہیں اٹھائی ۔ان کے سامنے وہ تمام عوارض موجود ستھے جن کی بناء پر بیٹھم جاری کیا گیا۔

🖈 انشور نسس

ایک پردگرام دور چیزوں کی انشورٹس کروائے ہیں کہ اگر نقصان ہوگیا توادارہ نقصان پورا کرے
اپنی جائیدا داور چیزوں کی انشورٹس کروائے ہیں کہ اگر نقصان ہوگیا توادارہ نقصان پورا کرے
گا؟ کے جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ انشورٹس اسلام میں جرام نہیں ۔ لیکن انشورٹس
گیٹی آپ سے پلید کے کر سود میں استعال کرتی ہے ۔ وہ سود کے ساتھ ملا ہوتا ہے بیا انڈ میں استعال
کرتے ہیں۔ اگر وہ انشورٹس کا پیدآپ سے لیتے ہیں اور سود میں استعال نہیں کرتے تو جائز ہے۔
کہ ڈاکٹر ڈاکر نائیک صاحب نے انشورٹس کے ضوالبا کا مطالعہ ہی ٹیس کیا۔ اس لیے جان چیڑا نے
کی خاطر مختصر ساجواب دیا کہ اگر انشورٹس کے خوالبا کا مطالعہ ہی ٹیس کیا۔ اس لیے جان چیڑا انگر سوال
کی خاطر مختصر ساجواب دیا کہ اگر انشورٹس کے خوالبا کا مطالعہ ہی ٹیس کیا۔ سے کا کو کو لازا کرنے کی کرنے کا ڈاکٹر صاحب نے این کے لیے کی حدیث کا حوالہ
میں واضح طور مرفقصان پورا کرنے کا ڈکر ہے نے آگر کینی سود میں پیدنہ لگائے تو کی شخص کے نقصان
کو پورا کرنے کی بس وجہ سے ڈمہ دار ہے؟ ڈواکٹر صاحب نے این کے لیے کی حدیث کا حوالہ
میں دیا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے کہا سوال کا بھی جواب بین نہیں پڑتا تو ان کی بے جار گی اس میں
موتی ہے تا ہے اب ہم مختصر اور جائی الفاظ میں انشورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس سے موتی ہے اب ہم مختصر اور جائی الفاظ میں انشورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس سے موتی ہے اب ہم مختصر اور جائی الفاظ میں انشورٹس کے بارے میں بیا تھی بیا ہے ہیں۔ جس سے موتی ہے اب ہم مختصر اور جائی الفاظ میں انشورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس سے موتی ہے اب ہم مختصر اور جائی الفاظ میں انشورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس سے موتی ہے اب ہم مختصر اور جائی الفاظ میں انشورٹس کے بارے میں بیا ہے ہیں۔ جس سے موتی ہے گائے۔

د. انتورنس الكريزي زبان كالفظ مع مصاردة من بيراور وليا من تامين كهته بين أن كل اسه تكافل

کانام دیا گیاہے۔اصطلاحی معنی میں ریکاروباری ایک ایک شکل ہے۔جس میں بیمہ پالیسی خرید نے والے کواس کے متفقل کے خطرات سے تحفظ اور غیر متوقع نقصانات کی تلافی کی صانت دی جاتی ہے۔ اورا گربیر داروں میں سے کسی کا نقصان ہوجائے توسب ل کراس کی تلافی کرتے ہیں بیتلافی ہے۔ اورا گربیر داروں کی جنع شدہ رقوم پر حاصل ہوئے والے سود (جے منافع کا نام دیا ہے) سے کی جاتی ہے۔ اب انشورنس کمپنی کی چندشرا نظ ملاحظہ ہول۔

(۱) کی بیددارکودوسال تک متواتر اقساطادا کرنے پراس کا اہل سمجھاجا تا ہے کہ وہ کمپنی سے اپنی بخت شدہ رقم کے مقابل کم شرح سود پرقرض لے سکے۔ (۲) ۔ اگر کوئی بیمددارسودنہ لینا چاہے توانشورٹس کمپنی اس کی اداشدہ رقم کوسودی کاروبار میں لگا دیتی ہے۔ ادر مقرر شرا لکا کے مطابق مقررہ مدت کے بعد واپس کردیتی ہے۔ (۳) ۔ بیمددارا گرا یک معیدرقم انشورٹس کمپنی کو بالاقساطادات کرے یا اپنی بعض مالی مجبوریوں کی وجہ سے اوائیگی اقساط کا سلسلہ منقطع کردے تو سی پی (جوآپ سے ہدردی اور خیرخواہی کا دعوی کرتی ہے اس کی جمع شدہ رقم ضبط کرلیتی ہے۔ البتدا گروہ دوبارہ اقساط شروع اور خیرخواہی کا دعوی کرتی ہے ) اس کی جمع شدہ رقم ضبط کرلیتی ہے۔ البتدا گروہ دوبارہ اقساط شروع کی کردی تو دوبارہ بیم شدہ تو ایس کے جمع اقساط کی با قاعدہ ادا گئی کرتا رہ تو اس کے بعد اقساط برد کرنے کی صورت میں اے ادا شدہ رقم کا مجمع حصد ان جاتا ہے۔ تمام رقم واپس نہیں ملتی )۔

ندکورہ بالاشرائظ برغورکری تو بیرغیرشری طریقہ پر پرایا مال ہفتم کرنے کی کوشش ہے۔ نہ ہمدردی ہے مذخیرخوا ہی۔ ڈاکٹر ڈاکرنا نیک صاحب نامعلوم کن احادیث جیجہ کی بناپراسے جائز قرار دیتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوسر مابیدارانہ نظام انشورٹس از پر وفیسرڈا کٹرٹورٹجہ غفاری) حالا فصنت ایمل اعمیت ال

(۱) ایک تقریر کے دوران ڈاکٹر ڈاکرنا بیک شے ایک خاتون نے سوال کیا کہ جارے علاقہ میں آج

على ايك نيافرقد وجودين آيا ہے جس كے مرد جالين دن مك بلغ كے ليا كورا ہے بامرجائے

بين اوروه ايك كماب فضائل اعمال يرصة بين -كياالي كماب كويره عناجاجي؟ (٢) ميراسوال واكر بهائى سے ب كه امارے يهال اسلام كوايك نيانام ويا كيا ب-وه تبلينى جماعت کے نام سے مشہورہے۔جس میں مسلمان سارے سارے دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں کوجاتے ہیں اور پھراس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن وحدیث سے علق مبیں۔جھوٹی حدیثیں اس میں بعری ہوتی ہیں۔فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔آباس کے ہارے میں براہ مہریاتی تھوڑ اساواس کے کردیں۔ جواب مين دُاكْرُ دَاكرنائيك صاحب كيتم بين والانكه اليه سوال كاجواب بين اكثر ديتانيس موں لیکن بیا خری سوال خواتین کی طرف سے ہے توبیا کہ خواتین کے سوال کا جواب دے ر ما مول \_ ربیجو بوجها تبلیغی جماعت جو ہے مسلمانوں میں مندوستان میں خصوصاً تبلیغی نصاب پڑھتی ہے۔جس میں حدیثوں کا تکیجرہے۔آپ تی فرماتی ہیں کہ بینی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں اس کے اندر۔جومولانا فخریاصاحب (بیڈاکٹر صاحب کے اینے الفاظ ہیں)نے کھی تھی۔اس میں مسير ہے ۔ سيح حديث معيف بھي ہے ۔ موضوع بھي ہے۔ کہانی قصہ بھی ہے ۔ تواسے ساري عدیث کو ماننااور ساری عدیث برمل کرنا تی جمیل بیس جمیس مل کرنا جاہیے صرف سی عدیث بیر عمل کے لیے اگران جانا جا ہے ضعیف حدیث سے حدیث کے ساتھ مل کرسے موجاتی ہے وہ تھیک ہے۔لیکن موضوع حدیث باضعیف حدیث کو جمت قائم کرنا بیاسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ کمل كرنائے قرآن ادريج حديث بير علم كے ليے بيرجانا جاہتے ہيں توالگ بات ہے۔ بعض مسلمان اليي كتاب يا بليني نصاب كواميت دية بين جيئة أن سيزياده موجمين قرآن يمل كرناجاب اورج حدیث بر جیے میں نے کہا بخاری ہے مسلم ہے ۔ان کی ساری حدیث ماشاء اللہ۔آپ کوموضوع جدیث کی ضرورت ہی جیں۔ ساری حدیث سے ہے۔ پھرائی جاسکتے ہیں۔ سنن الوداؤد\_ ترندی۔ ابن ماجہ یاسنن نسائی جن میں اکثر حدیثیں بھے ہیں ساری نہیں باقی کتابوں ہے۔ ان كامطالعة كرين تو آت كم عن اصافه اور موكا -جوكميائل كرفي الحقيق كرف كغرض سے باتی

کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تواس میں حرج نہیں ہے۔اورسوال تھا جالیس دن ۔ میں قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھنا جا ہے ہیں توان کی کوئی آیت نہیں جانتا کہ لکھا ہو کہ جالیس دن کے لیے آپ کدھرجا دَاور جے حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں کہ لکھا ہو کہ جالیس دن کے لیے کام چھوڑ کے لیے جانا جا ہے یا گشت۔

ہے جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ان پڑل نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تعصب کا شکار ہیں اوراپی تمام تقاریر میں ایک خاص فرقے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ والانکہ فضائل اعمال کرتے ہیں۔ والانکہ فضائل اعمال میں حضرت شخ الحدیث مولا ناز کریار حمہ اللہ نے قرآن وسنت کے منتذر آخذ سے مضامین جمع کے میں۔اوراللہ نعالی نے ان کی کمایوں کوایی تبولیت سے نواز اے کہ وہ ساری دنیا میں پڑھی اور بڑھائی جاری ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال علی العائے کہ "اس جگہ ایک ضروری امر پر سنبہ کرنا بھی لابدی ہے۔ وہ یہ کہ بیس نے احادیث کا حوالہ دیئے میں مشکلو ہے۔ شقیح الرواہ۔ مرقا ہدا جیاء العلوم کی شرح اور منذری کی ترغیب وتر ہیب پراعتاد کیا ہے اور کشرت سے ان سے لیا ہے۔ اس لئے ان کے حوالہ کی ضرورت نہیں بھی۔ البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیاہے تواس کا حوالہ نقل کردیا"۔ (فضائل قرآن۔ از حضرت مولاناز کریار حمہ اللہ صفحہ کے)

فضائل نماز صفحہ ۹۱ کے آخر میں حضرت شخ الحدیث دھمہ اللہ آخری گذارش کے تحت فرماتے ہیں۔
'' آخر میں اس امر پر تنبیہ ضروری ہے کہ حضرات محدثین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے۔اور معمولی ضعف قابل تسام ہے۔باتی صوفیاء کرام رحم ہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں۔اور طاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ صدیث کے درجہ سے کہیں کم ہے '۔

نصائل درود صفحہ ۵۷ پر حضرت شنخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ 'اگر چہ محد ثانہ حیثیت ہے ان پر کلام ہے لیکن میرکوئی فقهی مسلم نہیں جس میں دلیل اور ججت کی ضرورت ہو۔ بشرات اور منامات مندرجہ ذیل تفصیل ہے معلوم ہوگا کہ فضائل اعمال کی احادیث معتبر ہیں۔حدیث کی سند کے رادی
مندرجہ ذیل تفصیل ہے معلوم ہوگا کہ فضائل اعمال کی احادیث معتبر ہیں۔حدیث کی سند کے رادی
میں بنیادی طور پردوہی با تیں دیکھی جاتی ہیں۔حفظ اور عدالت رادی ایبا ہو کہ اس کا حافظ اچھا
ہو۔اوروہ نیکوکار ہو۔فائل وفاجر نہ ہو۔اگر رادی ہی ضعف حفظ کی وجہ ہے ہو آئ نے دو عورتوں کی گواہی کو ضعف قریب کہتے ہیں کیونکہ متابعت یا شواہد ہے ختم ہوجا تاہے۔قرآن نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔اور وجہ یہ بتلائی کہ اگرائیک عورت بھول جائے گی تو دو سری یا دولائے
گی۔اس ہے محدثین نے یہا صول بنالیا کہ اگرائیک حدیث کی دوسند ہیں ہوں اور دونوں میں ایک رادی ایبا ہو کہ جس کا حافظ کمزور ہوتو دونوں سند ہیں گی وہ مدیث سے کی ان جائے گی۔اس لیے شخم رادی ایبا ہو کہ جس کا حافظ کمزور ہوتو دونوں سند ہیں گی روہ عدیث سے مانی جائے گی۔اس لیے شخم الی بہت می روایات ہیں آیا ہے۔تا کہ معلوم الحدیث رحمہ اللہ بہت جگہ میڈ مادیتے ہیں کہ یہ شمون بہت می روایات ہیں آیا ہے۔تا کہ معلوم الحدیث رحمہ اللہ بہت جگہ میڈ مادیتے ہیں کہ یہ شمول ہے۔ان روایات کورد کرنا گویا قرآئی اصول کا انکار کرنا

اگرداوی عادل نه به وتواس کوضعف شدید کہتے ہیں۔اس لیے احکام بیں اس کی روایت جمت نہیں بوتی مگر نظائل اور تاریخ بین سرے سے عدالت ہی شرط نہیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حداث واعن بدی اسرائیل و لاحوج (بخاری جلداول صفحه ۱۹۷۵۔ ترفدی جلد دوم صفحه ۱۰۷) بی اسرائیل سے دوایت کروکو کی حرج نہیں۔

جب ترغیب و تر ہیب کے واقعات کافروں تک سے روایت کرنے کی اجازت ہے تو یہ غیرعادل
رادی کیاان بہود سے بھی بدتر ہیں؟۔ ہرگر نہیں۔ پھر بہاں بھی جب کی طریقوں سے روایت ہواس
کے بیان میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں احکام میں ایسے راویوں کی روایت ججت نہیں۔ پس حضرت شخط الحدیث رحمہ اللہ نے جوروایات کی ہیں وہ قرآن پاک۔ احادیث نبویہ اور محد شین کے اصولوں کیعین مطابق کی ہیں۔ اور مب محد ثین نے فضائل ہیں ہی طریق اختیار فرمایا ہے۔ امام نو وگ نے مقدمہ شرح مسلم صفح الا اور علامہ ابن جی شنے نے اپنے فاوی جلد اول صفح ۸۸ پر تصریح کی ہے کہ فضائل میں میں ضغائی جادرا صفح ۸۸ پر تصریح کی ہے کہ فضائل میں ضغائی میں مناسلے مناب اور علامہ ابن جیسے نے اپنے فاوی جلد اول صفح ۸۸ پر تصریح کی ہے کہ فضائل میں ضغائی اس خود کا اس خود کا اس خود کا دور کا میں نے کہ فضائل میں ضغائی اس خود کا اس خود کا دور کا جادرا ہوں کی ہے کہ فضائل میں ضغائی اس خود کا دور کا میں نے کہ فضائل میں نے دور کا دور کی جادراوں میں خود کا دور کی ہے کہ فضائل میں ضغائی میں ضغائی میں نے کہ فضائل میں نے دور کی جادراوں میں خود کا دور کی ہے کہ فضائل میں نے کہ فضائل میں نے دور کا دور کی جادراوں میں خود کا دور کی کی ہے کہ فضائل میں ضغائی میں نے دور کی ہور کی ہے کہ فضائل میں نے کہ نواد کی جادراوں میں خود کا دور کی ہور کی ہور کی کی ہور کی ہور کی کا دور کی ہور کی کی کی دور کی ہور کیں نے کہ نواد کی جادراوں میں خود کی ہور کیا ہور کی کی ہور کیا ہور کی کی کی کی کی کی کی کیا ہور کیا گ

امام بخاری رحمہ اللہ فی این کتاب اوب المفرو عیں ضعیف احادیث جمع کی ہیں۔ واکٹر صاحب کو

اس پر کوئی اشکال نہیں علامہ ابن جم عسقلائی فی مسائل کی ایک کتاب بلوغ المرام کے نام سے

اس پر کوئی اشکال نہیں علامہ ابن جم عسقلائی فی مسائل کی ایک کتاب بلوغ المرام کے نام سے

اکھی ہے۔ اور انہوں نے اس میں ستاس (۸۷) احادیث کوضعیف لکھا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے

سے کوئی منع نہیں کرتا۔ اور بیمسائل کی کتاب ہے فضائل کی نہیں۔ اگر ابن جم عسقلانی ہیں جودث

مسائل میں ضعیف حدیث لکھتے ہیں اور کسی کوکوئی اعتراض نہیں ہوتا تو فضائل میں کوئی ضعیف حدیث

پیش کرنے پر کیوں اعتراض ہے؟۔

ڈاکٹر صاحب کو بیبھی معلوم نبیل کہ نصائل اعمال کے مولف حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا نام "مولا نافخریا" نبیس بلکہ مولا ناز کریا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل انمال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ان پڑمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر صاحب کے حسن نہم پر قیاس کریں ماان کی دیانت کٹی پر محول کریں کہ وہ اپنے دعوی کے موافق فضائل انمال میں سے ایک بھی موضوع حدیث پیش کرنے سے قاصررہے ہیں۔

🏡 جب او

گی-''

ہو بہوجو جو بخاری شریف میں حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہی سری کرشن ارجن سے کہتے ہیں۔ (بحوالہ خطبات ذاکرنا نیک بارٹ 2 صفحہ 87)

جناب واکر واکر انگیا ہے خطاب اسلام انسانیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت بعقام این ٹی

ہزاب واکر واکر انگیا 20 مکھ 200 و کے سوال وجواب کے سیشن میں کہتے ہیں کہ جہاد کے

معنی نہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو بھی جنگ کرتا ہے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔خواہ اس کے

ہجے مقاصد کھ بھی ہوں، اسے جہا وہیں کہتے ۔ لفظ ' جہاد' لکلا ہے جہد سے ۔ لین کوشش سے ماخوذ

ہے ۔ اور ریا پی خواہشات کے خلاف الڑنے کا نام بھی ہے۔ معاشرے کو سرھارنا جہاد ہے ۔ جہاد

ہالنفس بھی ہے۔ جنگ کے میدان میں دفاعی جنگ لڑنے کو جہاد کہا گیا ہے۔

(خطبات ذاكرنائيك بإرث2 صفحه89)

اوى عناط تشرت

جناب ذا کرنا تیک این تقریر جهاداور دیشت گردی اسلامی نقطه نظر اور منتقبل کا منظر نامه میں کہتے این:

''دوسری سر فہرست فلط بھی جواسلام سے منسوب ہے وہ ''جہاد'' ہے۔ جہاں تک جہاد کے لفظی معنی اور منہوم کا تعلق ہے تواس حوالے سے شعرف غیرسلم بلکہ سلم بھی فلط بھی کا شکار ہیں۔
مسلمان اور غیرسلم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کمی بھی وجہ سے جو جنگ لڑتا ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ خواہ وہ میہ جنگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لڑتا ہے، خواہ اس جنگ کی وجہ رنگ ونسل یا ترسیعے پندی ہونے وہ اس جنگ کا محرک ڈبان ہو یا اس جنگ کا کوئی بھی دنیا وی مقصد ہو۔ اسے ترسیعے پندی ہونے وہ اس جنگ کا محرک ڈبان ہو یا اس جنگ کا کوئی بھی دنیا وی مقصد ہو۔ اسے اس تعلیم بی نہیں ، سلمان بھی اس غلط بھی کا دور کی دیا وہ میں مسلمان بھی اس غلط بھی کا دور کے دور اور کی مقد میں مسلمان بھی اس غلط بھی کا دور کا دور کے دور اور کی دیا وہ دور کی دیا وہ دور کی دور کی

اس غلط بی کی وجہ ہے کئی جمعی مسلمان ملک، گروہ یا افغرادی جنگ کو 'جہاد' کی اصطلاح و دے دی

جاتی ہے جوامیک بہت بڑی غلطی ہے۔

جہادی بی لفظ بجسے نے آسے ماخوذ ہے۔ جس کا مطلب ہے کوشش کرنا ، تو انائی صرف کرنا ، جدوجہد کرنا۔

1 - اسلامی نقط نظرے جہاد سے مراوائی ذاتی خامیوں اور برائیوں کودورکرنے کی کوشش کرنا ہے۔ 2 - اسلامی اصطلاح میں جہاد سے بہمی مراد ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے کوشش اور حدوجہد کرنا۔

3-اس كاريكى مطلب بكرميدان جنگ بين اين وفاع كى فاطركوش كرنا-

4-ال كالبك مطلب ميكى ب كظلم وزيادتى اورجروتشدد كے خلاف جدوجهد كرنا۔

مثال کے طور پراگرطالب علم امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے محنت کرتا ہے تو عربی میں کہیں گے کہوہ جہاد کررہا ہے۔کوشش کررہا ہے۔جدوجہد کررہا ہے۔

اگرایک ملازم اپنے مالک کوفوش کرنے کے لئے کام کردہا ہے قطع نظراس کے کہ وہ اچھا کردہا ہے یا ہرا اس اصطلاح کے مطابات وہ جہاد کردہا ہے۔ کوشش اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ یعنی نیک کام کے لئے بھی انسان کوشش کرتا ہے اور برائی کے لئے بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آپ فور فرما ہیں کہ جہاد کا مطلب کوشش کرتا ہے۔ اب سیاستوان موام سے ووٹ لینے کی فاطر کوشش کرتا ہے۔ اب وہ اچھا ہے یا برالیکن عربی اصطلاح میں وہ جہاد کر دہا ہے۔ جہاد کا مطلب کوشش ہوں یا غیر سلم ان کا اور اس کے مفہوم اور مطلب کے حوالے سے لوگ بوئی حد تک غلوجی کا شکار ہیں۔ اب مسلم ہوں یا غیر سلم ان کا اور مطلب کے حوالے سے لوگ بوئی حد تک غلوجی کا شکار ہیں۔ اب مسلم ہوں یا غیر سلم ان کا افرید ہے کہ جہاد تو صرف منہ ہوں تا غیر سلم ان کا کو خیر سلم بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ (طالب علم سلازم یا جہاد کی ایک کی ایک آئی ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے اپنے دماغ کی اختر آئے ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے اپنے دماغ کی اختر آئے ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے ماتھ کوئی تعلق میں عند کے اپنے دماغ کی اختر آئے ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے ماتھ کوئی تعلق میں عند کی تعلق میں عند کی ایک تعلق میں عند کے اپنے دماغ کی اختر آئے ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے ماتھ کوئی تعلق میں عند کی تعلق میں عند کے اپنے دماغ کی اختر آئے ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے ماتھ کوئی تعلق میں عند کرتا تھا تھیں خلی عندی ۔

ترجمہ: "اور بم نے انسان کوائل کے والدین کے بارے میں تاکید کردی ہے کہ اس کی بال تکلیفون

پرتکلیفیں جھیل کراسے بیٹ میں رکھتی ہے۔ پھر دوسال میں اس کا دودھ چھڑاتی ہے اور بیر کہ تو میراشکر ادا کیا کراورا ہے ماں باپ کا بھی۔ آخرلوٹ کے میرے ہی ہاں آتا ہے۔" (سورۃ تھمن سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 14)

ترجمہ: ''لیکن اگروہ بچھ پرزور دیں کہ میرے ساتھ اسے جس کا بچھے کوئی علم بیس شریک کرتو ان کی بات نہ مان۔ مگر دنیاوی معاملات میں پہندیدہ طریقے پران کا ساتھ دے اور اس راہ پرچل جس کا رخ میری طرف ہی میں گھر میں گھر میں تہمیں بتاؤں گا جوتم کیا کرتے رخ میری طرف ہی میں تاؤں گا جوتم کیا کرتے سے۔'(سورۃ اللمن سورۃ نمبر 1 3 آیت نمبر 1 5)

ترجہ: ''اوراگریم نے انسان کو والدین سے اچھاسلوک کرنے کی تاکید کی ہے کین اگروہ بھے پرزور دالیں کہ تو بیرے ساتھ اسے جس کا بھنے علم بیس شریک بنائے تو ان کی بات نہ مان میری طرف ہی مہیں لوٹنا ہے۔ پھر میں تہمیں بتاؤں گا جوتم کہا کرتے تھے۔'' (سورہ عنکوتسورہ نہبر 29 آیت نہبر 8) ان آیات کے تناظر میں بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ غیر سلم بھی جہاد کرتے ہیں۔ ترجہ: ''ایمان والے اللہ کی راہ میں لؤتے ہیں اور کا فر با غیانِ خدا کی راہ میں لؤتے ہیں۔ سوتم شیطان کا واؤ کمزور ہوتا ہے۔'' (سورہ النساء سورہ نمبر 4 شیطان کے حامیوں سے لؤو۔ بے شک شیطان کا واؤ کمزور ہوتا ہے۔'' (سورۃ النساء سورۃ نمبر 4

این ایمان والے اللہ کی راہ میں اور کفارشیطان کے لئے جہاد کرتے ہیں۔ البذا جہاد ایک عربی لفظ ہے۔ جہاد کرتے ہیں۔ البذا جہاد ایک عربی لفظ ہے۔ جس کا مطلب صرف ''کوشش کرنا'' ہے۔ اس نتاظر میں وہ لوگ جواللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں ہیں ان کی میکوشش ' جہاد فی سبیل اللہ'' کہلاتی ہے اور وہ لوگ جوشیطان کی خاطر کوشش کرتے ہیں ان کی میکوشش ' جہاد فی سبیل شیطان' کہلاتی ہے۔ ان کی میکوشش ' جہاد فی سبیل شیطان' کہلاتی ہے۔

للنداجهاد كي دواقسام بين \_

1- جہاد نیر اجہاد 2- جہاد نیر اجہاد ایک انتہام ایک انتہاد ایک اسٹر میں ایک انتہاد کی اسٹر کرنا۔ ایک انتہاد کی اسٹر کرنا۔ اندر فرم مقصد کے لیے جہادیا کوشش کرنا۔

اگرہم صرف اسلامی تناظر میں دیکھیں توجہاد کی ایک ہی متم ہے۔

الله كي خاطر يعني جهاد في سبيل الله كريا\_

کی کی خاطر جہاد کرنا۔

اصلاحِ معاشره کی خاطر جہاد کرنا۔

اسلام میں کی برائی یا برے مقصد کی خاطر جہاد کرنے کا تصور تک بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں علم کی خاطر جہاد ہے۔ حصول دین کی خاطر جہاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جہاد ہے۔ اسلامی جہاد صرف اپنی ذاتی اصلاح اور فلاح انسانیت خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جہاد ہے۔ اسلامی جہاد فی سبیل اللہ سے فہ کور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایس کے لئے ہے۔ اس لئے جب جہاد کا ذکر آتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ سے فہ کور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایک فلان ہیں جہاد کی سبیل اللہ عدی مقدی جنگ مقدی جنگ مقدی جنگ کی طاور آپ کی طاور آپ کی طاور آپ کی حدیث میں تو اس جنگ کا لفظ یا کی لفظ استعال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی صبح حدیث میں "مقدی جنگ" کا لفظ یا تذکرہ نہیں طے گا۔

مقدی جنگ کے لئے عربی کالفظ "حرب مقدم" ہوسکتا ہے جس کا مطلب Holy war ہوگا۔ یہ لفظ نہ او قرآن کیم میں فرکورہ اور نہ یہ لفظ کی سی حدیث مباد کہ میں موجود ہے۔ مقدی جنگ کا لفظ نہ او آب کیم میں فرکورہ اور نہ یہ لفظ کو دے بنایا ہوا ڈائیلاگ ہے جنہوں نے اسلام کے حوالے سے لفظ تو جیسا بھوں اور بہود یوں کا خود سے بنایا ہوا ڈائیلاگ ہے جنہوں نے اسلام کے حوالے سے کتا بیں لکھنا شروع کیں اور بدشمتی سے بعد میں مسلم محققین نے بھی ترجمہ کرتے ہوئے جہاد کا مطلب "مقدی جنگ یا سام کے حوالے سے ایک فلطی مطلب "مقدی جنگ یا سے اور اگر کوئی اسلام کے حوالے سے ایک فلطی کرتا ہوئی اور بر مقدی بر مقدی جنگ یا سے جو مراسر غلط ہے۔

کرتا ہو تو بیا تو ن بیں ہوجا تا۔ اور برقسمتی سے بعض مسلم مشاہیر نے بھی جہاد کا ترجمہ مقدی جنگ یا المال سے کیا ہے جو مراسر غلط ہے۔

لڑائی کے لئے قرآن پاک میں جولفظ استعال کیا گیاہے وہ قال یعن Fighting ہے۔جس کا مطلب مارنایا تل کرنا ہے۔ پھردیکھیئ قل اورلڑائی کی دواقسام ہیں۔ 1\_اجھے مقصد کی خاطر لڑائی یا قبال۔ 2\_برے مقصد کی خاطر لڑائی یا قبال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشادہ:

ترجمہ:۔''ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیانِ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔سوتم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔'' (مورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آبت نمبر76)

ایمان والے اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی خاطر لڑائی کرتے ہیں تو ایمان والوں کو شیطان سے پیروکاروں کے خلاف لڑنے دو۔ اس کا مطلب ہے برے لوگ شیطان اور شیطانی مقاصد کی خاطر لڑتے ہیں۔ لہٰڈا جہا دکا مطلب کی طور بھی در مقاصد کی خاطر لڑتے ہیں۔ لہٰڈا جہا دکا مطلب کی طور بھی در مقدس جنگ بہنیں ہے۔ اور صرف قال کا مطلب لڑائی کرنا ہے۔ قال فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وقعالیٰ کی خاطر لڑنا۔ اور قال فی سبیل الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔ ورقال فی سبیل الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔ اور قال فی سبیل الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔ قرآن پاک ہیں جہا دکا لفظ کئی مقامات پر گئی حوالوں سے استعمال ہوا ہے۔ بیلفظ حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں جبی استعمال فرمایا ہے۔

قرآن پاک میں آتاہے:

ترجہ: "اوراللہ کے لئے جہاد کر وجیسا کہ اس کے لئے جہاد کرنے کا تن ہے۔ ای نے تہیں چن لیا ہے اور دین میں تم پرکوئی تنگی نہیں رکھی ۔ "(سورة التی سورة نمبر22 آیت نمبر87)

ترجہ: قود جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑے درجے والے ہیں اور وہی مرادیں پانے والے ہیں ۔ "(سورة توبد سورة نمبر 9۔ آیت نمبر 20)

چندفقروں کے بعد ذاکر نائیک کہتے ہیں:

"اسى طرح آپ ملى الله عليه وآله وسلم كى ايك حديث مباركه ہے

ترجمه در المحامروه فحص ہے جواللہ کی راہ میں جہاد (کوشش) کرتاہ وارسرف اللہ بی جانتا ہے

کہ کون فی الحقیقت اس کی راہ میں خلوص نیت سے کوشش کرتا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو سلسل روز ہے رکھتا اور عباوت کرتا ہے۔ اورا گرا یک مجاہد بینی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں مراجا تا ہے تو اسے جنت عطاکی جائے گی اورا گروہ واپس آتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں نیک صلہ ملے گا۔ "( سیح بخاری جلد چہارم صدیت نمبر 46)

ترجمہ:۔''اور جوکوئی کوشش کرتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لئے کوشش کرتا ہے۔اللہ تو جہان والوں سے بے بیاز ہے۔' (سورة عنکوت سورة نمبر 29 آیت نمبر 6) چند فقروں کے بعد ذاکرنائیک کہتے ہیں:

''اس طرح آپ کو بہت ی احادیث نبوی میں بھی بھی بھی اسے گی اور جہاد کے موضوع پر بہت ہے۔ ارشادات نظر آئیں گے۔

ترجمہ:۔ وحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہمیں جہادے کے نئیس جانا چاہئے؟ آپ نے فرمایا تنہا را بہترین جہاد کمل جے ہے۔ ''
صحیح بخاری جلد جہارم حدیث تمبر 2784)

ایک اورمقام پری بخاری کی حدیث شریف میں موجود ہے کہ:

ترجمہ ایک شخص نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ یارسول اللہ! کیا بھے جہاد پر جانا عاہیے؟ (بین بر ب لوگوں کے خلاف لوئے کے لئے؟) پ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا۔ پھران کی

خدمت تہمارے لئے بہترین جہادہہ۔ ( سی بخاری جلد جہارم عدیث 5792) ایک ادرموقع برسنن نسائی شریف میں ہے:

رجمہ:۔ایک مخص نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ یارسول اللہ بہترین جہاد کیا ہے؟ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بہترین جہاد جابرہا کم سے سامنے کلہ دی لینی ہے بات کرنا ہے۔ (سنن نسائی۔ حدیث نمبر 4209) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف با توں کے لئے استعال کیا گیا ہے اور سب سے بہترین جہاد ج اکبر کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا۔

ايك موقع پرج كوجهاد قرار ديا\_

ایک موقع پرجابرها کم کے سامنے کلم حق بیان کرنے کو بہترین جہاد قرار دیا گیا۔

حضرت سعید بن ابان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا۔ " مجاہدوہ فخص ہے جواللہ کی رضا کے حصول کے لئے اپنے خلاف لڑتا ہے (اپنی خواہشات کو زیر کرنے کے لئے اپنے خلاف لڑتا ہے (اپنی خواہشات کو زیر کرنے کے لئے اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے ) اور مہا جروہ فخص ہے جو برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ "

اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات اور صورت احوال کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اور اس خاص صورت کے مطابق اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا جہاد کے بارے میں سی محیح طور پرجانے کے ملے آپ کو قرآن یا ک اور سی حجے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

(اس کے بعد ذاکر نائیک ایک اورایک مرد کافرضی مکالمہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں)
اس طرح سب سے بہترین عمدہ اور کھل جہادیہ ہے کہ ان اوگوں تک سچائی کا پیغام پہنچایا جائے جو
اس سے بے خبر ہیں۔ جو تن اور بچ سے غافل ہیں۔ انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ سب
سے بہترین جہادئیگی کی دعوت دینا ہے۔ ان اوگوں کو نیکی کا پیغام دینا جو اس پیغام سے نا آشنا ہیں اور
مین نہیں بہچائے ہے۔ (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ 2 صفحہ 110 تا 1231)

ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام گفتگو میں جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ'' خلیفہ بوری دنیا میں ایک ہوگا۔اس کے کہنے سے جہاد ہوگا در نہ فرض نہ ہوگا۔ جدد جہدتو میں بھی کرر ہا ہوں۔''

جناب ذاكرنا تيك إي تقرير جهاداورد بشت كردى - جهادكااصل مفهوم

میں ایک جگہ کہتے ہیں:

"جہاں تک جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو اس کے لئے واضح احکامات اور حالات موجود ہیں اور برے اوگوں سے جنگ کا کام ہے۔ اس حوالے سے قرآئی آیات اور حادیث مبار کہ موجود ہیں۔"
قرآن پاک کی مورة بقرہ مورة نمبر 2 آیت نمبر 194 تا 194 میں ہے۔

ترجمہ: "اوراللہ کی راہ علی اڑوان سے جوتم سے اڑتے ہیں اور حدسے نہ بردھو۔اللہ حدسے بوسے
والوں کو پہندئیس فرما تا۔اور کا فروں کو جہاں پاوقل کر دواور انہیں دہاں سے نکال و جہاں سے
انہوں نے تمہیں تکالا تفا۔اوران کا فساداؤ قل سے بھی بخت ہے۔اور معید حرام کے پاس ان سے نہ
انہوں نے تمہیں تکالا تفا۔اوران کا فساداؤ قل سے بھی بخت ہے۔اور معید حرام کے پاس ان سے نہ
اؤ وجب تک وہ تم سے وہاں نہ اورا گرتم سے اوران سے اوران سے اوران کہ کوئی فتنہ باتی نہ
پھرا گروہ باز رہیں تو بیشک اللہ بختے والا، مہر بان ہے۔اوران سے اوران سے اوراک کہ کوئی فتنہ باتی نہ
رہے۔اورا کیک اللہ کی عبادت ہو۔ پھرا گروہ باز آئیں تو زیادتی نہ کرو گر ظالموں پر۔ماہ حرام کے
بدلے ماہ حرام اورادب کے بدلے اوب ہے۔ جوتم سے زیادتی کرے اس پرزیادتی کرو۔اتی ہی
جتنی اس نے کی۔ اور اللہ سے ڈورٹ رجو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرٹ والوں کے ساتھ

#### ا الخسس ميں جياد كامعنى

جهاداسلام کی اصطلاح ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چوٹی کہاہے۔ جبکہ فاکٹر صاحب کے جبادی اصطلاح کو اصطلاح کو بھاڈ کردوئی اصطلاحات و اچھا جہاد اراجہاد کو متعارف کرائی ہیں۔ اور اسے قرآن سے ٹابت کرنے بھاڈ کردوئی اصطلاحات و اچھا جہاد اراجہاد کر متعارف کرائی ہیں۔ اور اسے قرآن سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ یہ تغییر بالرائے کے ذمرہ ہیں آتا ہے۔ پھر فرمائے ہیں کہ جہاد کی ایک بی شم کی کوشش کی ہے۔ ایک جگہ ڈاکٹر صاحب نے تی ایم کو جہاد قرادونے دیا ہے۔ یول محدون ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تعلیم و بی اصطلاحات کو بھاڈ کی بدر ین کوشش کے۔

ندا تا ہوا گرمرنا تو جینا بھی نہیں آتا نیز جہاد کے بارے بین بخاری شریف میں حضرت محرضلی اللہ علیہ واکہ وسلم کے فرنان کوکرش ازجن کے بیان کے ساتھ ملانا بھی وحدت ادبیان باعالمی بھائی جارہ کا پرچارہے۔

ای طرح مسلم مشاہیر ہیں ہے کی خواد کا ترجمہ مقدی جنگ یا Holy war ہیں کیا بلکہ مودودی صاحب وحیدالدین خان مجھ حسین بٹالوی اوران جیسے غیر مقلدین نے اپنی تالیفات بیل مسلم مشاہیر کی طرف نسبت کردی ہے چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کی تقلید ہیں بغیر حوالدا تن لبی تقریر کردی ہے ۔ جا ہے تو بیتھا کہ ان مشاہیر کا نام بھی بتا دیتے تا کہ معلوم ہوسکتا بیہ مشاہیرا نہی غیر مقلدین کے تو نہیں ہیں۔

☆ ڈاکٹر صاحب کا کہناہے کہ لفظ جہادار ائی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ الہذا جہادا ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب صرف ' کوشش کرنا'' ہے۔ جبکہ مشہور ٹوی خلیل بن احمدالفر اہیدی جن ک مشہور کتاب ' کتاب العین' ہے۔ جواس وقت لغت کی اولین کتب میں سرفیر ست ہے وہ جہاد کا معنی قال یعنی لڑائی بتاتے ہیں۔

قال یعنی لڑائی بتاتے ہیں۔

وجاهدت العدو مجاهدة وهو قتالك إياه

(كتاب العين المؤلف: النخليل بن أحمد حرف الهاء باب الهاء والجيم والدال معهمات)

ديكرلغويون كى راست ملاحظه مو

لغت كى معروف كتاب القاموس كي فيم شرح تاج العروس عين مرقوم ب-

والجهادُ بالكسر : القِتَالُ معَ العَدُوِّ كَالْمُجَاهَدة قال الله تعالى : " وجاهدُوا في الله " يقال جَاهَدَ العَدوَّ مُجاهدةً وجهاداً : قاتله

(بناب الدال المهملة عناج العروس من جواهر القاموس والمؤلف : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض المَلقّب بمرتضى الزّبيدي)

لسان العرب كمصنف ابن منظور افريقي كي رائع ملاحظه مو

وجاهد العدو مجاهدة وجهادا قاتله

(حرف الدال لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري) القامون المحيط من بيان كرده معانى يحي طاحظ مول وبالكسر: القِتالُ مع العَدُوِّ كالمُجاهَدَةِ. (فَصلُ الجيم باب الدَّال القاموس الممحيط المؤلف: الفيروز آبادي) مم في جهاد كرفيقي معنى كتب لفت سعوري كردي إلى جبك واكرم ماحب الربات برمصري مم في جهاد كرفيق معنى كتب لفت سعوري كردي إلى حبك والوكول تكسيانى كابينام بهنها يا جاليا جائي كرفيات من طرح سب سع بهترين عمده اورهمل جهاديب كوان لوكول تكسيانى كابينام بهنها يا جائي مواسب عنه من اوري سعواني المين غفلت كى فيندس بيداد كيا جائي الموسب المنافل المن المين غفلت كى فيندس بيداد كيا جائي الموسب المنافل المنافل المن المين غفلت كى فيندس بيداد كيا جائي من عرف وت دينا مين من جاديك كي وعوت دينا مين وينا مين من جاديك كي وعوت دينا مين وسائل المنافل المن

دوسرے معنی میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا جائے ہیں کہ اسلام میں جہادا ہے حقیقی معنی میں ستعمل نہیں۔ قادیانی ۔غیر مقلدین ۔مودودی صاحب اور ان کے دیگر ہم نوابھی بہی بات کہتے ہیں۔غیر مقلدین کے ہم نواجناب مودودی صاحب کا اعتراف اسکے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

حالانکدمظکوۃ صفحہ ۲۲۱ پر بحوالہ بخاری وسلم حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے ایک حدیث مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاد ہیں شریک ہونے کی اجازت جاہی ۔ آپ نے فرمایا تہمارا (لیعنی عورتوں کا) جہادئ ہے۔ اس کا مطلب ہیہ کہ جہادیش بہت ت کیلیفیں ہوتی ہیں ان کا برداشت کرنا عورتوں کے بس کا نہیں ہیں کام مردوں کا ہے عورتیں اگر ان کاموں ہے بردھ کر زیادہ تواب کا کام کرنا جاہیں جوائے گھروں میں رہ کر کرتی ہیں توان کوئے کرنا چاہیں ہوائے اس کے کہ جہادفرض عین ہوجائے تو مردوع وہت سب پرلازم ہے۔ چنا بچھے این فریمہ میں طرح کا جہاد کہ جہادفرض عین ہوجائے تو مردوع وہت سب پرلازم ہے۔ چنا بچھے این فریمہ میں طرح کا جہاد عاکشہ رضی اللہ علیہ وہلے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی کسی طرح کا جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر ایک ایسا جہادے جس میں جنگ نہیں یعنی عمرہ اور بھی اگر جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کورتوں پر ایک ایسا جہادے جس میں جنگ نہیں گئی ہوں فرمایا کے عورتوں پر ایک ایسا جہادے جس میں جنگ نہیں گئی ہوں فرمایا کورتوں پر ایک ایسا جہادے جس میں جنگ نہیں گئی ہوں فرمایا کے عورتوں پر ایک ایسا جہادے جس میں جنگ نہیں گئی ہوں فرمایا کورتوں پر ایک ایسا جہادے جس میں جنگ نہیں گئی ہوں فرمایا کے عورتوں پر ایک ایسا جہادے جس میں جنگ نہیں گئی موادر بھی۔

آیات قرآنی ہے جہاد کا ثبوت بھی اسکلے شخات پر ملاحظ فرمائیں :

مودودی ساحب کی کتاب تھیمات جاءاول میں جادتی کیل اند پراکے تقریر بعنوان جباد کی میل اللہ جوسال اپریل ۱۹۳۹ء کو یوم اقبال کے موقع پر ٹاؤن بال لا بور میں کی گئی تھی۔ جوسلسل ٹنائع بور بی ہے،

اس کے لیکھوالی اندعلب دیتے اطرا ن کے اس کے لیکھوالی اندائی اندعلب دیتے اطرا ن کے اس کے اس کے اس کا اندعلب دیتے اطرا ن کے اس کا انتظارت کی کرید دعوت قبول کو اپنے اصول دیملک کی طرف وجوت دی ، گراس کا انتظارت کے کہ یہ قوت حاصل کرتے ہی مرومی منطقت سے تنسا دیم ترزی کردیا۔

العبهما سن

السجها وفى الاسلام سندا بوالاعلى مودودى إذارة ترجان المسسران إجيره لا بو لبص معرک الارام آبی اسلامی کی تشریح وقویمی مستدر او الاعلی موودی اساله کسی ملک مشتر دیرائیویث، کمهندگر اسلامک ملک مشتر دیرائیویث، کمهندگر ۱۱۰۱ی، شاه مالم مارکیت ملائور دیاکستنان،

# 

اب توبیمات جلداول کے صفحہ اوکی درج ذیل عبارت ددبارہ مطالعہ فرما کیں۔

"" بی یالیسی تھی جس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفا کے راشدین نے عمل کیا۔ عرب ، جہاں مسلم یارٹی پیدا ہوئی تھی ، سب سے پہلے ای کو اسلامی حکومت کے زیر تگیں کیا گیا۔ اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اطراف کے مما لک کواسے اصول و مسلک کی طرف و عوت دی ، محماس کا انتظار ندکیا کہ یہ ووت قبول کی جاتی ہے انہیں ، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ آئے ضرت کے بعد باہمیں ، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ آئے ضرت کے بعد جسرت ابو بکر پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومت پر عملہ کر دیا اور ایجان دی غیر اسلامی حکومت پر عملہ کر دیا اور پھر حضرت عمل نے اس عملہ کو پہنے دیا وی سیمیل الله کے صفحات ۱۵ اور ۲۹ بیرورج ذیل عبارت سے بدل دیا گیا ہے۔

يمفلث جباد في مبيل التدمين بيان كي تي رسول الثداور خلفا في راشدين كي ياليسي

ھے دررہ پر اس تاریکی گئی منز در انت کا احباس کے بہوا؟ اور کس نے سہریل کی ہے؟ اس کا جواجہ فراہم کرنا فدکورہ کتاب اور بیفلٹ شاکع کرنے والے ادارہ ہی کی ذمة دالای ہے ہے۔

€ 1.

. :-. "

| 395>EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE                                    |                      |          |         |             |           |         |          |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|-------------|-----------|---------|----------|---------------|-------------|
| مرنی آیات جہاد کل آیات ۱۵۵۸                                                 |                      |          |         |             |           |         |          |               |             |
| ź                                                                           | توبد ع تور الزاب محر |          | انفال   | ماكده       | نباء      | العمران | يقره     |               |             |
|                                                                             | 0                    | 0        | 0       | <b>(P</b> ) | 4         | 0       | •        | •             | <b>@</b>    |
| مكمل مورة                                                                   | 1269                 | or       | 17°E19  | عمل ورة     | مكمل مورة | r       | Aptys    | 11"           | 1+9         |
|                                                                             | 4+                   | ۵۳       | ጠቲተለ    |             | - :       | ٣       | 9ICAA    | 117           | IIM         |
|                                                                             | YI .                 | ا ۵۵     | ۵۵      |             |           | 11-111  | 1-05-90  | <i>₩</i> .    | iozhior     |
|                                                                             | 44                   | Yr .     | YPTOA   |             |           | rytr.   | irzeira  | HYPH+         | 144         |
|                                                                             |                      |          | ۷۸      |             |           | 10      |          | IPATIIA       | 190¢19+     |
|                                                                             |                      | Ϊ.       | "       |             |           | orto    |          | 120tira       | .102        |
|                                                                             |                      |          |         |             |           | , Ar    |          | r++191"       | rintrin     |
|                                                                             | ŀ                    |          |         |             |           | ,       | ] .      | :             | 1279        |
|                                                                             |                      |          |         |             |           |         |          |               | rortror     |
|                                                                             |                      | ,        |         |             |           |         |          | ,             | JPH.        |
|                                                                             |                      |          |         |             |           |         | `        |               | ryr .       |
|                                                                             |                      | ,        |         |             |           |         |          |               | 121         |
|                                                                             |                      |          |         |             |           |         | <b>.</b> |               | MY          |
| نه                                                                          | عاديات               | 1-3      | منانقوا | ند مغ       | 3/ 2      | پارلہ د | طريز ۲   | مجرات         | 3           |
| Ó                                                                           | Δ                    | Ó        |         |             |           |         |          | 0             | 4           |
| 16                                                                          | 5.2.                 | -        | 16      | 16 (        | 5         | d www.  | ~ 1.     |               | 12          |
|                                                                             | A#I                  | ٩   ٠    |         | 7 0         | 121       | rrti    | u t      |               | 315         |
| 115                                                                         | יצנה יצנה יצנה       |          |         |             | ,         | 1 1     |          | "             |             |
|                                                                             |                      |          |         |             | 17.       |         | 10       | S In          | 1           |
|                                                                             |                      |          |         |             |           |         |          | 100           |             |
|                                                                             |                      |          |         |             |           |         |          |               |             |
| مدنی اشارات جهاد کارآیات اس                                                 |                      |          |         |             |           |         |          |               |             |
| المالانا المالانا المالانا المالانا المالانا المالانا المالانا المالانانانا |                      |          |         |             |           |         |          |               |             |
|                                                                             |                      |          |         |             |           |         |          |               |             |
|                                                                             | 24                   |          |         |             |           |         |          |               |             |
| 64                                                                          |                      |          |         |             |           |         |          |               |             |
| ÷ .                                                                         | ۵۹                   |          | : '     |             | \$        |         |          | ۵۸            |             |
| :                                                                           | Y•                   |          | ,       | 12          | an 📳 j    |         |          | 69            |             |
|                                                                             | YI.                  |          |         | ۵           | ۵         | 31.50   |          | . 19          |             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                       | Y.                   |          |         | ā. A        |           |         |          |               |             |
|                                                                             |                      | A 10 - 1 | · ·     | 45.5        | · 1       |         | 1, -     | 19.2 A 1. A 1 | 5. TO 18 18 |

יון ליייון

## ملى فقص واشارات جهاد الكانيات وي

| عنكبوت   | نقص | <b>(1)</b> | فرقان     | انباء | کف<br>©    | بن اسرائیل<br>• | کل<br><b>آ</b>                         |
|----------|-----|------------|-----------|-------|------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>Y</b> | ۸۵  | ስለት<br>የ   | ar        | (V)   | 92t/r      | AI :            | ##<br>!                                |
|          |     |            |           | Hr    |            | ···             |                                        |
| 49       |     |            |           |       |            |                 |                                        |
| بلد      | ٠   | طور ا      | يومن<br>ا |       | مائات<br>س | 1               | روم<br>2                               |
| <b>K</b> | 10  | rz.        | ۵۵        | ri    | 121        | <b>II</b>       | : <b>८</b> ; ।                         |
|          |     |            |           |       | 122        |                 | - 10 - 500<br>- 10 - 500<br>- 10 - 500 |

#### اشارات جهاد معرت لا مورى رحمه الله

|        | مدیر<br><b>ت</b> | مجرات<br>(۵ | (c)      | عنگبوت<br><b>T</b> | •   | ائره<br>• | نار.       | ال <sup>ع</sup> ران | ية.   |
|--------|------------------|-------------|----------|--------------------|-----|-----------|------------|---------------------|-------|
|        | كمل سورة         | مكمل سورة   | مكمل ورة | مكل ورة            | ۵۷  | r'r       | ۸۵         | ir                  | i ile |
| 1      |                  |             |          |                    |     |           | •          | ۱۵                  | 1/4   |
|        |                  |             |          |                    |     |           | 10+        |                     | 194   |
| Tana . |                  |             |          |                    |     |           | 6 1<br>1 4 | lin .               | 119   |
|        |                  |             |          |                    |     |           |            | jirr'               | rr    |
|        |                  |             |          |                    |     |           |            | irr                 |       |
| 不多 建   |                  |             |          | The second second  | 130 |           | 100        | irr                 |       |

( بحواله في الجواد في تفسير آيات الجهاد )

کہ ذاکر صاحب کو نفساری اور ہندووں سے کوئی شکایت نہیں جناب ذاکر نائیک اپنی تقریر "جہاد اور دہشت گردی۔ جہاد کا اصل مفہوم" میں ڈاکٹر رچر ڈ ڈ بی ہائنز جنوبی ہندوستان میں چنائی (شہر) کے لئے امریکی کوشل جزل کی تقریر کی تائید کرتے ہیں جس نے ان کی تقریر کی تائید کرتے ہیں جس نے ان کی تقریرے پہلے تقریر کی۔

''میں (ذاکر نائیک) ذاتی طور پر ڈاکٹر رچر ڈہائٹزی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ امریکی توم
اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ میں خود کی بارام ریکہ چاچکا ہوں اور امریکی عوام مجموعی طور پر اسلام کے
خلاف نہیں ہے۔ اور یہی بات میرے ہندوستانی بھائیوں پر بھی صادق آتی ہے کہ مجموعی طور پر ہندو
اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ چند ہندووں کا ایک گروہ اپنے ذاتی مفاوات کی خاطر اسلام کے
خلاف پر اپیگنڈ اکر رہا ہے۔ اسی طرح چند یور پین بھی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لئے اسلام کو ہدنیہ
خلاف پر اپیگنڈ اکر رہا ہے۔ اسی طرح چند یور پین بھی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لئے اسلام کو ہدنیہ
عوام اور انڈین عوام مجموعی طور پر اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ صرف تھوڈ سے سا نتا تی نداسلام کے
خلاف ہیں اور بر تمتی سے بہی لوگ میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔''

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرث2 صفح 125)

پر بمباری مساجد کی بربادی معصوم بچون اور بے گناہ عوام پرڈرون کیا دہ مریخ سے آئی تھی؟ مدارس پر بمباری مساجد کی بربادی معصوم بچون اور بے گناہ عوام پرڈرون حملے شاید ڈاکٹر صاحب کی لفت کے مطابق اسلام کی محبت میں کئے جاد ہے ہیں دشمنی میں نہیں ۔امریکہ میں مسلمانوں کو کتنی دشوار بول کا سامنا ہے اس کی تفصیل مشہور کا لم ڈگاڑیا مرجمہ خان صاحب نے ہفت روزہ ضرب مومن درواجی میں ایسے کئی کا کموں میں کھی ہے۔

روز نامذنوائے ونت لاہور11 اجولاؤ 200 مائٹری صفحہ پر بیددو خبرین نمایاں جگہ موجود ہیں۔ " آسٹریلیا پرتھ کی عدالت نے اسلامی مرکز میں جمعہ پر پابنڈی عائد کر دی کیونکہ نماز جمعہ کی وجہ سے لوگوں کا اجھائی ہوجا تا ہے اور علاقہ میں موجود تمام کارپار کنگ اپنے استعمال میں لے آتے ہیں'۔ ''دمسلم اکثری علاقہ ارو مجی جین میں نماز جمعہ پر پابندی لگادی۔مظاہرہ کرنے والوں کوگر فنار کرنے کے لیے بہلی کا بیٹروں کا استعال کیا۔گذشتہ روز سلم اکثری صوبہ سکیا نگ میں بھی بعض مساجد بند کرنے پرمسلمانوں نے مظاہرہ کیا۔اور جمعہ اوانہیں کرنے ویا گیا''۔

مساجد کابند کیا جانا ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ کے مطابق نفرت کانہیں تو کیا ان غیر سلموں کی اسلام دوئی کا شہوت ہے؟ کیا مغربی ممالک میں نماز جعد کی اجازت نددینا کفار کے قصب کی علامت نہیں؟۔

داکٹر ذاکر صاحب نے اسلامی جہاد کی ترجمانی نہیں کی بلکہ اپنے مغربی آقا دل کے نظریات کوئیش کیا ہے۔

داکٹر صاحب نے اسلامی جہاد کی ترجمانی نہیں کی بلکہ اپنے مغربی آقا دل کے نظریات کوئیش کیا ہے وہ کیا گیا ہے وہ غیر مقلدین کے عقائد سے ہم آبگ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

#### الكريز اورغسب رمقلديت

ازادی سے مسراد

آپ خوداندازہ کر لیجے یہ 'زائی آزادی' جو غیر مقلدیت سے عبارت ہے ' سے ک کلزوں پر بل کرجوان ہوئی ہے۔آ گے فرمائے میں ''برطانوی حکومت سے بین وی رکھتا ہے جو "ذبی آزادی" سے بغض رکھنا ہے۔اورا ہے ہیروں (پاؤں) یس آباد واجداد سے منقول کسی فاص ندہب (تقلید) کی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں (ترجمان وہابیص فحہ ۵) میاشارہ احناف کی طرف ہے جو ظالم انگریز کے فلاف برسریکار نے جب کہ غیر مقلدین ان سے اپنے روابط مضبوط کر رہے تھے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن فان صاحب آ کے لکھتے ہیں۔ مروجہ ندا ہب سے ہماری آزادی حکومت برطانیہ کاعین مطلوب و مقصود ہے (ترجمان وہابیہ شفیہ ۲)

جب انگریز کی طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جارے تھے اور شعائر اسلام کی ادائیگی میں رکا وٹیس کھڑی کی جارہی تھیں تؤ برصغیر میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز محدت د اوائیگی میں رکا وٹیس کھڑی کی جارہی تھیں تؤ برصغیر میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز محدت د الوی حنی رحمہ اللہ نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتوی دیا۔

چنانچاس فرقد لاغربيد كي الكل نواب صديق حسن خان صاحب لكھتے ہيں

''مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ حکومت کی مخالفت کریں اور ہندوستان کی موجودہ حالت انہیں اجازت بھی نہیں دیتی کہ اس ملک کے دارالامن بلکہ دارالاسلام ہونے میں شک کریں'' (ترجمان وہا ہیں خیر ۸)

مزید لکھتے ہیں 'سیبات ثابت ہوگئ کہ سید ملک دارالاسلام ہے تو یہاں جہاد کا کیا معنی؟ بلکہ جو محض
اس حکومت کے خلاف جہاد کا ارادہ بھی کرے تو وہ گناہ کمیرہ کا مرتکب ہے' (تر جمان وہا بیے سفیہ ۱۵)
''نا دانوں نے اپنے ذین و فد بہ کی روسے برطانوی حکومت کوا کھاڑ چھننگے اور فنڈ وفساد کے ڈرلید
ملک کا امن وامان (جو تخت برطانیہ کے سائے ہیں حاصل ہے ) غارت کرنے کی جو تر یک چلار کھی
ملک کا امن وامان (جو تخت برطانیہ کے سائے ہیں حاصل ہے ) غارت کرنے کی جو تر یک چلار کھی
ہے اور جس کا نام ان لوگوں نے (خوش فہی سے) جہادر کھور کھا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ بیتر کیک ان
جا اور جس کا نام ان لوگوں نے (خوش فہی سے) جہادر کھور کھا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ بیتر کیک ان
جا اول کی خت جمانت اور برتر بن جہالت کا خیازہ ہے' ۔ (تر جمان وہا بیس فی ک

حکومت کے عہد میں لوگوں کو جوامن وامان اور چین وسکون حاصل تھا اس میں زبر دست خلل واقع ہوا''۔ (ترجمان وہابیہ صفحہ ۱۸)

(مسلمانوں کی طرف ہے)''انقلاب کے زمانہ میں جو بعناوت رونما ہوئی اسے جہاد دہی کہدسکتا ہے جوادد ہی کہدسکتا ہے جواب کی حقیقت سے جاال اور ناواقف ہو'۔ (ترجمان وہابیہ شخیرہ ۵)

طائفہ لا مذہبیہ کے شخ الکل کے اس بیان پر تبعیرہ کی ضرورت نہیں۔وہ خود کہدرہے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی تحریک جہاد میں غیر مقلدین کا کوئی حصہ بیں ہے۔

درجن ہے زائد جوئی کے علماء کا اختیار کردہ موقف تھا۔جو تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے،

🏠 جہادی منسوخی

اس فرقہ محد شالفہ بید کا یک اور بزرگ مولوی محمد سین بٹالوی صاحب نے پہلے والوں کو بھی مات کر دیا اور جہاد ہی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے ایک کتاب الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کرایے اگریز آتا والی فدمت میں پیش کردی جے اگریزوں نے عربی اورا گریزی ترجمہ کروا کربڑی تعداد میں شائع کیا۔ اور پورے عالم اسلام میں پھیلایا۔ جس کا اقرارای کتاب کے صفح کا اور سیر جود ہے۔ کاملی کیا۔ اور پورے عالم اسلام میں پھیلایا۔ جس کا اقرارای کتاب کے صفح کا اور سیر مسلمان کومت سے بغاوت کرتے ہیں ہر گرنہیں۔ مسلمان جب تک کتاب وسنت اور فقہ برعمل پیرار ہیں گے ان سے میمل صادر ہوئی نہیں سکتا"۔ (صفح ۲۵ جب تک کتاب وسنت اور فقہ برعمل پیرار ہیں گے ان سے میمل صادر ہوئی نہیں سکتا"۔ (صفح ۲۵ جب تک کتاب وسنت اور فقہ برعمل پیرار ہیں گے ان سے میمل صادر ہوئی نہیں سکتا"۔ (صفح ۵۵ الاقتصاد فی مسائل الجہاد)

لکھتے لکھتے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا جذبہ اس حد تک جوش مار نے لگا کہ ایک مقام پر پہنے کر مسلم مجاہدین پر یوں برستے ہیں۔ '' جن اوگوں نے ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں حصہ لیا وہ سب سخت معصیت کے مرتکب ہوئے اور قران وحدیث کی روسے مفسد۔ باغی اور فاجر وفاس قرار بائے'' (الاقتصاد فی مسائل الجہاد صفحہ ہم)

### الكريزول سے وفساداري

ان دنوں انگریزوں کو اپنی وفاداری کی یقین دہائی کراتے ہوئے انہی محرصین بٹالوی صاحب نے اپنی اندرسالہ اشاعت السند شارہ ۹ جلد نمبر ۸ کے سفر نمبر ۲ پر لکھا۔ ''اس بات پر کہ جماعت اہل حدیث سرکار برطانیہ کی مخلص اور وفادار ہیں۔ سب سے قوی اور روش دلیل بیرے کہ یہ جماعت اسلامی ملکوں میں بود باش اختیار کرنے کی نسبت اس سرکار کے ذیرسا بید ہے کو زیادہ ترجی و ہے ہیں اور ہم نے اس کو تاریخی شہادتوں سے ثابت کر دکھایا ہے''۔

ڈپٹی نذریاحد دہلوی غیرمقلد کے بیٹے بشیرالدین احمد دہلوی غیرمقلد لکھتے ہیں۔'' ملک معظم جارج پنجم قیصر مند

#### (فهرست مضامین مقدمه فرامین سلاطین صفحه ۵)

نیز لکھتے ہیں۔'' بیز مانہ بھی عدل وانصاف اورامن عام کا ہے۔ دورانگلشیہ کی اعتبار سے خداوند تعالیٰ
کی خاص نعمت ہے۔ ہم پر جارج پنجم جیبا ملک معظم حکمران ہے جس کے عہد معدلت مہد ہیں ہم مینٹھی نیندسوتے ہیں۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ ہم اعتراف احسان مندی میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں ہے سالامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار

(فرامين سلاطين صفحه ٢٨٥)

غیر مقلدین کے ایک اور مؤرخ جعفر تھائیسری صاحب لکھتے ہیں۔" حالانکہ وہا ہوں سے کسی انگریز کا آل آل کی کھی خلاف تہذیب بات مرز دئیس ہوئی .....الخ۔ (کالایانی)
غیر مقلدین کے نواب بہادریار جنگ مولوی چراغ علی جس نے مرز اقادیانی کواپ مضامین کے ذریعہ براہین احمدیہ کے لیے مدودی۔ ٹیز اسے شائع کرنے لیے اس وقت ۱۰۰ اروپ چندہ بھی

دیا۔اس وقت مردم شاری میں اپنے آپ کو غیر متعصب ظاہر کرنے کے لیے ہوی کے فانے میں شیعہ اور اپنے اور اپنے بیٹوں کے فانے میں صفر صفر لکھا۔ (بینی نہ میں سی نہ میں شیعہ بلکہ لافرہب) یہ مرسید سے متاثر تھا۔معمولی تعلیم کے ماتھ اگریزوں کی کا سہ یسی کرکے کارک سے فنائشل سیکرٹری تک بہنچا اور با قاعدہ تعلیم حاصل کئے بغیر انگریزی میں مہارت حاصل کرکے اکثر کتابیں انگریزی

میں کھیں۔ خفیق الجہاد بھی انگریزی میں لکھی۔ جسے انگریزوں نے شارکع کروایا اور سرکاری خطابات

سے نوازا۔ (بحوالہ چندمعاصرین ازمولوی عبدالحق ناشراردوا کیڈی سندھ کراچی)

ال تعلق اور وفاداری کے صلہ میں انگریزوں کی طرف سے ان غیر مقلدین کو سرکاری تمنے ۔ ابوارڈ اور جا گیریں حاصل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ایک بڑا فائدہ انہیں ریہ حاصل ہوا کہ جماعت وہانی سے آٹا فاتا الل حدیث بن گئا۔

سیرت ثنائی کے غیرمقلدمورخ عبدالمجیدصاحب سوہدروی نے صفیرایس پراس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ''مولوی محد حسین بٹالوی نے ایسے اخبار اشاعت البند کے ذریعہ اہل حدیث حضرات کی ج زبردست خدمت کی ۔ سرکاری رجٹروں اور فاکلوں سے ' وہائی'' نام کاٹ کر'' اہل حدیث' انہی کی کوششوں سے لکھا گیا۔ بٹالوی صاحب نے سرکار کی کوئی بہت بڑی خدمت انجام دی جس کےصلہ میں مولانا کوشکل جا گیرسرکاری انعام سے نوازا گیا''۔

غیر مقلدین کو' وہائی' سے کیوں چڑتھی اس کا ذکر چودھری رفیق کے باب میں صفحہ 4.4.4. پر موجود ہے۔

اب نواب صدیق حسن خان صاحب کے فخر بیالفاظ بھی ملاحظہ ہوں۔ 'نہارے علم میں اس جماعت سے زیادہ (جسے اہل حدیث وسنت کہتے ہیں اور جو کی خاص ندہب کی مقلد نہیں) سرکار برطانیہ کے تین کریادہ (خسے اہل حدیث وسنت کہتے ہیں اور جو کی خاص ندہب کی مقلد نہیں) سرکار برطانیہ کے تین مخلص وخیر خواہ ۔ امن وعافیت کی خواہاں ۔ نیز سرکار کے آئین وسیاست کا احر ام اور اس کے احسانات کا اعرز اف کوئی جماعت نہیں۔ (ترجمان وہا بیہ مولفہ نواب صدیق حسن خان صفحہ ۵۸)

الكريزول كى بركست كالمستنزان

غیرمقلدین کے نامورمؤرخ مرزاجیرت دبلوی سیرت حضرت شاہ اساعیل شہیدر حمداللہ میں لکھتے بیں۔

نیز لکھتے ہیں۔' خداہاری روش دماغ گورنمنٹ کواس کے کاموں میں برکت دے کہ جب تک وہ ایک معاملہ کی خوب تحقیقات نہیں کر لیتی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتی' ۔ (حیات طیبہ صفحہ ۳۲۹) ناءاللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔''اگرچہ مایاں جماعت المحدیث زیرسا یہ سرکارانگریزی ہامن وعافیت مستیم''۔ (المحدیث کا مذہب صفحہ ۸)

#### اديان

جناب ذاکرنائیک صاحب سوال وجواب کے سیشن اسلام انسانیت کے لئے رحمت نہ کہ زحمت بمقام این ٹی آرسٹیڈیم حیدرآ بادانٹریا 20 مئی 2006ء میں کہتے ہیں:

ہندووں کے دیداور بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ بت پرتی حرام اور غلط ہے۔ بھگوت گیتا باب نمبر 7 شلوک نمبر 20 میں لکھاہے:

عقيده وحدت اديان كابطال كي لي بكر بن عبد الله أبو زيدك كتاب "الإبطال لنظرية الخطط بين دين الإسلام وغيره من الأديان "ملاحظ فرما كيل.

موصوف کے بقول ایک ہندواہیے ہندو ہونے کی باوجود مسلمان ہوسکتا ہے۔سوال یہ ہے کہ اگر ہندومت درست ہے تو ڈاکٹر صاحب ہندووں کومسلمان ہونے کی تلقین کیوں کررہے ہیں؟۔ ایک ڈاکٹر صاحب وحدت ادبیان کا گمراہ کن واسطہ ایٹائے ہوئے ہیں۔ اپنی تقاریر میں عالمی بھائی چارہ کی رف لگائے رکھتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ جے
"موا خات' کا نام بھی دیا جا تا ہے۔لیکن ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب عالمی بھائی چارہ کی نئی اصطلاح
متعارف کروار ہے ہیں۔اس کے بیچے کیاعزائم کارفر ماہیں آیئے ان کا تھوڑ اساجائزہ لیس۔ یہ
بہائیوں کا خاص عقیدہ ہے۔

لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی معلومات کے لئے ہندو فدہب کی پچھ تفصیل پیش کررہے ہیں جوڈ اکٹر صاحب کے اس عقیدہ کو بیصے میں مدد ہے گی جسے وہ عالمی بھائی چارہ کے نام سے بیان کررہے ہیں۔ ہیں۔ بیان کررہے ہیں۔

ملا بهندومذبه کے منابع

مندومدہب کے جومنائع ہیں۔

(۱) شروتی سن سنائی باتیں ۔بدرشیوں (منتر بنانے والے شاعر) کا کلام ہے۔ اس میں چاروں وید (رک وید۔ یجروید۔ سام وید۔ اتھروید) شامل ہیں۔ ان کے علاوہ آیوروید (طب کی معلومات)۔ مرب وید (سانب کی معلومات)۔ بیثان وید (چربیوں کی معلومات)۔ مرب وید (تاریخ کی معلومات)۔ اتہاں وید (تاریخ کی معلومات)۔ اتہاں وید (تاریخ کی معلومات)۔ بران وید (قصے کہائیاں) کو جمی وید کا نام دیا گیاہے۔

(۲) سمرتی۔ جے روایت درروایت یادکیاجائے۔ شروتی کے بعداس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی بنیاد ویدوں کی تعلیمات پر ہے۔ اس میں دوسر بے درج کی کتابیں اپنشد شامل ہیں۔ ہے۔ اس کی بنیاد ویدوں کی تعلیمات پر ہے۔ اس میں دوسر بے درج کی کتابیں اپنشد شامل ہیں۔ (۳) انتہاں۔ یہ تذریح آ ربیة وم کی تاریخ ہے۔ اس میں رزمیہ ظلمیں۔ رامائن اور مہا بھارت شامل میں

(۷) پران۔ بید دبدی تعلیمات کوعام کرنے کے کیے گئیں۔کل اٹھارہ پران ہیں۔ان میں بھاوت اور دشنو پران ہیں۔ان میں بھاوت اور دشنو پران سب میں معتر ہیں۔

(۵) الم الن مين عوا مي كل دينياتي مقال الديوجات أن بارك مين عملي بدايات اورشيومت الشكي

مت اور وشنومت فرقول کے بنیا دی عقا کردرج ہیں۔

(۲) درش سال کے معنی روشی یاد بھناہے۔اس میں چھر کتابیں شامل ہیں۔ نیابیہ۔ویششک۔ سانکھیہ۔ بوگ تمیمامسا۔وید

ہندومذہب کے بنیادی ماخذی گووید۔اپنشد۔بھگوت گیتا اور مندرجہ بالا تچودرش شامل ہیں۔
ہندومذہب کی کتاب (تیتر بیرہمی ۵،۸،۸،۲) یس ہے کہ رقی منتروں کے بنانے والے ہیں۔
دگ ویرسب سے پراناویدہے ۔اس میں دیوی دیوتا وَل کوخاطب کرکے ان سے التجا کیں کی بیں۔ بجروید کورگ وید سے التجا کیں کی ہیں۔ بجروید کورگ وید سے اخذ کیا گیاہے۔اس میں وہ گیت شامل ہیں جودیوتا وی کے چرصاوے کے موقع پرگائے جاتے ہیں۔سام ویدہ بھی رگ ویدسے ماخوذہے۔اس میں وہ گیت شامل ہیں جوخاص مواقع پرگائے جاتے ہیں۔اتھروید بھی دگ ویدسے تی اخذ کیا گیاہے۔اس کا ذیادہ ترحصہ جادؤسے متعلق ہے۔اورقدیم آریہ قوم کے تدن پرشتل ہے۔(ہندوازم مرتبہ پروفیسر گووندداس۔سخی اس سے دوقع کی آریہ قوم کے تدن پرشتل ہے۔(ہندوازم مرتبہ پروفیسر گووندداس۔سخی ۱۹

ہندوازم کے مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ ان کااصل وید کم ہوگیاتھا جیسا کہ مہا بھارت شائتی پروشلوک 24 اس 124 میں مدددی تقی پروشلوک 24 اس 124 میں مدددی تقی ویشلوک 24 اس کی کود نیا پیدا کرنے میں مدددی تقی ویدکوچرا کرلے گئے۔ اس پروکے شلوک 21 اس کی اس کہ جیدکوچرا کرلے گئے۔ اس پروکے شلوک 21 اس کی اس کے کہ وشنو پران 21 اس کے کہ چاردیگوں کے آخر پرویدوں کا کم ہوجانا کل گیا۔ (کا نتائی) کا حادثہ ہوا۔ توسات رشی (منتر بنائی) آسان سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے پھران کوجاری کیا۔

پر فیسر گودندداس نے لکھا ہے۔ ''ہم نہایت آسانی سے کہرسکتے ہیں کہ وہ کتا ہیں جو آج ہمارے پاس
موجود ہیں دیاس کے مرتب کردہ فیخہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ روایات کی روسے دیاس بھی
کئی ہوگز رہے ہیں۔ اوراس کے علاوہ ویدوں سے کئی اور ترتیب وہندگان سہنتا لٹر پیج جو آج
ہمار نے پاس ہوجود تھا''۔ (ہندوازم۔ صفح ۲۸)

ویدوں کے الہائی نہ ہونے کا اقر ارخود مندووں کے بڑوں نے کیا ہے۔ چٹانچہ ویدسے متعلق کتاب
سروانو کرمنی میں لکھا ہے کہ جس کا کلام ہے وہ یرشی ہے۔ لیتی کلام الہائی ہیں بلکہ یرشیوں کا ہے۔
پڑت ستیہ درت نثری نے اپنی تصنیف وید ترکی پر سیجے کے صفحہ کا کم پر لکھا ہے۔ ایسے ہی بلاشک وشبہ
بیات سیجے ہے کہ ہما دے ہز دگ رشیوں نے ہی ویدوں کو تصنیف کیا۔

سوامی ہری پرشاد۔لالہ لاجیت رائے۔ بھائی پر مائندائیم اے وغیرہ بھی ویدول کوالہا می نہیں مانے۔ صرف اپنے بزرگول کی یادگار سمجھ کراس کی حفاظت کرناضروری سمجھتے ہتے۔(ہندو سنگھٹن ۔مرتبہ بھائی پر مانندائیم اے)

پنڈت رادھا کرش مشہور پر وفیسر ہندوفلا منی بنارس یو نیورٹی نے اپنی کتاب میں کھاہے کہ صدافت کے بارہ میں ان کے خیالات اس قدر گونا گول اور خدا کے متعلق ان کے خیالات اس قدر مختلف بیں کہ ہرخض کو یقینا ان میں جو چا ہتا ہے ہرتم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں مل جاتا ہے۔ (فلا شی آف اینشرز صفحہ ۱۷)

پنٹرت جواہرلال نہرونے اپنی کتاب میں لکھاہے۔ بہت سے مندوویدوں کوالہا می کتاب بچھتے ہیں بیمرے نزدیک ہماری بوی برت ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے اوجھل ہوجاتی ہے۔ دید صرف اس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کا غیر مرتب شدہ ذخیرہ ہیں۔ دعا کیں، قربانی کی رسومات، جادو، نیچرل شاعری وغیرہ (دی ڈسکوری آف انڈیا صفحہ کے) ہیں۔ دعا کیں، قربانی کی رسومات، جادو، نیچرل شاعری وغیرہ (دی ڈسکوری آف انڈیا صفحہ کے) جس دیوتا ہے کوئی تمنا پوری ہونے کی آرزوکر کے دی گئے اس کی تعربف کی وہ اس منتر کا دیوتا کہلاتا ہے۔ (نرکرت نے دا)

ویدوں میں خالص تو حید نہیں پائی جاتی ۔اور پر میشور کا تصور جو ویدوں نے پیش کیاوہ انسانی ذہن کا تر اشیدہ ہے ۔ وید کے سوکتوں کے اوپرایک تو دیوتا کا نام ہے اور دوسرے کسی رشی کا۔ دیوتاوہ ہے جس کی تعریف یاپرستش کا ذکراس سوکت میں موجود ہے ۔رشی اس کامصنف ہے ۔ویدوں میں دیوتا وس کی تعداد مختلف ہے ۔ بجروید میں لکھاہے کہ کل دیوتا ۲۳۳ بیں۔ااز میں پر۔اا آسان پر۔ اورااجنت میں۔رگ ویدمنڈل اسوکت،۵۲منتر ۲میں لکھاہے کہ کل دیوتا ۴۳۳ ہیں۔ دیوتا وَں کی یہ کشرت شرک فی الذات (اللہ کی ذات) نہیں تواور کیاہے۔

ابنشد کے معنی گرو کے خطبات کا مجموعہ ہے

ا پنشد کے نظر بیہ کے مطابق خالق کسی خارجی مادے سے دنیا کو پیدائیں کرتا بلکہ خودا ہے اندر سے پیدا کرتا ہاکہ خودا ہے اندر سے پیدا کرتا ہے۔ جبکہ قر آن مجید کی روسے خالق ومحلوق کی ماہیت ایک نبیل ہوسکتی۔

پران کے معنیٰ قدیم کے ہیں۔ان کی تعدادا تھارہ ہے اور ان میں آٹھ لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں۔ یہ کتابیں ویدوں سے زیادہ قدیم ہیں۔ مختلف اوقات ہیں متفرق لوگوں نے ان میں اضافے بھی کئے ہیں۔ ان میں آریا اور ہندووں کے قبائل ریستش کوشی خاندا نوں کی تاریخ یمختلف فرقوں کے ہیں۔ ان میں آریا اور ہندووں کے قبائل ریستش کوشی خاندا نوں کی تاریخ یمختلف فرقوں کے دبیات والی میں متندا اور سب سے زیادہ پڑھی جائے ۔

یران عام دستیاب ہے اور اُ سان قبم جبکہ دید میں مشکل زبان استعمال ہو کی ہے۔

ہندو مذہب میں دیدا تک (دید کے باز داور ٹائلیں) ان کتابوں کو کہاجا تا ہے۔ جو ہندو کل کے مجموعہ قوانین دھرم سور اوردھم شاسر پر مشتمل ہیں۔ سور کا مطلب دھا گہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان کے ذریعہ مہب ادراس کے مانے دالوں کا آئیں ہیں ایک دشتہ ہوتا ہے۔ دفت کے نقاضوں کے تحت نے سور بھی تخلیق کے گے۔ ان میں منو کا دھرم شاسر یا منوسم تی زیادہ شہور ہے۔ ویدک مذہب ہیں بے شاردیوی دیوتا ہیں۔ برہموں نے اس ویس تیا اور اور تین بڑے دیوتا مقرر کئے۔ براہمہ شیوا۔ وشنو۔ پھران کے تحت بے شاردیوی دیوتا اور اور تارمقرر کردیے۔ مقرر کئے۔ براہمہ سیوا۔ وشنو۔ پھران کے تحت بے شاردیوی دیوتا اور اور تارمقرر کردیے۔ براہمہ ہندووں کا پہلا دیوتا ہے اور اس کا درجہ ہندو تنگیث میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہندوا۔ ایک روح مطلق اور قائم بالذات سمجھتے ہیں۔ وشنو ہندووں کا دو سرادیوتا ہے۔ یہ ججزانہ کام سرانجام روح مطلق اور قائم بالذات سمجھتے ہیں۔ وشنو ہندووں کا دوسرادیوتا ہے۔ یہ ججزانہ کام سرانجام دیتا ہے۔ اس کی روح انسانوں اور جانوروں میں طول کرتی ہے۔ شیودیوتا عیست و نا بود کرنے کی طاقتوں کا ما کہ ہے۔

رکھتے ہیں توالیے لوگ بھی ہیں جوہا (تشدد) اور جنگ کاجواز بھی ای سے ثابت کرتے ہیں۔(دی ڈسکوری آف انڈیا۔ صفحہ ۸۱)

محر م مولا ناپر و فیسر حافظ غازی احمد صاحب وامت برکاتیم سابق پرتیل کالی بوجهال کلال ضلع جہلم
پاکستان جو پہلے کرشن لال کے نام سے پہچائے جاتے تھے۔اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی
رشی عطافر مائی تو انہوں نے اللہ کے تران کو اپنے سیدیل محفوظ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کو درس نظامی کی صورت میں با قاعدہ حاصل کیا نے صری علوم میں پنجاب یو نیورٹی لا مور سے
کی ایم اے کے ۔پھرترتی کرتے کرتے کار کے کر پہل بن گئے ۔ان کا اپنے سابقہ نہ جب کے
بارے میں گہرامطالعہ تھا۔ انہوں نے اسلام اور ہندومت کے نام سے ایک کتاب کھی ۔جس
میں ہندووں کی بت پرسی اوران کے شرع ناک قسم کے عقائد بیان کئے تھے۔ کین ڈاکٹر ڈاکرنا تیک
صاحب صرف سرسری مطالعہ کے دور پر ہندووں کوموحد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
میں مندونہ ہب کوچھوڑ کر اسلام قبول کرئے والے حضرت مولا ناپروفیسرغازی احمدصاحب وامت
ہندونہ ہی گئی گئی۔ 'دمیراقبول اسلام'' (من الظامات الی النور) کے جھے ہندومت اوراسلام میں
ہرکاتیم اپنی کتاب 'دمیراقبول اسلام'' (من الظامات الی النور) کے جھے ہندومت اوراسلام میں

'' ہندووں کی مشہور فرجی کتب 'سرتی منوسمرتی بران اب بران کے مطاوت گیتا۔ را مائن والمسکی ورا مائن تاسی داس اور مہا بھارت '' کے متعلق مہا ہندو جناب سوامی دیا نند کے ارشادات ستیارتھ برکاش میں ملاحظ فرما تیں نے ورد کے لئے چند حوالے پیش خدمت ہیں''۔

ا۔ بہت ی ویاں وغیرہ مہرشیول کے نام ہے من گفرت غیرمکن افسانوں سے رُر (بھرٹی) کتابیں بنا میں۔ان کانام پران دکھ کر کتھا بھی سنانے لگے۔ (صفحہ ۱۹۹۱۔۱۹۹۱) پُر (بھرٹی) کتابیں بنا میں۔ان کانام پران دکھ کر کتھا بھی سنانے لگے۔ (صفحہ ۱۹۹۱۔۱۹۹۹) ۲۔ بسب تنز گرخھ کیران اپ پران بھاشا۔ رامائن کی داس۔ کمنی منگل وغیرہ اور دیگر

سب بهاشا گرخته ريسب طبع زادادر باطل كتابين بين-

تھوڑ اسانچ لڑے لیکن بہت ساجھوٹ بھی ملاہوائے۔ اس جیسے کہا گیا ہے لین عمرہ سے عمرہ کھا نیک

چیز بھی اگرز ہرآ اور بہوتو لا اُل بھینک دینے کے ہے ویسے ہی ریہ کتابیں ہیں۔ (صفحہ ۱۹ - ۹۲ - ۱۳/۱۰۸)

سا۔ واہ رے بھا گوت کے بنانے والے لال بچھکو کیا کہنا بچھ کوالی الی جھوٹی با تیں لکھنے میں ذرا بھی شرم وحیانہ آئی۔ میں اندھاہی بن گیا۔ (صفحہ ۲۳۳ –۱۱/۷)

۳۔ انچاس کروڑ ہوجن (یوجن چارکوں کا ہوتا ہے) اس تتم کی جھوٹی باتوں کا گیوڑ ابھا گوت گیتا میں لکھا ہے کہ جس کا کیجھ حدوجہاب نہیں۔ (صفحہ ۲۳۸\_۵۵/۱۱)

۵۔ کی سیجھ بچھ ملاوٹی شلوکوں کوچھوڑ کرمنوسمرتی ہی وید کے مطابق ہے اور کوئی سمرتی نہیں۔ ایسانی دیگر کتابول کاحل سجھاو۔ (صفحہ ہے اے ۱۵۱۱)

۲- سرتیوں میں سوائے ایک منوسمرتی کے سب سمرتیاں جھوٹ کا مرکب ہیں۔ اور منوسمرتی میں کھی تیاں جھوٹ کا مرکب ہیں۔ اور منوسمرتی میں بھی تحریف مثلاث ہیں۔ (۱۹۔ ۱۹۰۸)

اوراسلام میں ویدوں کے چندحوالے نقل فرمائے ہیں۔

ا۔ الفرويد كاندس سوكت ٢٠ منتر ١٧ ميل لكھا ہے۔

ترجمہ اپنی حفاظت کے لئے ہم سوماراجا۔ اگنی ۔ادتی کے فرزندسورج ۔وشنوبر ہمااور برسپتی کو یکارتے ہیں۔

۱۷ انفروید کانٹرا۔ سوکت ۲۰۰۰ منترسامیں لکھاہے۔

ترجمہ جود بوتا آسان میں اور جوزمین میں اور طبقہ وسطیٰ میں۔ نہا تات میں۔ حیوانات میں۔ سمندروں اور در یاؤں کے بانیوں میں ہیں وہ ہماری عمر کو بردھانے تک لمباکریں اور موت کو دور رکھیں۔

سا۔ بیجرد بدادھیا ہے سامنتر اسل سانیوں کو تجدہ کرنا لکھا ہے۔

ترجمه زبین میں رہنے والے سانیول کو بحدہ قبول ہو۔اور جوسانب ہوامیں یا آسان پر ہیں ان

کوہارا محرہ ہے۔

٧۔ اتھروبدکا نڈوا۔ سوکت ٢٠ منتر ٢٠ منتر ٢٠ من اگد دیوتا کی پر ستش کرنا لکھا ہے۔
ترجمہ: جوآگ سے بیدا ہوتے ہیں۔ نہا تات سے بیدا ہوتے ہیں اور جو بیا نیوں اور بحل میں بیدا
ہوتے ہیں اور جن کی اقسام مختلف اور بردی بردی ہیں ان سب قتم کے سانبوں کو ہم مجدہ کرتے ہیں۔
رالف فی ۔ ان کے گرفتھ مترجم ویدنے بھی آخری فقرے کا ترجمہ یوں ہی کیا ہے:

"These serpents we will reverently worship"

۵۔ اتھرویدکانڈ ا۔ سوکت ا۔ منترامیں لکھاہے۔

ترجمہ: جھے پیدا ہوتی ہوئی کو ہمارا ہجدہ قبول ہواور پیدا ہوئی ہوئی کونمسکار ہو۔اے با جھ گائے تیرے بالوں اور کھروں کو جھی ہمارا ہجدہ قبول ہو۔

۲۔ انھرویدکا نڈ ۱۲۔ اسوکت اے منتر ۲۱ اور ۲۷ میں زمین کو تجدہ کرنا لکھاہے۔
ترجمہ اس پرتھوی لینی زمین کو ہمار اسجدہ قبول ہوجودھا توں کے اسپیے گربھ (حمل) میں دھاران
کرنے والی ہے۔ جس سے پانچ پرکار (اقسام) کے انسان برہمن کھشتری۔ ولیش شودر اور
پانچویں نیاد (جنگلی لوگ) اُئیتن (پیدا) ہوتے ہیں۔ اس بھوی کوسدا ہمارا نمسکار (سجدہ) ہو۔

یا نچویں نیاد (جنگلی لوگ) اُئیتن (پیدا) ہوتے ہیں۔ اس بھوی کوسدا ہمارا نمسکار (سجدہ) ہو۔
دیوتا کا کو تجدہ کرنا مرقوم ہے۔

ترجمه: سورياد بدى اورمتر اورورن وغيره سب د بوتا وك كومين ال جگه جده كرتا بول ـ

٨- اتفرويدكاند عارسوكت المنتر٢٢ يه ٢١٠ من مودن كومعبود تنكيم كيا كيا ي-

ترجمہ: اے سوری دیوتا! کھے چڑھتے وفت مجدہ ہوئے اوسے کو مجدہ ہوئے کو مجدہ ہوئے کو مجدہ ہو ہجھ دراف سوراٹ سے راٹ کو مجدہ ہوغروب ہوئے وفت تھے مجدہ ہوغروب ہوئے ہوئے مجے مجدہ ہوغروب ہوئے ہوئے تھے مجدہ ہودائے سوراٹ سے راٹ کو ہمارا مجدہ قبول ہو۔

٩\_ يجروبداده بإن المنترس من المن المورون اور كول كى يرستش ملاحظه و-

ر جمه بجلسون اورمجلسون کے مالکول کوبار بار تمسکارے کھوڑون اور کھوڑون والول کو بھی بار بار

سجدہ ہو۔ کو ل کو مجدہ قبول ہو۔ اور کو ل کے مالکوں کو بھی مجدہ ہو۔

القرويد كاندا يسوكت ٢٥ منتر ٢٧ مين بخارد يوتا جي مهاراح كويجده كرناتحرير ي

ترجمه: سردی دالے بخار کو مجدہ قبول ہو۔ گرمی دالے رورونا می بخار کو بھی میں مجدہ کرتا ہوں۔ روزانہ

دوسرے اور تیسرے دن آنے والے بخار کومیر اسجدہ قبول ہو۔

اا۔ اتھرویدکا تڈھ۔سوکت ک۔منتر۳۔۹۔۱-اورسوکت ۲۲۷ملاحظہ فرمائیں۔کیااس کو بھگوان کی وحدت کہاجا تاہے۔

ترجمہ: ارائی دیوی کو مجدہ ہو۔اس سنہری بالوں والی زرتی دیوی کو مجدہ ہو۔اراتی دیوی میں نمسکار
کرتا ہول۔سوتا دیوتا حاملہ عورتوں کا مالک ہے۔وہ میری رکشا کرے۔اگئی دیوتا جونہا تات کا مالک
ہے مجھے محفوظ رکھے۔ویگواورز مین جو مخیوں کی مالکہ ہیں ویے دونوں دیو کیں میری رکشا کریں۔
ورن دیوتا جو یا نیوں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔

اس طرح ان منتروں میں ورن دیوتا۔ متردیوتا۔ مرت دیوتا۔ سوم دیوتا۔ سورے دیوتا۔ اندردیوتا۔ بم راح دیوتا۔ سے استمد ادکی گئی۔ ہے۔

١٢- رگومنزل ١-سوكت ٥-منتراملاحظ فرمائين

ترجمه بم ديوى اوتى اوروكه سے چيزانے والے مكى بہنچانے والے ورن منزراتى سوتار

بھک نامی دیوتاؤں کی سنش کے ذریعے پیارتے ہیں۔

الله القرويدكاندس سوكت المنترسين ب

ترجمہ: اے سموتسر کی مورتی (لینی بت) جس بچھ کی ہم رات کے وقت پوجا کرتے ہیں وہ تو ہمیں عمراور دولت عطا کڑ'۔

کیا یہ دید وحدت کی بجائے شرک کی تعلیم نہیں دینے ؟۔کیا دیوتا پرسی اورعناصر پرسی شرک نہیں؟۔ کیا یہ دید بھگوان کا کلام ہوسکتے ہیں؟۔ہرگز نہیں۔

بهرطال ویدول کے بارے میں پنڈت رادھا کرٹن بناری بدینورٹی کابیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ

صدافت کے بارہ میں ان کے قیاسات اس قدرگونا گوں اور خدا کے متعلق ان کے خیالات اس قدر مختلف ہیں کہ ہڑ خص کو یقنینا ان میں جو چاہتا ہے ہر تم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں الل جاتا ہے۔ اور پنڈت جو اہر لال نہروکا بیان بھی نظر سے گذر چکا ہے کہ بہت سے ہندو ویدوں کو الہامی کتاب سجھتے ہیں۔ یہ میر سے نزدیک ہماری بڑی بدشتی ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے او جھل ہوجاتی ہے۔ وید صرف اس ذرائے معلومات کا مجموعہ ہیں۔

ویدوں میں بہت ی مخرب اخلاق باتوں کا اندراج بھی ہے جنہیں تخریر کرتے ہوئے بھی شرم وحیا کی

بناء برقلم رک جاتا ہے اس سے ویدوں میں عصمت وعفت کا معیاد دیکھا جا سکتا ہے (مشلاً

اتھروید کا نڈی سوکت کا رمنتر ۸۔۹۔رگ ویدا۔۱۰۱۔۱ورستیارتھ برکاش از سوامی دیا تند جی

مطبوعہ کیم ایر بل ۱۹۰۳ء آربید پستکالیدلا ہورکا صفحہ ۱۹۱۔۱۹۱۔۱۹۱۔۱۹۱۔۱۹۱۱ور ۲۰۱۱

وحدت ادبان کے سلسلہ میں بہائی کیا ہے ہیں ای کتاب کے خور۔۔۔ پر ملاحظہ کریں۔
البعد ڈاکٹر صاحب نے بھی ہے بھی سوچا کہ یور پین یو نین کے ملک ڈنمارک کا کارٹونسٹ صفور صلی
اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کرتا ہے اور ڈنمارک اس کی پشت پنائی ہی نہیں کرتا بلکہ حصلہ افزائی بھی
کرتا ہے ۔ سلمان وشدی قرآن کی تو ہین شیطانی آیات کے نام سے کرتا ہے تو یورپ کے تمام
بہودونصار کی اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ سلمان کی بھی نبی کی تو ہین نہیں کرتا ہے۔ وہ حضرت
بہودونصار کی اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ سلمان کی بھی نبی کی تو ہین نہیں کرتا ہے۔ وہ حضرت
بہودونصار کی اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ سلمان کی بھی نبی کی تو ہین نہیں کرتا ہے۔ وہ حضرت
مضرت مریم علیہ السلام موں یا حضرت مولی علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ
حضرت مریم علیہ السلام ۔ میصفت صرف بہودونصار کی میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اور بہودی

ا کے ڈاکسٹ رصب احسب کا اپنے آئید کو بست و کہت است ہوئے جناب ذاکرنا تیک صاحب ابنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی چارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سواب دیتے ہوئے سواب کا جواب دیتے ہوئے سواب کا جواب دیتے ہوئے سواب کی معالی جا کہ جا کہ معالی جا کہ جا کہ معالی جا کہ معالی جا کہ معالی جا کہ جا کہ معالی جا کہ معالی جا کہ جا کہ معالی جا کہ معالی جا کہ معالی جا کہ جا ک

"سوال بیہ کہ ایک ہندوجوقر آنی تعلیمات اور ہندو فرہب پر بیک وفت عمل کرتاہے کیا وہ مسلمان کہلاسکتاہے؟ اور کیا ای تشم کامسلمان ہندوکہلاسکتاہے؟

اس سلسلے میں پہلے تو جمیں یہ پینہ ہونا جا ہے کہ ہندواور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ لینی ہندو کے کہتے ہیں اور مسلمان کے جماعت مسلمان وہ شخص ہے جوائی مرضی کواللہ کی مرضی کے تالع کر دے۔ ہندو کی تعریف کیا آپ جانے ہیں؟
تعریف کیا ہے؟ کیا آپ جانے ہیں؟

ہندوک صرف جغرافیا کی تعریف ممکن ہے۔ کوئی بھی شخص ہندوستان میں رہتا ہے یا ہندوستانی تہذیب

ادھر آباد ہے وہ ہندو کہلا سکتا ہے۔ اس تعریف کی روسے میں بھی ہندو ہوں۔ یعنی جغرافیا کی

اعتبار ہے آپ جھے ہندو کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا جوشخص ہندوستان میں رہتا ہے وہ

ہندو ہے۔ جغرافیا کی کھا فلسے ہندوستان میں رہنے والا ہرشخص ہندو ہے۔ ای طرح جیسے امریکہ میں

رہنے والا ہرشخص امریکی ہے اور اسے امریکی ہونا بھی چاہئے۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے

کہ ہاں آپ ایک مسلمان کو ہندو کہہ سکتے ہیں اگر وہ ہندوستان میں رہتا ہے تو کیس اس بات کا یہ

مطلب بھی نہیں ہے کہ ویدک غرب کا مائے والا اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ اسے ہندونہیں

کہہ سکتے۔ اب وہ ایک امریکی ہے۔ ہندومت ایک عالمی غد جب نہیں ہے۔ ہندومت صرف

ہندوستان میں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ ہندوازم کو غد جب نہیں کہہ سکتے۔ یہ محض ایک جغرافیا کی

تو لف

( بحوالہ خطبات ذاکر نائیک ۔ اسلام پر کے جانے والے سوالات اوران کے جوابات سفی 1000 کا کہ الفظ کا کہ اسلام پر کے جانے والے سوالات اوران کے جوابات سفی 1000 کا کہ الفظ کا کہ مشوب لفظ کر اردے رہے ہیں۔ حالاتکہ ہندوستان کی طرف منسوب شخص ہندوئیں بلکہ ہندوستان کہلائے گا۔ جن طرح امریکہ بین رہنے والا امریکی ۔ برطانیہ بین رہنے والا برطانوی وغیرہ ۔ اگر ہندوستان گا۔ جن طرح امریکہ بین دہنے والا امریکی ۔ برطانیہ بین رہنے والا برطانوی وغیرہ ۔ اگر ہندوستان کا معنی حکمہ ہوا ہندوں کی حکمہ اس کے لفظ پر بی خورکریں تو بید عقدہ کھل جاتا ہے۔ ستان کا معنی حکمہ ہوا ہندووں کی جگہ۔ اس سے کی حکمہ بین اس کا معنی ہوا ہندووں کی جگہ۔ اس سے کی حکمہ بین ہوا ہندووں کی حکمہ۔ اس سے کی حکمہ بین ہوا ہندووں کی حکمہ۔ اس سے کی حکمہ بین ہوا ہندووں کی حکمہ۔ اس سے کی حکمہ بین ہوا ہندووں کی حکمہ۔ اس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ۔ اس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ۔ اس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ داس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ۔ اس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ داس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ داس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ داس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ داس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ دارستان کا معنی ہوا ہندووں کی حکمہ دارس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندوں کی حکمہ دارس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندوں کی حکمہ دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندوں کی حکمہ دارس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندوں کی حکمہ دور ہندوستان کی حکمہ دور ہندوستان کی حکمہ دور ہندوستان کی حکمہ دور ہندوں کی حکمہ دور ہندوستان کی حکمہ دور ہندوستان کی حکمہ دور ہندوں کی حکمہ دور ہندوستان کی حکمہ دور ہندوں کی حکمہ دور ہندوں کی حکمہ دور ہندوستان کی حکمہ دور ہندوں کی حک

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مندو کی وجہ سے میرخطم مندوستان کے نام سےموسوم ہے نہ کہ اس خطے کا نام مندوستان ہونے کی وجہسے بہال کے لوگوں کو مندوکہا جاتا ہے۔ نیزاگرلفظ مندوند مب کی طرف منسوب لفظ نہیں تو پھر گیتا اور وید س ند ہب کی کتابیں ہیں؟۔ اوررام چندر، کرش کن مذہب کے مقدس افراد تھے؟۔

اس کی تفصیل مندو نر مب کے چیومنالع میں ذکر ہوچگی ہے۔

المرام چیت در اور کرسشن کونی ماست

لطف کی بات بیہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے توان سے بھی دوہاتھ آگےنکل سے ہیں۔ان کی جهاعت کے بڑے علامہ وحید الزمال نے تورام چندر، کرشن وغیرہ کو بھی نی سلیم کرلیا ہے اہل سنت والجماعت كا مذہب ہے كہ كتاب وسنت ميں جن انبياء كا ذكر آ كنيا ہے ان پرايمان لانا واجب ہے۔ایسے خص کے بارے میں بالعین کہنا کہ بیاللد کا نبی ہے جب کداس کی نبوت کا ذکر نہ قرآن میں مواور شہ حدیث میں موہ حرام ہے۔ لیکن فرقہ لا غربیہ غیر مقلد میران لوگول پر بھی ایمان ر کھتا ہے جن کا قرآن وحدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ چنانچے رام چندر۔ چھن اور کرش جن کی مندو مذہب میں پوجا کی جاتی ہے۔ان کے نزدیک ریسب نبی تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ رواداری کی اس عجیب مثال كوقائم كرنے كے لئے طاكفه محد شدلا مدبید سے تواب وحيد الزمان غير مقلد صلالت كى كرائيوں میں ڈو بے نہ جانے کون سے جو ہر تلاش کررہے ہیں۔حالانکہ مندو مذہب میں تو نبوت کا کوئی معنی بی نہیں۔ بیرام پھن اور کرش تو ہندووں کے بہال معبود ومبود ہیں۔نواب صاحب صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ''جمیں ان دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار نبیل کرنا جاہیے۔ جن کا ذکر اللہ سیحانہ نے اپنی كتاب مين نبيس كيا ہے۔ جب كركسى توم ميں خواہ كفار بى سبى تواتر كے ساتھ بيات منقول ہے كدوہ لوگ انبیاء صالحین تھے۔مثلاً مندووں میں رام چندر، پھمن، کرش جی۔ ایرانیوں میں زرتشت۔ جبيون ادرجايا نبول بين كنفيوشس اورمها تمابدها دريونا نبول مين فيناغورث اورسقراط بلكه واجب ہے کہ ہم اللہ کے تمام بیول اور رسولول پر بلاتفریق ایمان لا میں۔ "(بدیة المهدی صفحه ۸۵)

بلاشبری عقیرہ انہائی خطرناک ہے کہ جس کا ذکر کتاب وسنت میں نہ ہواس کی نبوت کا اتر ارکیا جائے بلکہ اس کو واجب سمجھا جائے۔ ماسوائے غیر مقلدین کے کسی نے بھی ان فلسفیوں اور ریاضی دانوں کی نبوت پر ایمان کو واجب قر ارنہیں دیا۔ غیر مقلدین نے صرف جدت کی خاطریہ عیب وغریب عقیدہ گھڑ لیا۔

انیس کاعب د د

عدد ۱۹ کے بارے میں بجیب وغریب تحقیقات کو پھیلا یا جارہا ہے۔ ندکورہ حسائی الٹ پھیر بھی ڈاکٹر ذاکرنا نیک صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ دیگر بہت سے حضرات نے اس موضوع پر صفحات کے صفحات کے سے انہوں نے قرآن کے صفحات کے سفات کا لے کردیے ہیں۔ بعض ان سے بھی دوہاتھ آگے لیکے۔ انہوں نے قرآن کے مجزاتی گراف تیار کر لیے۔ ان تمام حسائی اور جیومیٹریکل تحقیقات کوآپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعدان کا جواب بھی پیش کیا جارہا ہے۔ تا کہ تھے تقابل ہوسکے۔

### 19 کا ہندسہ

ارشادربانی ہے۔! عکی قیات میں کا گھا تسعة عُشُوں "اس پرانیس ہیں۔ 0" (القرآن الجید، یادہ نمبر 29 سورۃ نمبر 74 (مرثر)، آیت نمبر 30)

الس الیس کے ہند ہے کی ذرا تفصیل ہیں جا کیں تو جیرت انگیز با تیں سائے
آتی ہیں اور انسانی ذہن تحیرات کی گہرائی ہیں ڈوب جا تا ہے اور شمیر ہے سا دند
لیکارا شمتا ہے کہ یہ کتاب سے بیرتر آن سیس کی انسان کا کلام نمیں ہے! بلکہ بیتو اللہ رحمٰن
ورجیم کا ای کلام مبادک ہے۔

مجه تفصيلات ملاحظه ميجيرا

1: سوره افراء کی بیل چارچی آیات میں افین الفاظ میں اوران افیس الفاظ میں ا چھرتر حروف میں جوافیس پر پورٹ پورے تقسیم ہوجائے ہیں۔

مثال ضرب: 76 = 19 x 4 = 76

19 + 19 + 19 = 76 :どりに

2: قرآن مجيد مين ايك سوچوده سورتيل بين - بيهندسه بهي بورابوراانيس برنسيم

ہوجا تاہے۔

مثال نقسيم: 6 = 114 ÷ 19

مثال ضرب: 114 = 19 × 6

3: قرآن مجيد كي آخرى سورت يعني أيك سوچوده (114) نمبرسورت سيالنا

كناشروع كيا جائے يعنى ايك سوتيره (113)، ايك سوباره (112)،

ایک سوگیاہ (111) وغیرہ تو تھیک انیسوے (19) تمبر پرسورہ اقرء (96

تمبرسورت) آتی ہے۔

4: بید بات کس قدراہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی کسم اللہ الرحل اللہ الرحل اللہ الرحل اللہ الرحل اللہ الرحيم اللہ الرحيم اللہ الرحيم اللہ الرحيم اللہ اللہ المبیل حروف ہیں۔

ال ميں جارالفاظ ہيں:

(1) الله (2) الله (1) الرحم

ال آیت کا ہرلفظ جننی دفعہ قرآن تھیم میں آیا ہے وہ انیس برتقیم ہوجاتا

ہے۔ پہلالفظ اسم 'قرآن مجید میں أنیس (19) مرتبہ آیا ہے۔

دوسرالفظ "الله" دو بزار عظم سوالهانوے مرتبہ آیا ہے جوانیس پر پوراپورا

تقسيم ہوجا تاہے۔

مثال شيم: 142 = 19 + 2698

مثال ضرب: 2698 = 242 × 142

تيسرا لفظ "الرحن" ستاون مرتبه أيائي جوانيس بريورايوراتيم موجاتا ہے۔

مثال تقسيم 3 = 19 ÷ 57 مثال ضرب: 57 = 3 × 19

چوتھالفظ''الرحيم''ہے جوايک سوچودہ مرتبدآياہے چنانچہ ريجي انيس پر پورا پوراتقسيم ہوجا تاہے۔

مثال تقسيم: 6 = 19 ÷ 114

:6

مثال ضرب: 114 = 6 × 19

کویا جاروں الفاظ کی تعدادانیس پرتقسیم ہوجاتی ہے۔ابیاہونامحض اتفاقی اتنہیں ہے۔

آیت بسم الله الرحمی الرحیم ٥ سور المالی میں دومر تبدآئی ہے ایک مرتبہ آغاز میں اور دومری مرتبہ متن میں ۔۔۔۔ اس لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم الله الرحمٰن الرحیم ٥ جہیں ہے ورشہ اس کی تعدادایک سو بغدرہ ہوجاتی اورایک سوبندرہ کا ہندسہ انیس پرتشیم جبیں ہوسکتا۔ (قرآن مجید کی تمام سورتوں کیا تعدادایک سوبندرہ ہے اورسوائے سورہ توبہ کے باقی تمام سورتوں کے آغازا میں دوبسم الله الرحمٰن الرحیم " ایکی ہے )۔

قرآن مجیدگی انتیس سورتوں کی ابتداحروف بھی کےمفر داعداد بعنی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ عربی زبان کے اٹھا کیس حروف بیس سے چودو محروف بیس سے چودو محروف بیس سے چودو محروف بیس سے جودو میں ان سورتوں کے آغاز بیس داقع ہوئے ہیں ۔ بیا حروف بھی دیل میں درج بیں۔

(1)الف (2)

ム(6) (5) (4)

(9) ن (8)

(10) ل (11) ط(10) (13) ه (13)

اوران چودہ حروف میں سے جوچودہ سیٹ حروف مقطعات کے بنتے ہیں ۔

يەبل-

(1) ایک حرف والے:

(i) ص (ii) ق (iii) پین بیتن سیٹ ہوئے۔

(2) دو حرف واللے:

(i) طلا (ii) ياس (iii) طلس

(iv) علم بين ....بيرجارسيف بوست

(3) مین حروف والے:

(i) الم (ii) الر (iii) طسم

(iv) عَسَقَ بين .....يه چارسيك بوت\_

(4) جار حروف والي

(i) المرا (ii) المص بين .....يرووسيك بوت

(5) با چ كروف واليا:

(i) کھیغض ہیں .... نیم رف ایک سیٹ ہے۔

ندکورہ خاکے برغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حروف مقطعات جوانیس سورتوں میں استعال ہوئے ہیں ، یہ چودہ حروف ہیں ادران کے مجموعہ میدے بھی چودہ

ى يىراب 14 روف +14 سين+29 نورتين=57

بيعاصل جمع مندسه لين 57 بھي اين پر پوراپوراتقيم موجاتا ہے۔

مثال تقيم: 3 = 19 ÷ 57

19 × 3 = 57 مثال ضرب:

19 + 19 + 19 = 57 どしい

7: حروف مقطعات میں 'قل کو کیجے۔ بیر ف ق دو مور تول کے شروع میں آیا ہے۔ بین موری میں اور سورہ شوری میں ''کی صورت میں موجود ہے۔ ان میں سے ہر سورت میں حرف ق ستاون (57) مرتبہ آیا ہے جوانیس پرتقسیم ہوجاتا ہے۔

مثال قسم: 3 = 19 ÷ 57

مثال ضرب: 57 = 3 × 19

ا خودسورہ ق میں بھی حرف ق ستاون (57) مرتبہ آیا ہے اور خم عسق والی سورت میں بھی حرف ق ستاون (57) مرتبہ آیا ہے اور خم عسق والی سورت میں بہت طومل ہے۔ طومل ہے۔

دونول سورتول میں حرف ق کا مجموعہ ایک سوچودہ (114) ہوتا ہے اور قرآن مجید کی جملہ سورتوں کی تعداد بھی ایک سوچودہ (114) ہی ہے۔

لعنى قرآن مجيد ميں ايك سوچوده سورتين بيں اور حرف ق جولفظ قرآن كابہلا

حرف ہے اور اس کی تمائندگی کرتاہے وہ بھی ایک سوچودہ مرتبہ آیاہے۔

اس طرح بد كهناجا ز موكيا كه قرآن كى أنوى تشكيل حيابي نظام كے تحت

ایک سوچودہ (114) سورتوں پر ہوئی ہے۔

قرآن مجیدیں نیان تھا گاہ و موں کولفظ قوم ہی ہے بیان کیا گیا ہے۔مثلا قوم نوح قوم مود قوم عاد قوم لوظ وغیرہ مگرسورہ ق کی تیرھویں آیت میں قرآن فرنا تا الم

وعاد وفرعون اخوان لوط ..... (القرآن الجيد، ياره، سورة تمبر (ق م)، آيت تمبر 13) حضرت لوط علیدالسلام کی قوم کاذ کرقر آن میں لفظ قوم ہی سے عموما کیا گیا ہے كيكن صرف ال آيت مي لفظ توم كى بجائے لفظ اخوان خصوصا كيوں استعال كيا كيا سي ال كى وجهريه به كدا كريهال لفظ قوم استعال موتا توايك ق بره جاتا اور اس سورت میں خرف ق کی تعددستاون کی بجائے اٹھاون ہوجاتی جوانیس بربوری يورى تقتيم ند بوعتى اوراس طرح قرآن كا خسائي نظام درجم برجم موجاتا\_ 9: سورة القلم كرشروع من حرف أن أيا ب-ال يورى سورت ميس حرف دون کی تعدادایک سوتینتیں ہے جوانیس پر پوری پوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ شال نقسيم: 7 = 19 ÷ 133 مثال ضرب: 133 = 7 × 19 10: حرف ص قرآن مجيد كي تين سورتول كيشروع مين آيا ہے۔ سورة الاعراف مين المص "كيشكل مين، سورهم يم ميل دو هيعض " كي صورت ميل اور سوره ص میں حرف وص " کے طور بر۔ ان نتیول سورتول میں حرف وص " کی تعداداسوباون ہے جوانیس پر پوری يوري تقسيم موجاتي ہے۔ مثال قسيم: 8 = 19 ÷ 152

 وجہ یہ کی کہ اگراس لفظ کو 'س' کے ساتھ لکھا جاتا توان سورت میں ایک 'ص'' کی ہوجاتا اور ''ص'' والی متذکرہ بالاسورتوں میں حرف ''ص'' کی کل تعداد اسوباون کی بجائے ایک سواکاون ہوجاتی جوانیس پر پوری بوری تقسیم نہ ہوتی ادر قرآن کی بماحیانی نظام غلط ہوجاتا۔!

12 جن سورتوں کی ابتداء ایک حرف سے زیادہ حرفوں والے حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان سورتوں میں ہر حرف علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے توان کا مجموعہ انیس پر پورا پورا تقسیم ہوجا تا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ خروف جن جن سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان سورتوں میں ان حروف کی اپنی اپنی تعداد کو یکیا کیا جائے تب بھی مجموعی تعداد انیس پر پوری پوری پوری قسیم ہوجاتی ہے۔ مثلاً:

(i) سوره 'طلا' میں دوحروف 'ط' اور' ہو' ہیں۔اس سورت میں حرف 'ط' اور من ہیں۔ اس سورت میں حرف 'ط' اور دونوں کا مجموعہ تین سو ہودہ مرتبہ آیا ہے اور دونوں کا مجموعہ تین سو ہوجا تا ہے۔ ہتا لیس ہے جوانیس پر بورابوراتق ہم ہوجا تا ہے۔

مثال عبر 18 = 19 = 18

19 × 18 = 342 مثال ضرب:

(ii) سوره نیس میں جرف وی کی تعداددوسو بنتیں جرف وس کی تعدادار تالیس ہے۔ ہےادردونوں کا مجموعہ دوسو بچاتی ہے جوانیس پر پور پورانقسیم ہوجا تا ہے۔

عال شيم: 15 = 19 ÷ 285

نال نرب: 285 = 15 × 15

# ابك اورجيرت انكيز حقيقت

قران مجید کی انتیس سورتوں کے شروع میں جوحروف مقطعات ہیں اور یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ حروف جننی بھی دفعہ ان سورتوں میں آئے ہیں ان کا مجموعہ انیس پرتقسیم ہوجا تا ہے۔ تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ سیجئے۔!

1: حروف و الم مندرجه ذیل سورتول کے آغاز میں آئے ہیں اور ال حروف کی استے ہیں اور ال حروف کی افتاد میں آئے ہیں۔ ا

سورت حروف

البقرة الم توبرارتوسواكاتو (9991)

ال عران الم يائ برارسات ويوده (5714)

العنكبوت الم أيك براجيسو يجاسى (1685)

الروم الم الم الكم الكي برادوسوالس (1259)

لقمان الم أكل ويس (823)

السجدة الم ياجي بوائ (580)

الرعد الممر (" د"كونكال كر) ايك بزارتين سوچوت ه (1364)

الاعراف المنافق في المنافق المنافق المنافق المنافق (5260)

جمله تعداد: مجلسين براريه موجهم (26676)

يه جموى تعداد چھيس بزار جھ سوچھبز (26676) بھي اُنيس پر پوري پوري

تقسیم ہوجاتی ہے۔

بتال شيم: 1404 = 19 ± 26676

مثال شرب: 26676 = 26676 ×

حروف النائمندرجه ذیل سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ان سورتوں میں دیاجا تا ہے اورسورہ رعد سورتوں میں دیاجا تا ہے اورسورہ رعد میں حرف کی تعداد کا مجموعہ ذیل میں دیاجا تا ہے اورسورہ رعد میں حرف ''د'' کے سابق میں حذف شدہ ٹوٹل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

|       | تحداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حروف        | سورة    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|       | دو براريا في سوياتيس (2522)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآ         | يونس    |
|       | دوبراريائي سوچوده (2514)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J           | 351     |
|       | دو برار چارسویا یخ (2405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IJ.         | ليوسف   |
|       | ايك براردوسو في (1206)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171         | ايراتيم |
| 1     | نوسوچيس (925)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الر         | الحجر   |
| (135) | (صرف"ر" کی تعداد) ایک سینتیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الر         | الرعز   |
| •     | ماست سونو (9709)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | راد: نوبزار | جملرتع  |
|       | The state of the s |             |         |

ریہ مجموعی تعدادنو ہزار سات سونو (9709) بھی ائیس پر پوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال تقسیم: 511 = 19 + 9709

مثال ضرب: 9709 = 511 × 511

3. مندرجہ ذیل سورتوں میں حروف وہ میں '' آغاز میں آئے ہیں۔ان کی تعداد بھی ساتھ میں گئی ہے۔ ملاحظہ بیجے۔!

مورة شرون نغداد المون مالتورة مالتورة المرزن المرزن الدخان الدخان الدخان الدخان الدخان

(231) دوسوالتيس الجاثية (264) 2 200 الاحقاف جمع عشق (میں سے ضرف" ح" اور"م" کی تعداد) تنین مواکستھ (361) الشوري جله تنداد: دوبرارايك سوجهيا سفي (2166) يه مجموى تعداددو برارايك سوچهاسته (2166) بهى اليس بر بورى بورى القسيم بوجال ب- مثال قسيم بوجال ب- مثال قسيم بوجال ب- 114 = 19 = 114 مثال ضرب: 2166 = 114 ÷ 114 سورة الشوري بين يان حروف وهم عشق اليل الن ياشيول حروف وحمام ع، س اور ق کی اس سورت میں جملہ تعدادیا یکی سوسر (570) ہے جوانيس پر بوري بوري مسيم موجاتي ہے۔ ر مجوی تغدادنو ہزارسات سونو (9709) بھی انیس پر پوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال ضرب: 570 = 30 × 19 درج ذیل سورتوں میں جروف وط اور وس "آتے ہیں۔ان کی جملہ تعداد التمل ايك سويين (120) (میں ہے ام 'كومذف كركے) ايك سوچيس (126) طتم الشعراء (میں سے م کوحذف کر کے) ایک سوائیس (119) القصص طسم ( میں سے '' کو حذف کر کے د) اٹھا میں (28)

یس (میں سے 'کی' کو حذف کر کے د) اڑتا لیس (48) الشوری اللہ عشق (میں سے صرف 'س' کی تعداد) ترین (53) جملہ تعداد: چارسوچورانو ہے (494)

یہ مجموعی تعداد جارسوچورانوے (494) بھی انیس پر پوری بوری تقسیم ، موجاتی ہے۔ مثال تقسیم: 26 = 19 ÷ 494

19. × 26 = 494 مثال ضرب:

عبی حرف "من الفائیس مرتبه استعال ہواہے ۔ سورہ اعراف کا آغاز المص سے ہوتا ہے اوراس سورت بیس حرف "من الفائو ہے مرتبہ آیا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز "منیصی " سے ہوتا ہے اس سورہ بیس حرف "من جی بیس مرتبہ آیا ہے۔ ملاحظہ سیجے۔!

سورة حرف تعداد

ص ص الهاكين (28)

اعراف ص الفانو\_ے(98)

مريم ص چيدي (26)

جمله تعداد: ایک موبادن (152)

مد مجموعی تعدادایک سوباول (152) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہوجاتی

ا مثال تقيم: 8 = 19 ÷ 152 مثال تقيم

مثال ضرب: 152 = 8 × 19

7: سورہ مریکا کا آغاز" کھیض" سے ہوتا ہے۔اس سورت میں ان تمام حروف کی تعداد رہے۔ 428 کوتوت ناز ایل ایک کوتوت کوتوت

ايك سوسينتين (137) ايك سواڙستھ (168) تنين سوينتا ليس (345) ايك سوياتيس (122) پيدس (26) جمله تعداد: سات سوائفانوے (798) یہ جموعی تعدادسات سواٹھانوے (798) بھی اٹیس پر پوری پوری تقسیم موجاتی ہے۔ مثال تقسیم: 42 = 19 ÷ 798 مثال ضرب: 798 = 42 × 19 جیما کہ پہلے بیان ہوا کہ قرآن مجید کی انتیس (29) سورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ جیرت کی انہا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہان تمام سورتوں میں ہرایک حرف کوعلیحدہ علیحدہ جمع کیاجائے توہرحرف کی جملہ تعدادانيس پر تقسيم بوجاتی ہے۔ (1) مثلًا ان حروف مقطعات والى سورتول مين 'الف' كى تعدادستر و برارجارسو نانوے ہے جوانیس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ شال شيم: 921 = 921 ÷ 17499 مثال ضرب: 17499 = 17499 (2) ان حروف مقطعات والى مورتول مين حرف الناك كى تعداد كياره بزارسات سوای ہے جو کہ ایس پر پوری پوری تقیم ہوجاتی ہے۔ مثال تقسيم: 620 = 620 ÷ 11780

مثال ضرب: 11780 = 11780 × (3) ان حروف مقطعات والى سورتوب مين حرف "م" كى تعداداً تھ بزار جوسو تیرای ہے جو کہ انیس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال سيم: 457 = 457 ÷ 8683 19 × 457 = 8683 (4) ان حروف مقطعات والی سورتول میں حرف "ر" کی تعداد ایک ہزار دو سو پنینس ہے جو کہ ایس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال سيم: 65 = 19 ÷ 1235 19 × 65 = 1235 مثال ضرب (5) ان حروف مقطعات والى سورتول بين حرف "فض" كى تعدادا يك سوباون ہے جو کہ انیس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ 19 × 8 = 152 (6) ان حروف مقطعات والی سورتول میں حرف و حس کی تعداد تین سوجارہے جوکرائیس پر بوری بوری تقسیم موجاتی ہے۔ مثال عيم: 16 = 19 ÷ 304 مثال شرب: 304 = 16 × 19 (7) ان حروف مقطعات والى سورتول مين حرف ووقى كى تعدادا يك سوچوده ب جوکرانیس پر بوری بوری تعلیم ہوجاتی ہے۔ مثال شيم: 6 = 19 ÷ 114 مثال فرب: 114 = 16 × × 19 (8) ان حروف مقطعات والى سورتول مين حرف دون كى تعدادا يك سوتينتيس

ہے جو کہ انہیں پر پوری پوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال تقسیم:

 $133 \div 19 = 7$ 

مثال ضرب:

 $19 \times 7 = 133$ 

(9) انیس کا ہندسہ ایک اور نو ہے مرکب ہے جو اللہ تعالی کی صفات طاہر وباطن ہے۔ منسوب ہے۔ ایک کا عدد اللہ تعالی کی وحدت کا آئینہ دار ہے اور نو کا عدد اس کی مخفی صفات کا علمبر دار ہے۔ چنانچہ انیس کا عدد جو ایک اور نو کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات طاہر وباطن کو داضح کرتا ہے۔ حسانی نقطہ نظر سے ایک سے پہلے کوئی ہندسہ بیس ہے اور نو کے بحد بھی کوئی مفرد ہندسہ بیس ہے اور نو کے بحد بھی کوئی مفرد ہندسہ بیس ہے در آن کے لینی انیس کا ہندسہ ابتداء وانتہاء کو حاوی ہے اور غالبا اس لیے قرآن کے حسانی نظام کی اساس اسی ہندسے پررکھی گئے ہے۔

#### الحاصل

اس تمام تفصیل سے رہ بات ابت ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید کا حسائی نظام
اتنا بیجیدہ گرمنظم ہے کہ رہدانیائی عقل ودانش کے بس کی بات نہیں ہے۔اُلوہی
بصیرت کوقرآن کے ایک ایک لفظ پر کنٹرول ہے۔ ٹی الحقیقت ریساری حسائی ترتیب
جیرت انگیز ہے اور بلاشبہ سادے انسان اور جن مل کرجھی ایسی محیرالعقول کتاب
تصنیف نہیں کرسکتے۔!

اس دور میں قرآن مجید کو پوری طرح کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ جنانچ کمپیوٹر اے سوال کیا گیا کہ اگرانیان قرآئ جینی گتاب کی تعنیف کرنا جائے تو کتنی مرتبہ کوشش کرنے سے بیربات ممکن ہوسکتی ہے۔؟ کیوٹر نے جواب دیا کہ

"62600000000000000000000000"

مرتبه كوشش كرني يراسه كاس!

الفاظ دیگریہ نامکن ہے کہ کوئی انسان یاد نیا کے سارے انسان اور جن مل کربھی ایسی کتاب تصنیف کرسکیں۔ارشاد باری تعالی ہے۔!

القُلُ لَینِ اجْدَمُعُتِ الْانْسُ وَالْجِنِّ عَلَی اَنْ یَّا تُوا بِمِثْلِ الْمُنْسُ وَالْجِنِّ عَلَی اَنْ یَّا تُوا بِمِثْلِ الْمُنْسُ وَالْجِنِّ عَلَی اَنْ یَّا تُوا بِمِثْلِ اللهِ اللهِ مَانُ یَا تُوا بِمِثْلِ اللهِ اللهِ مَانُ یَا تُوا بِمِثْلِ اللهِ اللهِ مَانُ یَا تُون بِمِثْلِهِ وَلُو کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اللهِ اللهِ اللهِ مَانُ یَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

(القرآن الجدِم، پاره نمبر 15 مورة نمبر 17 (بنی امرائیل)،آیت نمبر 88)
د اے محبوب! فرمادو کہ اگرانسان اور جن اس بات پر جمع ہوں
کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تولے آئیں وہ اس جیسانہ
لاسکیں گے آگر چہوہ ایک دوسر نے کے مددگار ہوں 0

## الى اور ١٩ كاعبد

عدد 19 کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ثابت کیا جاتا ہے اور اسے قرآن مجید کی ریاضیاتی بنیاد

بناتے ہیں۔ بڑھے کھے اور دین دارلوگ بھی اپنی دائست میں مخلصاند دین خدمت بچھ کراس کے حق

میں مقالات لکھ رہے ہیں۔ کہ عجائبات قرآئی میں یہ بھی ایک مجز ہاور منزل من اللہ ہونے کی ایک

دلیل ہے۔ یہ تحقیقات امریکہ اور جنوبی افریقہ سے درآمد کی جارتی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ا قرآن مجید کا ایک عدد کی نظام ہے اور یہ نظام عدد 19 پر قائم ہے یہ قرآنی مجز ہے۔

۲۔ امریکہ میں کم پیوٹر کے ذریعہ ہم بچرہ وظاہر ہوا۔ اس سے پہلے خود میں اکرم صلی اللہ علیہ دسلم

کو۔ ان کے صحابہ مفسرین ، محد تین اور فقہاء کو اس مجز ہ قرآئی کا علم ندھا۔

س- بیمجرهاس طرح ثابت ہوتا ہے کہ " بسم اللہ المو حمن الموحیم" میں ۱۹روف
ہیں اور سورۃ مرثر کی آبیت ۳۰ میں اللہ تعالی نے جہنم پر شعین فرشتوں کی تعداد ۱۹ بر تقلیم ہوجاتی ہے۔ پر مختلف
سورتوں میں مختلف حروف مثلاً سورۃ ۱۹ راف میں حرف "وس" کی تعداد ۱۹ پر تقلیم ہوجاتی ہے ای طرح حرف" کی تعداد ۱۹ پر تقلیم ہوجاتی ہے ای طرح حرف دف کے طرح حرف کی تعداد ہی ۱۹ پر محمل تقلیم ہوجاتی ہے۔ یوں مختلف سورتوں کے مختلف حروف لے کرانہیں جع صرب اور تقلیم کر کے بیہ بات ثابت کی گئی ہے کہ مدد ۱۹ قر آن کا بنیاد کی عدد ہے۔
کرانہیں جع صرب اور تقلیم کر کے بیہ بات ثابت کی گئی ہے کہ مدد ۱۹ قر آن کا بنیاد کی عدد ہے۔
کرانہیں جو سے سرب اور تقلیم کر کے بیہ بات ثابت کی گئی ہے کہ مدد ۱۹ قر آن کا بنیاد کی عدد ہے۔
کی دادد ہے کہ جب ساری دنیا کو بیم علوم ہے اور حقیقت بھی بھی ہی ہے کہ قر آن تح بری شکل میں کھا ہواناز ل نہیں ہوا۔ بلکہ ۱۴ ء سے ۱۳۲۲ ء تک یا کیس سال اور پھی ماہ چندون تھوڑ اتھوڑ اتاز ل ہوتار ہا۔
جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کھواد ہے۔ چوکہ کاغذ ہے آسائی دستیاب شقا اس لیے کاغذ کے علاوہ چڑے، پڑی اور درخت کی تجال وغیرہ پر لکھ لینے اس کے بیدہ وہ جوح وف استعال کرتے وہ کوئی جدید درخوف شین قریش کے تجارتی جارتی جات کیا۔
کشعراء کے قصا کہ کافتے جاتے تھے۔ ان ہی حروف میں قریش کے تجارتا ہے تجارتی جات کتاب کتاب کتاب کیا۔

کیسی قابل داد جہالت ہے کہ می سورۃ میں کسی خاص حرف مثلاً ''ص''یا'' قُن' یا کسی اور حرف کو گن کر اس كى تعداد كوقر آن كارياضياتى نظام بتاياجائے۔ حروف اور سم الخطانو الهامى اور منزل من الله بيں۔ اوران کی تعداد مجزه کیسے قرار پائی۔ چنانچے حروف کی تعداد بالفظوں اور اعراب کی تعداد سے قرآن کے لیے کوئی ریاضیاتی نظام ثابت کرناالی جاہلانہ کوشش ہے جیسے کوئی کھن مجوروں (ہزاریابیہ) کے جالیس پیروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا سال ثابت کرے۔ المن دوسری غورطلب بات سیب که قرآن نے کفار عرب کو بین دیا تھا کہ اگر تہمیں قرآن کے منزل من الله بوئے میں شک ہے تو ایک سورة بنالا ؤرتو کیا پیشکل بات تھی کہ ایک الیم سورت بنالی جائے جس میں ۱۹بار۔ ۱۳۸ بار باے ۵ بار کوئی ایساحرف استعال ہوکہ وہ عدد ۱۹ پر پور آنفشیم ہوجائے۔ ترآن مجيدا پن تحريرواملاء ياحروف جي كي مخصوص تعداد كي وجهه على خبيس بلكه فصاحت و بلاغت اور مسائل حیات پر ہمد گیر ہدایات کی وجہ سے مجزہ ہے۔ اور ایسامجزہ ہے کہ آج تک اس کے مقابلہ میں انسان کوئی تحریر پیش کرنے پر قادر ند ہوسکا۔جب کہ بہت لوگوں نے کوشش کی عبداللد بن المقنع علی محمرباب بهاءاللد حسين نور جيسول نے كوئى وقيقدا تھاندر كھا مركمى كو بجھ حاصل ند موا۔ الملا تنسری بات سیرے کے دعوی اور دلیل کے مابین منطقی ربط ہونا جاہے۔ جو بہال مفقو دہے کہ بعض سورتوں کے بعض حروف کا ۱۹ پر تقتیم ہوجانا قرآن کے آسانی ہونے کی دلیل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کے کدر مین کی شکل کروی ہونے کی دلیل میہ کہ جاول سفید ہوتا ہے۔ یا کوئی علامة الدہر میہ کے كركيمول چونكردرخت پر بوتا ہے اس ليے محيليال ياني ميں بوتى بيں۔ الي دليلول كے جواب

الملاجوشى بات ريكة قرآن مجيد مين بهت سے اعداد كا ذكر آيا ہے۔ سورة الحاقہ ميں حاملان عرش كى التعداد آئى بات ميد كا حضرت موئى عليه السلام كى قوم كے ليے بارہ نهريں جارى ہوئيں۔ جس كا ذكر سورة ابقرہ كے علادہ كئى حكہ ہے۔ اى طرح قرآن مجيد ميں سو۔ ہزار سرتر اور ديگر اعداد كا بھى ذكر موجود ہے۔ ان تمام اعداد كو چھوڑ كر صرف عدد 1 كو بى ايميت كيول دى جارہى ہے؟ كيا اس عدد سے

کسی گروہ کے افکار وعقائد وابستہ ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بحث کریں لوگوں کی عمومی ذائی حالت کا ذکر کرنا بھی ضرور کی ہے۔

لوگ طبعًا عجائب پسند ہوتے ہیں۔ ہر بجیب بات کوآ سمانی سے قبول کر لیتے ہیں بھر میہ بات خوب چاتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں علم الاعداد پر بہت کی کتابیں اور مقالات موجود ہیں۔ اعداد متبر کہ۔ اعداد منحوسہ۔ اعداد متحاربہ۔ اعداد متباغضہ کی تشریحات پر عربی میں بہت سے مقالات اور کتابیں ملتی ہیں۔ ایشیاء اور افریقہ کے جا بلوں سے زیادہ اس کا چرچا پورپ اور امریکہ کے وہمیوں میں موجود ہیں۔ ایشیاء اور افریقہ کے جا بلوں سے زیادہ اس کا چرچا پورپ اور امریکہ کے وہمیوں میں موجود ہیں۔ ایشیاء اور افریقہ کے جا بلوں سے زیادہ اس کا چرچا پورپ اور امریکہ کے وہمیوں میں موجود ہیں۔ انگریزی میں درجنوں کتابیں اعداد اور ان کے اثر ات پر ملتی ہیں۔ جن میں مسٹر کیروکی کتاب الا عدد بتایا جا تا ہے۔ پھراس عدد کے تحت اس کی زندگی کی تشریح کی جاتی ہے۔

19 ای نہیں بلکہ دوسر سے اعداد کو مختلف کو گول نے بڑا تقاری عطا کیا۔ بہودی عددسات اور بارہ کو مقدی اس بھتے ہیں۔ مندوعد دنین کو مخوس اور عدد آئے کھو باعث شربتاتے ہیں ۔ مندوعد دنین کو مخوس اور عدد آئے کھو باعث شربتاتے ہیں ۔ ماس کے علاوہ قمر درعقر ب بے جہار شنبہ کی خوست سینچر کے اثر ات اور کتنے ہی ایسے تو ہمات ہیں جن کی کوئی علی وعقلی بنیا دیس ۔ اور منہ می برحق نے ان سے متعلق کوئی خبردی۔

اسلام بیں اس منتم کے دیو مالائی اوہام کے لیے کوئی تنجائش بیس۔اس کے باوجود قرآئی آیات کے ابجدی اعداد تکال کر تحویذ کھے جانے گئے۔ بعض لوگ بسم اللہ کی بجائے ۸۲ کالھ کریہ بجھتے ہیں کہ بسم اللہ کھ دیا۔ کہیں جا الموں نے بجائے جم کے عدد (۹۲) لکھا بعض نے علی کے بجائے (۱۱) کھا۔ کسم اللہ کھ دیا۔ کتر ماور بردھایا ''یاعلی'' کے اعداد جمل (۱۲۱) کومرنامہ پر کھودیا۔

ہم اصل موضوع عدد ۱۹ کے نقات کی طرف بلٹتے ہیں۔ بابی فد ب کا بانی علی محمد باب ۱۹ اور ۱

ہوتے پہلے باب الامام پھرتر فی کرکے باب اللہ لین اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بن گیا۔اس نے قرآن کے مقابلہ میں ایک کتاب کھی جس کا نام 'البیان 'رکھااورا سے الہا می قرار دیا۔اور قرآن کی منسوفی کا استدلال سورة یونس سے کرتا تھا کہ 'لسکسل امدة اجل' (ہرامت کے لیے ایک مدت ہے) اگلا فقراخود ساتھ جوڑ دیا کہ 'لسکسل اجل کتساب" چنانچ قرآن منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز خدااس میں ملول کر چکا ہے۔

علی محمد باب بہت خوش بیان تھاتیں سال کی عمر میں اس کے مریدوں کی تعداد بہت ہوگئی۔اس کی ایک حسین اور نصبے اللسان مریدنی قرق العین طاہرہ نے اس کے حق میں عربی اشعار کے۔ ۱۹جولائی ایک حسین اور نصبے اللسان مریدنی قرق العین طاہرہ نے اس کے حق میں عربی اشعار کے۔ ۱۹جولائی ۱۸۵۰ء میں ایرانی حکومت نے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسکی حواری قرق العین سمیت قتل کر دیا۔

اس کا خلیفہ اور حواری مرزاحسین علی جو بہایت کا موسس تھا ایران کے شہر ماز ندارن کی بہتی نور میں ۱۱ نومبر کا ام ا نومبر کا ۱۸ امیس پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام مرزا بزرگ نوری تھا جو وزارت مال میں ملازم تھا۔ حسین علی کا بھائی بچی نورازل روی سفارت خانہ میں ملازم تھا جبکہ اس کا بہنوئی مرزا مجید تہران میں روس کے سفیر کا سیکرٹری تھا۔

علی محد باب کے آل کے بعد بیفر قد تین حصول میں تقسیم ہوگیا۔ ایک فرقہ علی محمد باب کوعین ذات الهی کاظہور ما نتار ہاا در منتظرر ہاکہ وہ پھراس دنیا میں آنے گا۔

دومرافرة علی محد باب کے اقرب حواری می کوظهور الهی تشکیم کربے اس کے ساتھ ہولیا۔ یکی نے لقب نورازل اختیار کیا تھا۔

نیسرافرقہ کی کے جھوٹے بھائی حسین نوری کا مرید ہو گیا اور می عقیدہ قائم کیا کہ خدائے کم بزل ولا بزال حسین نوری کی صورت میں جلوہ گرہے۔ حسین نوری نے بہاءاللہ نوری کا لقب اپنایا۔ چونکہ بالی کے مریدوں کو باغی قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے میفرقہ بردہ خفا میں چلا گیا۔ یجی نورازل شیراز سے بھاگ کرایران گیا اور وہال نے قبرض چلا گیا۔ نیفرقہ بھی چیل شرکا۔ تيسرا فرقه بہائية خوب يھيلا۔ باب كے ل كے بعد بہاءاللدكوقيد كركے تہران ركھا كيا۔ چونكه بيروس اور برطانيه كے ليے كام كرتا تھا اس ليے سفارت خانوں كى مداخلت كے سبب اسے سزائے موت نہ وی جاسکی۔ ۱۲۸۱ء سے ۱۲۸۱ء (چارماہ) قید کے دوران اس نے کتاب ایقان السی۔ پھرعراق (بغداد)بدركرديا كيارومال يحصومت عثانية فكالكر ١٨٢٨ء بين فلسطين كي شهرعكه يحيج ديار يهاں كے يبود يوں نے اس سے دوران نظر بندى راه ورسم برهائى تاكمسلمانوں كےخلاف اس سے کام لیاجا سکے۔چنانچاس نے بھی قرآن کریم کومنسوخ کرنے کادعویٰ کیااورایک کتابچہ اکتاب الاقدس "كها\_جهادكوحرام قرار ديااور ديوى الوبيت بهي كرديا مني ١٨٩١ مين مجنون موكر مركيا -اورعکه بی بیس ون کیا گیا۔اس کا برابیاعباس آفندی تفاجے اسے اسے وارث کے طور پر تجویز کیا ۱۹۳۷ء میں عباس آفندی کا نواسہ شوقی اس مرتبہ پر قائز ہوا۔اس کے مرنے کے بعد ایک مجلس قائم كى كى قلسطين ميس مقام عكه ميس اس كاصدر مقام باورتمام ونيامين بهائى بالول كے ذريعه ان كى تبلیغی مهم جاری ہے۔ بہودی حکومت اسرائیل اور بورپ وامریک ان کا حامی و مددگار ہے۔ بہائیوں نے خود اعلان کیا کہ انہیں مسلمانوں میں شارند کیا جائے۔ وہ ندمسلمان ہیں اور ندمسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔عقیدۃ وہ تمام مذاہب کوئل کہتے ہیں (عالمی بھائی چارہ کی تفصیل آگے آے گی) اور عملاً وہ سی ندیب کے بابندہیں۔

عبدالبهاءعباس افندی ۲۳ می ۱۸۳۷ء کوطهران بین این دن بیدا بواجس دن فلی محد باب نے نبوت

کا دعویٰ کیا۔ یہ بجبین سے اپنے والد بها واللہ کے ساتھ ساتھ جلاوطن ہوتا رہا۔ بہائی فد ب بین
جماعت کے ساتھ نماز ممنوع متنی محر عباس افندی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر بیروت بین
بانچوں نمازیں بی نبیس بلکہ جعہ بھی جماعت سے پڑھ لیتا تھا۔ (تاوی الاستاذ الامام از محدر شید
بانچوں نمازیں بی نبیس بلکہ جعہ بھی جماعت سے پڑھ لیتا تھا۔ (تاوی الاستاذ الامام از محدر شید
رضاصفی ۱۹۳۹) اور عیسا سول کے ساتھ ان کے گر جا گھر جس عباوت کرتا اور حضرت سے علیہ السلام کی
الوہیت کا بھی قائل تھا۔ (مرکا تیب عبدالیماء اگریزی ایڈیش صفی نبیر ۱۳۸۰) از عباس افندی الرہیت کا بھی قائل تھا۔ (مرکا تیب عبدالیماء اگریزی ایڈیش صفی نبیر ۱۳۸۰) از عباس افندی الرہیت کا بھی قائل تھا۔ (مرکا تیب عبدالیماء اگریزی ایڈیش صفی نبیر ۱۳۸۰) اور عباس افندی الرہیت کا بھی تائل تھا۔ (مرکا تیب عبدالیماء اگریزی ایڈیش صفی نبیر ۱۳۸۰) اور عباس افندی کا امریکہ میں بیا بران کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔

(بهاالله والعصراليد بدازلاسلمت بهاكي صفيها)-

عبدالبہا عباس نے الواء سے ساواء تک امریکہ میں عیمائیوں اور یہود بول کی مدد سے مسلمانوں کے فلاف کام کیااور بہاء اللہ کی جموٹی نبوت کے مراکز قائم کئے۔ (دائرۃ المعارف صفیہ ۱۹ جلد ۵ بنجاب یو نیورٹی لاہور) عباس آفندی کا نواسہ شوتی آفندی کے ۱۸۹ء میں پیدا ہوا اورامر کین کا نواسہ شوتی آفندی کے ۱۸ بیروت سے تعلیم عاصل کی اور تحیل آکسفورڈ میں کی۔ (عبدالبہاء والبھائی سفیہ ۱۸۰ از سلیم قبعیں البہائی) شوتی آفندی کا لقب امر اللہ تھا اس نے ۱۳۹۱ء میں ایک امریکی عورت ماردی اور آیک عیمائی عورت میکس ویل سے شادی کی۔ اورائی سفیہ مورٹ میں دل کے عارضہ سے مرگیاا ورائندن کے عیمائی قررستان میں فن ہوا۔ (دائرۃ المعارف پنجاب یو نیورٹی صفی نم سرم و جلد ۵)

ابراہیم جورج خیرانلدامریکہ میں بہائیت کا پہلا بہلا تھا۔ بیاالومبروس ۱۸ کوملک شام کے ایک عیسائی
گر انے میں پیدا ہوا۔ بیروت کے امریکی کالج سے تعلیم حاصل کر کے مصر چلا گیا جہاں اس نے
بہائی ند ہب قبول کر کے مرکز قائم کیا جواس وقت دنیا ہیں ان کاسب سے بردامرکز ہے۔ اس کے قیام
میں اس کی مانگہ میں میں کا مکشش شام کتھی کردہ میں مال اور السائی ان خطبہ صفی ۱۷

میں اس کی انگریز ہیوی کی کوشش شامل تھی۔ (دروس الدیا نیے البہا ئیا دخطیب صفحہ ۲۱)
مصر کا ایک بہائی راشد خلیفہ جس نے بیسٹری میں ڈاکٹریٹ کی تھی۔ ۲۹۱ء میں امریکہ آباد ہو گیا۔
۱۹۲۸ء میں کمپیوٹر کے در ایور دقر آن کی تھیل اور تر تیب کا مجز ہ' کے کام کا آغاز کیا۔ اور قر آن کے حروف بھی۔ الفاظ و آیات بالتر تیب کمپیوٹر میں فیڈ کردیے اور ان میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کردیا۔ رفتہ رفتہ اس کام میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے لاے واء تک اسے ایک با قاعدہ ریسری سنٹر (اکیڈ بی) کا درجہ دے دیا گیا۔ اس تیمین کا محود عدد و اقعا۔ اس نے اور اس کے ساتھوں نے اس موضوع پر کئی کا جوجہ دیا گیا۔ اس تیمین کی ہونے کا سے نور اس نے بھی نبی ہونے کا سرخوری کی کیا اور بالآخرای گراہی کے ساتھ و و و و و یہ میں مرکبیا۔

الله تارک تعالی نے قرآن میں مختلف مواقع پر ۲۰۰۰ مندسوں کا ذکر کیا ہے۔ ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰،

۱۹ کے مندسے کواہمیت دی اور مجز قالقر آن Mercal Quran کے نام سے کتا بی کھی لکھا۔ قرآن مجید کے لیے ایک ریاضیاتی بنیاداوراس کے لیےعدد 19 کاتعین قرآن کی شان بڑھانے کے لیے ہیں بلکہ بہائیوں کی تبلیغی مہم کا حصہ ہے جس کے تحت مسلمانوں میں عدد ۱۹ کی اہمیت کا احساس پیدا کرناہے۔ تا کہ علی محمد باب کی برتری کو ذبین تشین کرایا جاسکے۔ورنددیگراعداد بھی موجود ہیں۔ جن کاذکر قرآن نے کیا۔ان سب کوچھوڑ کرعدد ۱۹ کوقرآن کی ریاضیاتی بنیاد بتانا قرآن مجیدے عقیدت کی وجہ سے بیس ہے بلکہ علی محمد باب کے عین ذات الی ہونے کے عقیدہ سے وابستہ ہے۔ میکھ حضرات دوقدم اور برو سے انہوں نے قرآن کے سیاروں اور سورتوں کے درمیان تعلق پر كراف ترتيب دے كراسي مجزانه كراف كانام دے ديا۔ ان كى تحقیق كانمونه بھى ملاحظه مومثلاً پہلے پارہ میں دوسورتیں بی اور تیسرے بارے میں صرف سورة آل عمران ہے۔ جو چو تھے بارے تک جاتی ہے اور پھرسورہ نساء شروع ہو کر چھٹے بارے میں ختم ہوتی ہے۔ پھری سورہ شروع ہوتی ہے اور باربوس پارے تک باربویس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ بیبویں پارے تک ۲۹ سورتیں۔ اکیسویں پارے تک سام سورتیں اور باکیسویں بارے تک اس سورتیں پیلیویں تک ۵۲ سورتیں۔ اٹھا کیسویں تک ۲۷ سورتیں۔اس کے بعد تیسویں بارے تک ۱۱ سورتیں کمل ہوجاتی ہیں۔ جے گراف كى شكل ميں طاہر كركاسے قرآن كامجر وقرار دياجار ہاہے۔ الم وسترآنی معجب زه

آ محمنازل رتبب محمجزه كوحهاني فارمولا محتحت بيان كيا كميا مياب

کی منزل میں تعدادسورہ=۲×منزل نمبر+۱

منزل(۱) میں تعداد ۳ =۱x۲+۱

مزل مبر(۳) من تعداد ۲=۲×۳+۱

منزل نمبر(۵) من تعداد اا=۲۲۲۲ ا

منزل مبر(2) میل تعداد ۲۵=۲x+

ت پرانے کی مجرانہ کراف کی شکل میں تبیب دیا ہے۔

مزل مبر (۲) میں تعداد ۵=۲×۲+۱ مزل نبر(۱+۳×۲=۹ منزل نبر(۲۰) مین تعداد ۱+۳×۲

منزل نبر(۲) می تعداد سا=۲×۲+۱

(بہاں خودسا خنہ فارمولائے ساتھ نہ دیا)

# معحب زان کے گراف قران عیم کے یاروں ادرسوران کے درمیان تعلق کا کراف



الرابائي \_\_\_زاربائي \_\_\_\_زاربائي \_\_\_\_

### معجب زائب گراف

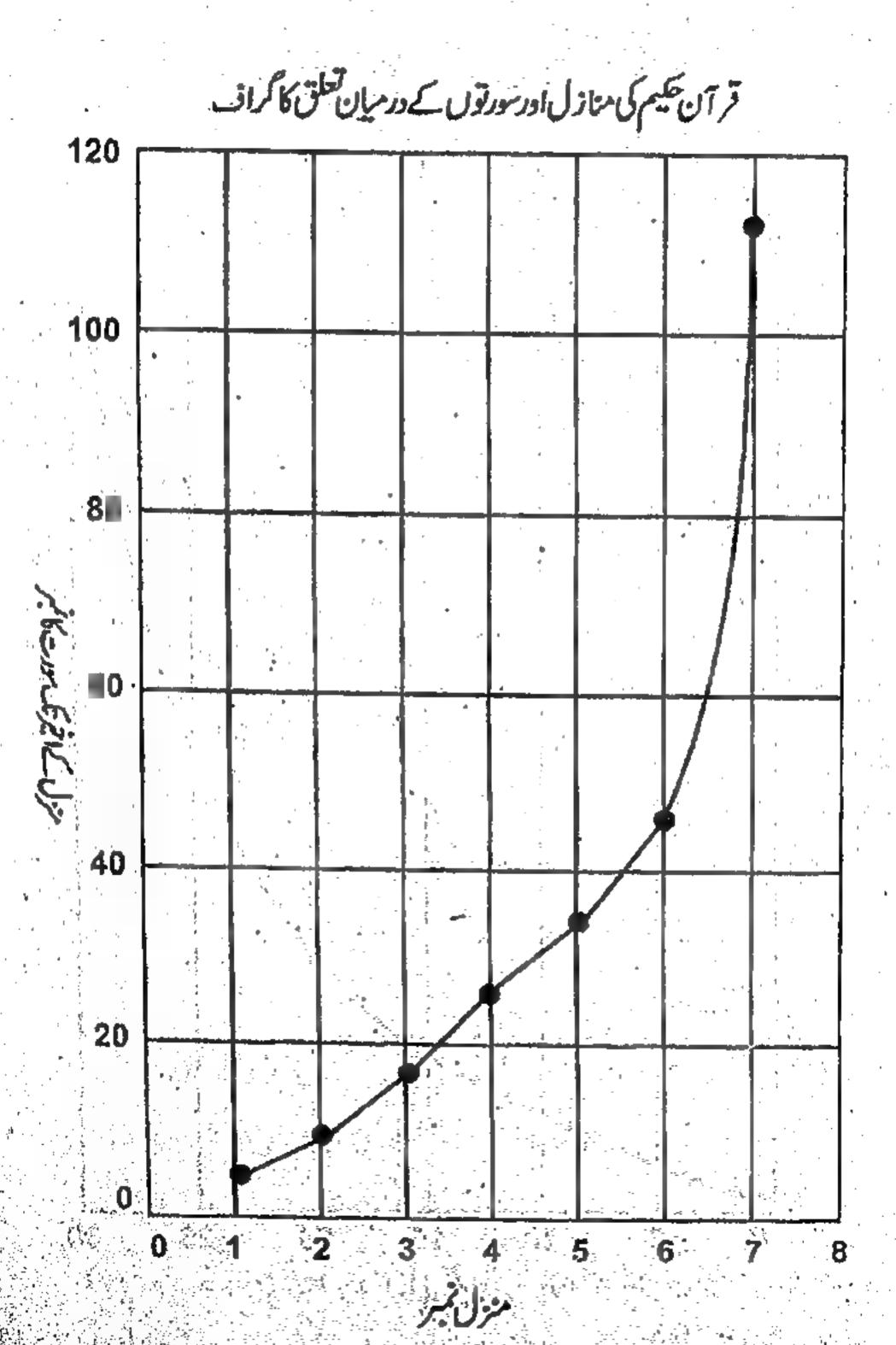

## المحسران كارياضياتي معسرة

بعض نام نہاد محقق حضرات ریے کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بھم اللہ اس کئے نہیں ہے کہ اس سے بسم اللہ کی تعداد ۱۱۵ ہوجاتی ہے اور قرآن کا ۱۹ کا حاصل ضرب غلط ہوجاتا ہے۔ تو قرآن کی ساتوی منزل میں اللہ نے سورتوں کی تعداد کم کیوں نہردی تا کہ حاصل ضرب ١٩ آسکے۔ الى طرح مصر كى تنظيم اخوان المومنون كے ايك نام نها دمقتی داكٹر طارق السويدان نے قرآن ميں موجود اصطلاحات اوران کے مترادفات کی تعداد کو قرآنی مجزه قرار دیا ہے۔ اس کی تحقیقات کا خلاصدریے کہ لفظ "بیم" قرآن میں ۱۹۵ مرتبہ آیا ہے کیونکہ سی سال ۲۹۵ دن کا موتا ہے۔اور اس کی جمع '' یوبین'' ۱۰۰۰ مرتبہ ہے۔ بیا یک مہینہ کے اوسط دن ہیں۔لفظ 'مشیر' ۱۲ مرتبہ آیا ہے جوسال کے مہینوں کی تعداد ہے۔ مرد اور عورت (الرجل۔ امراق) کے الفاظ ۲۳ مرتبہ استعال ہوئے ہیں کیونکہ انسانی کروموسومز کی تعداد بھی تئیس ہوتی ہے۔جنت اور جہنم کے الفاظ کے مرتبہ استعال ہوے ہیں۔ایمان اور کفر کی تعداد ۲۵ ہے۔ابرار (تیکوکار) امرتبداور فجار (بدکردار) ۲ مرتبدا یا ہے كيونكه انسان مين نيك بننے كے امكانات دوگئے ہوتے ہيں۔ جزا (بدله) كالفظ كاا مرتبہ جبكه مغفرت (معافی) کالفظ ۱۳۳۷ مرتبه استعال مواب بیان بھی خود ہی توجید کردی ہے کہ ہم اعمال ا چھے کریں اور اپنی کوتا ہیوں کی زیادہ معافی ماتکیں۔ ملائکہ اور شیطان کا ذکر ۲۸ مرتبہ آیا ہے ( ملائکہ اور شیطان کیسے مترادف ہو گئے) خیانت اور خیاشت ۱۱ مرتبہ موجود ہے (بیر بھی مترادف نہیں) شراب (خر) اوراس کا از (سکاری) ۲ مرتبه (بیجی مترادف نبیس) محبت اوراطاعت ۲۰ امرتبه (بي محى مترادف نبيل) شكراورمصيب كالفظ كاعمرتبه استعال موائي است جرأ مترادف ثابت كرنے كے ليے بيتاويل كى ہے كەنعت يرمنون ہونے كے ليے شكر كالفظ استعال ہوتا ہے جبكہ ناشكرے پرمصيبت آتى ہے۔ شمل اور نورسس مرتبد آيا ہے ( قرآن نے دونوں الفاظ كومخلف معنى میں لیا ہے محقق موصوف نے میں کوئی روشی کی وجہ سے نور کا مترادف بناویا) حیات اور موت کے کے ۱۷۵ دفعہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بھیرت اور بصارت کو ۱۲۸ مرتبہ استعمال کیا ( یہ بھی

مترادف نہیں) آسانی (الیسر)اور مشکل (العسر) ۳۳ مرتبہ استعال ہوا (بیمترادف نہیں بلکہ متضاد بیں) سلام اور طبیب کالفظ ۵۰ مرتبہ آیا ہے (بیکی مترادف نہیں) زکوۃ کی وجہ سے برکت ہوتی ہے اس کیے بید دونوں الفاظ ۳۲ مرتبہ استعال ہوئے۔"اسلام" اور"الدین" مصرتبہ استعال ہوا۔ جہاد چونکہ سلمین کا دعوی ہے اس کیے بید دونوں لفظ ۳۱ مرتبہ آئے ہیں۔

آج سے تیس سال پیشتر جب کمپیوٹر صرف ڈون (DOS) پردگرام پر چلتا تھا۔اس وقت ایک روی نومسلم نے ایک چھوٹا سا پروگرام وسلسبیل 'بنایا تھا۔جس کے ذریعہ آپ قرآن کے ہرلفظ بلکہ حرف اور زبر زبر وغيره كى تعداد معلوم كرسكة منظاوران تمام كوسكرين برد مكي سكة منظه آج ونثروز بروگرامز کے لئے "وزكر" كے نام سے سوفٹ وئيرموجود ہے- معلومات كى صرتك توبيددرست ہے كيكن كوئى فارغ مخص ان كا آپس ميں تعلق جوڙ كراسي مجزه قرآني ثابت كرنے كيكواسے كيا كها جاسكتا ہے۔ ان محققین کے زویک قرآن کے تر بیلی نظام میں ۱۹ کے مندسہ کوکلیدی حیثیت حاصل ہے۔ المرامثل بسم الله الرحمن الرحيم كروف كى تعداد ١٩ ابتائى جارى برجكه بياكيس حروف كالمجموعة بي جس كاذكرا كي آي كا ) اى طرح لفظ اسم قرآن مين ١٩مرت آيا ب لفظ الله ٢٩٩٩ مرتبہ جوالیس کے حاصل ضرب ۱۲۷۱ اور ایک حاصل جمع کا مرکب ہے (مجزان ترتیب یہال خود ہی غلط ہوگئ اب صرف تاویل ہی کی جاسکتی ہے۔)الرشن ۵۵مرتبہ آیا ہے جو ۱۹ کاساسے حاصل ضرب ہے۔اس طرح الرجیم سماا مرتبہ استعال ہواہے جو ۱۵۱۹ سے حاصل ضرب ہے۔ ملامجزاندر تیب کے قاتلین نے اگا قدم اٹھایا کرقران کی ااسورتیں 19 کے حاصل ضرب اکا مجموعه باور الله في كائنات كى تخليق ادن من كى چنانچدال سے قرآن اور كائنات كاآليل ميں

المرام ك خطام الله شامل كرية المرادة المراج المرابع ا

ملا سورة توبدكا نبر ٩ باورسورة فمل كاساران دونول كورميان إن والى سورتول كي فركا

ماصل جمع ٣٨٢ ہے جو ١٩ كا ماصل ضرب ہے۔

(ای طرح کی الٹی سیدھی ترکیبوں سے تو موجودہ بائبل، گرنتھ یارامائن بھی درست ٹابت ہوسکتی ہے) کیا سورۃ العلق کی بانچ آیات (پہلی وی) کے الفاظ ۱۹ ہیں اور حروف کی تعداد ۲۷ ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے ۔

جلاسورة العلق آخر قر آن سے ۱۹ وی نمبر پر ہے اس سے پہلے ۹۵ سور تیں ہیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

ان فارغ محققین کے نزدیک پہلی وی جس کے ۱۹ الفاظ تھے کو ۱۹ آیات والی سورت میں رکھا اوراس کے حروف کو ۲۷ تک محدود کر دیا۔ تاکہ ۱۱ کا فارمولا قائم رہے پھر قرآن کی ترتیب میں ۹۷ نمبر پر رکھا۔ تاکہ اس سے پہلے ۹۵ جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے اور بعد میں ۱۹ ہو۔ بلکہ پوری سورت کے حروف ۲۰۰ ہیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔ حروف ۲۰۰ ہیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

ا القاظ پر شمل ہے۔ ایک میں میں اسے۔ بیامی ۱۹ القاظ پر مشمل ہے۔ اس کی بہلی آیت میں ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ میں ا حروف ہیں چنانچہ بیر ۱۹ کے کلیدی مندسہ کا زندہ مجز وہے۔

الملاک بعض صفاتی نام (باقی کیوں نہیں؟) ۱۹ مرتبہ آئے ہیں مثلاً واحدوغیرہ با ۱۹ کے حاصل ضرب کے مطابق جامع ۱۱ مرتبہ۔ مجیدے۵ مرتبہ وغیرہ

الله كاذاتى نام الله قرآن مي ٢٦٩٩ مرتبه إلى المامند من الماكم من الماكم والمامند من الماكم والمامند الماكم والمامند الماكم والمامند الماكم والمامند الماكم والمامند الماكم والمامند وال

اس خودساختہ مجزانہ ترتیب کے موجد ڈاکٹر راشد خلیفہ مھری جس نے بعد میں خود نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچاس نے اپن اس ترتیب کے مطابق ریکہا کہ قرآن میں اللہ کا ایک نام زیادہ ہے۔ غلطی سے لگا دیا گیا ہے۔ اس نے قرآن کی تھیج کرتے ہوئے سورۃ توبہ کی آخری دوآیات نمبر ۱۲۸۔ بیٹے ایک اور آن سے خارج کر دیا۔ بیل اللہ کا ایک نام بھی نکل گیا۔ اس طرح اللہ کے لفظ کا مجموعہ ۲۲۹۸رہ گیاجو ۱۹ کا حاصل ضرب تھا۔ اور کمپیوٹر کا فارمولا غلط ہونے سے نی گیا۔ آج کے حققین نے اس میں مجھ تبدیلی کرلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تسیم کے بعد ایک نی جانا اللہ کے واحد ہونے کی علامت ہے۔

جہ عدد ۱۹ کوکلیدی بیجھنے والوں کا دعویٰ بیجی ہے کہ قرآن کی تمام سور تیں آپس میں جمع کرتے جا کیں (۱+۲+۲ +۳ +۲ میں ۱۱۱۰) تواس کا مجموعی عدد ۲۵۵۵ موگا۔ جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

اورسورة شوری کے حوف مقطعات ( المبیم عسق) اورسورة تی بھی حروف مقطعات ق سے شروع موتی ہے۔ ان دونوں سورتوں میں حف"ق" کے مرتبہ استعال ہوا ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔ نیز دونوں سورتوں میں ق کا مجموعہ ۱۱ ہے۔ جو کلام اللہ کی کل سورتوں کی تعداد ہے۔ نیز لفظ قر آن مجمی کلام اللہ میں کے مرتبہ آیا ہے اور مجید بھی کے مرتبہ۔

المي سورة شوري كى آيات ۵۳ بين اورتر تنيب كے لحاظ سے ۲۲ نمبر برے دونوں كا مجموعہ ۹ ہے جو ۱۹ كا حاصل كا حاصل مرب ہے۔ سورة ق كانبر ۵۰ اور آيات ۲۵ بين دونوں كا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹ كا حاصل مرب ہے۔ سورة ق كانبر ۵۰ اور آيات ۲۵ بين دونوں كا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹ كا حاصل مرب ہے۔ سورة ق

جرد قرآن کی ہرسورت کی انبیسویں آیت بین آئے والے تمام قاف کا مجموعہ ۲ ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

المراف، مورة مريم ادرسورة ص يل حرف صاد كى كل تعداد ۱۵۱ بعده ا كا حاصل ضرب

جن سورة لليين بين ("") ٢٣٧م رتبه اور حن سين ٢٨ مرتبه آيا ہے جن کا مجموعه ٢٨٥ ہے جو ١٩ کا حاصل ضرب ہے۔

المراحروف مقطعات (ح اور م) قرآن كاسات ورتون (مورة فمروم سے ٢١ تك) ين كان

٢١٢٤مرة بآيا م جو ١٩ كاحاصل ضرب م

اب اس ریاضیاتی بنیاد کولمی انداز میں پر کھیئے۔ کیا واقعی میلمی لحاظ سے بینیاد ہے یا مجزہ؟ لقظ بسم الله الرحمن الرحيم كوليج ريروف فيس بلكا احروف بي جورهم الخط كي دجه عا وكھائى دينة بيں۔لفظ اسم كا الف علم الرسم ميں خاص طرز كتابت كى وجه سے نہيں لكھا جا تا۔ در نه قرآن مين اقرأ باسم ربك اورفسيح باسم ربك مين الف موجود \_\_ اگريم الله مين الف نه مانا جائے توبیر ب۔ س۔ م رہ جائے گا۔ جس کامعنی ' بے آواز ہنسنا' کے ہیں۔ ای طرح الرحن کا وزن فعلان ہے جیسے معدان میران وغیرہ ۔اور قرآن کے رسم الخط میں جب الف کوطویل انداز میں ادا کرنامقصود ندہوتو الف کی بجائے گھڑا زبرلگا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تبحوید وقر اُت کے مطابق سينكرون آيات ميں الف ساكن كى جگه پر كھڑا زبر موجود ہے۔ شار ميں الف ہى شار ہوتا ہے۔ جيسے سورة فانخديس مليلك (ميم الف كرماته تين بلكه كوري زرك ماتهد) اى طرح سورة ماكده آيت السيال الطيبات -آيت أبره إلى الكتب -المحصنات-المومنات-الخسرين-آيت تمبراتين للمستم -آيت تمبروين الصلحت آيت تمبرواين أصلب وغيره-الراان تمام آیات کے ندکورہ الفاظ سے الف خارج کر دیا جائے تو بیاسیے معنیٰ میں قائم نہیں رہ سکتے۔ یہی

ہم اللہ کے ۱۹ حروف ثابت کرنے والوں نے تغییر این کیری ایک روایت کواپنا مدار بنایا ہوا ہے۔ کہ علامہ ابن کیر نے سورۃ مدثر کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے کہ کہم اللہ کے حروف ۱۹ بین اس روایت پراہل فن نے کلام کیا ہے۔ کیونکہ اہل عرب صیفوں کے اوز ان اور قواعد کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کمپیوٹر کے ذریعہ ریاضیاتی معجزہ ثابت کرنے والے حضرات جونکہ علم القرائت اور عربی اوز ان سے ناواقف رہے بین اس لیے ان کی تاویلیں بھی مجیب ہیں۔ عدد ۱۹ کو حاصل جمع یا مقبوم علیہ دکھاتے بین اس مجرزہ کا ذرقوصا جب وی کو علم ہوا تہ کسی صحابی کو اطلاع اکو حاصل جمع یا مقبوم علیہ دکھاتے بین اس مجرزہ کا ذرقوصا جب وی کو علم ہوا تہ کسی صحابی کو اطلاع اکر حاصل جمع یا مقبوم علیہ دکھاتے بین اس مجرزہ کا ذرقوصا جب وی کو علم ہوا تہ کسی صحابی کو اطلاع

ہوئی۔اوراب تک سب ہی اس سے ناوا تف رہے۔اورامریکہ بیلی کمپیوٹر نے بیر یاضیاتی بنیا د ثابت کی۔ بیتو درست ہے کہ کمپیوٹر کی بھی و ہے ہوئے اعداد پرصحت کے ساتھ حسابی عمل کر دیتا ہے۔
لیکن بیکی کے لیے کیے قائل قبول ہوسکتا ہے کہ کمپیوٹر کی عدد کو مقد س بنا کر پیش کر دے۔اس طرح جمع تفریق اور ضرب تقسیم کے ڈریو بیسیوں عددی عجائبات قرآن ہی نہیں بلکہ کمی انسانی تصنیف میں پیدا کی جاسکتی ہیں۔مثلاً لے۔ ہم کے اعداد جمل (۲۸) کو سورۃ الحاقہ آیت نمبر کا ہیں بیان کے گئے عدد ملائکہ حاملان عرش کم پرتقسیم کیا جائے تو چھکا عدد برآ مد ہوگا۔اور اآسم چھور توں کی ابتدا ہیں ہے قرآن میں ۲ وف بھی لطور حروف مقطعات موجود ہیں ان کا مجموع کا ابتدا ہیں ہو جون ہیں ان کا مجموع کا ابتدا ہیں سے ضرب دیں حاصل ضرب ۱۹۹ آئے گا۔اسے اصحاب کہف کے عدد کے پرتقسیم کریں تو جا ندکے معرب دیں حاصل ضرب ۱۹۹ آئے گا۔اسے اصحاب کہف کے عدد کے پرتقسیم کریں تو جا ندکے لیات ۱۸ نکل آئیں گئیں بلکہ ہزار داستاں۔ ہیررا بخصا۔ دیوان حافظ سے بھی بہت سے عجائبات قرآن سے بی ٹیمیں بلکہ ہزار داستاں۔ ہیررا بخصا۔ دیوان حافظ سے بھی بہت سے عجائبات ہرآ مدکر لیں۔

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنورالفهم وثبت اقدامنا على صراطك المستقيم.

اب ہم ایپ موقف کومزید تقویت دینے کے لیے صدیقی ٹرسٹ کرا پی کے منصورالزمان صدیقی صاحب کا خط مور خد ۱۱ وی الحجہ ۱۳۰۰ اصرطابق ۱۲۱ کو بر ۱۹۸۰ واور مفتی رشیدا حمد لدھیا توی صاحب رحمہ اللہ کا ممل جواب نقل کررہے ہیں۔ جو حضرات شاکق ہوں وہ احسن الفتا وی جلد ۲ میں د کھے سکتے ہیں۔

بخدمت جناب حضرت مولانامفتي رشيدا حمرصاحب مدخلله

ناظم آباد نمبره كراجي

حضرت محترم زادت عنايتكم،

ایک مصری عالم ڈاکٹر راشد خلیفہ کی تخفیق کے مطابق کمپیوٹر کے ذریعہ قرآن پر تحقیقات کا سلسلہ دُنیا کے مما لک میں جاری ہے، میسلسلہ اب پاکستان میں اسلام آباد یو نیورسٹی میں بھی شروع ہے۔ " اس سلسلہ میں سب سے بہاام معمون 'معارف' 'اعظم گڑھیں شائع ہوا تھا، اس کی نقول باک وہند کے متعدد رسائل میں بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوتی رہی ہیں۔اوراب میمضا مین عربی اخبار و جرا کدمیں بھی شائع ہورہے ہیں۔

اس سلسله مین ۱۹ کا مندسه خاص طور پرزیر بحث آیا ہے اور رہی تخفیق سب سے اوّل شائع ہو کی تھی،
اس پر متعدد حضرات نے اعتراضات بھی شائع کئے ہیں لیکن بیاعتراضات محدود پیانہ پر سامنے
آئے ہیں۔اب ایک پاکتانی مسلمان برطانیہ سے ریٹر رکرتے ہیں کہ علماء کرام کی رائے اس سلسلہ
میں دریا دنت کی جائے۔

ڈاکٹرراشدخلیفہ کی تحقیق بصورت انگریزی رسالہ، اور دیگر حضرات کی تحقیقات بصورت اُردورسالہ "
تر آن کریم کا اعجاز "ہمراہ روانہ خدمت ہے۔ براہ کرام اس سلسلہ میں جواب سے مطلع فرما سے کہ بیہ تحقیقات اسلامی تعلیمات کے منافی تو نہیں ہیں اور اس کی اشاعت جائز ہے یا بیطریق کا رخلاف اسلام ہے؟ والسلام

احقر الزمان: محمنصور الزمان

\*

محترم جناب محد منصور الزمان صاحب ،صدیقی ٹرسٹ کراچی قرآن کریم کے کمپیوٹری تجزید سے متعلق آپ کا استفسار موصول ہوا۔ جواب ارسال ہے۔ الحواب با سم ملھم الصواب

میں زبان وقلم کی طرح آتھ اور کان کی بھی لغویات سے حفاظت کا اہتمام کرتا ہوں ، ثم ہذا کان میں کچھ لغویا تیں پڑتی جاتی ہیں، بالمشافہ کی کو کم ہمت ہوتی ہے۔ ٹیلیفون پراس کا شکار ہوجاتا ہوں ، ای سلسلہ کی ایک خبر وہ بھی ہے جس سے متعلق استفیار کیا گیا ہے۔ بچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے بدر یہ فون برعم خوداس 'عجب انکشاف'' کی خبر سے میر سے کان کو ملوث ومتوش کیا۔ ہیں اس وقت بذرید فون برعم خوداس 'عجب انکشاف'' کی خبر سے میر سے کان کو ملوث ومتوش کیا۔ ہیں اس وقت اس کا حاصل صرف یہ جھا کہ ماڈرن مسلم کے نیو ماڈل جوڑے کو الجیس نے روح قرآن کے فہم اور

اس کے مطابق عمل سے خفلت میں رکھنے کے لئے ایسی لغویات کوان کی نظر میں مزین کر دیا ہے اور ان کواس فریب میں جب بیسا کر دیا ہے کہ بس حاصل قرآن بجی ہے۔ مگر بعد میں جب بیسنا کہ بیا ان کواس فریب میں جت بیسنا کہ دیا یک تخریک کی صورت اختیار کر گیا ہے اوراس کی نشر واشاعت کی مہم چلائی جارہی ہے تو یہ خطرہ ہوا کہ جبس اسکے بس پشت کوئی طاغوتی قوت تو کارفر مانہیں؟ اور دشمنان اسلام اعجاز قرآن کے نام سے اسلام و قرآن کے خلاف ہمازش میں تو مصروف نہیں؟

اس سازش کے دو رُبِح بوسکتے ہیں

يېلاژخ:

فرقہ بہائیہ کے مقدس عدد ''انیس'' کو پور نے قرآن کا محور ثابت کر کے بیتا تر دیا جائے کہ بہائیت نہ صرف بہ کہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ پور مے قرآن کی روح ہے۔ فرقہ بہائیہ نے اس عدد کا نقدس میں نامی ہند کی جہائت و مو تر گردانا جاتا تھا کہ ہند کی جہائت فقد برہ سے لیا ہے جس میں ''انیس' کے عدد کواس لئے متصرف ومو تر گردانا جاتا تھا کہ بیسب سے چھوٹی اکا کی اور سب سے بروی اکا کی لیمن ایک اور نوکا مجموعہ ہے۔

ندہب بہائی کا اصل بانی علی محمد باب ہے۔ ان کے عقید میں بیہ باب ' ظہور الی ' عا۔ اس کے بعد اس کی امت کے مختلف فرقے ہو گئے جن میں سے بہاء الدین کے پیروکار بہائی کہلاتے ہیں اس کی امت کے مختلف فرقے ہو گئے جن میں سے بہاء الدین کے پیروکار بہائی کہلاتے ہیں اس کے الم ذخہ بہائیہ می مذہب بانی ہی کے شجر عبیث کا شمر ہے۔

علی محرباب ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوا جس کے اعداد کا مجوعہ 'انیس' ہے ۱۴+۱+۱=۱۱، اس بناء پر فرقہ بہائیہ کے عقیدہ میں بیعدد بہت مقدل اور پوری کا نتات کامحور ہے، ای لئے بیلوگ سال میں انیس مہنے اور ہر ماہ انیس دن کا شار کرتے ہیں۔ ای تخریب ای عدد سے شروع کرتے ہیں اور اپنے معدوں وہلنی مرکز ون (بہائی ہال) کی دیواروں پر بیعددتمایاں طور پر لکھتے ہیں۔

بروں دیں روروں ہیں مقام 'عکہ ' ہے حکومت اسرائیل کی سریتی میں ان کی تبلیغی سرگر میاں جاری ان کا مرکز فلسطین میں مقام ' عکہ ' ہے حکومت اسرائیل کی سریتی میں ان کی تبلیغی سرگر میاں جاری ہیں۔ امریکہ میں ان کی کافی تعداد ہے۔ ممکن ہے کہ ' قرآن کا کمپیوٹری اعجاز' انہی کی سازش ہو۔

دوسرارخ:

سازش کا دوسرار نی بیدے کہ اس عدد کے محور قران ہونے کی خوب تشہیر کی جائے جی کہ سلمان بھی اس فریب میں اوراس غلط نظر ریکو قبول کرلیں کہ '' انیس' کا عدد قرآن میں وجدا عجاز ہے اور پورے قرآن کا محور ہے۔ اس کے بعد پینتر ابدل کر اس عدد کی خوست کی تشہیر شروع کر دی جائے مثل جہنم کے فرشتے انیس ہیں۔ فار جہنم هم فیھا خلدون کے حروف مکتوبہ انیس،

فرعون مامان ، شداد ، نمر دو کے حروف مکتوبه کامجموعه انیس ،

بعض عامل بچھوکا زہراً تارنے کے لئے زمین پرگول دائرہ میں اُنیس کا عددلکھ کراس پرجوتے مارتے ہیں دغیرہ وغیرہ -

اسسے ٹابت کریں:

معاذ الله قرآن انسان کوملائکہ جہنم کے سپر دکرتاہے، ہمیشہ کے لیے نارِجہنم میں کھینکتاہے، فرعون جیسے کفار کے زمرہ میں شامل کرتا ہے، حیات قلب کے لئے سم قاتل ہے وغیرہ ۔الله تعالی ایسے کفریات سے حفاظت فرمائیں

یااسی شم کے اعداد کسی دوسرے کلام میں دکھادیں ،اس طرح قرآن کی حقانیت واعجاز کومخدوش کرنے کی کوشش کریں۔

اگر بالفرض اس تحریک بیس شیطان کے کی انسانی کارندہ کا ہاتھ نہ بھی ہوتو براہ راست شیطان خوداس کی کمان کرر ہاہے۔اس لئے کہ اس میں فرکورہ دومقاسد بہر کیف موجود ہیں خواہ اس میں کسی دشمن اسلام انسان کی سازش ہویان ہو۔

قرآن کے کمپیوٹری تجزید کے مقاسد:

مزیدبرین اس میں دوسر مصاسد بھی ہیں مثلاً

ا۔ا*ں تحری*کی بدولت مسلمان قرآن کی دعوت اوراس بڑمل سےاور زیادہ غافل ہوجا کیں گے۔اس زمانہ کے مسلمانوں کی اکبڑیت قرآن کے ساتھ صرف ایسانعلق رکھنا جا ہتی ہے جس میں دعوت قرآن پرغور وفکر کی مشقت اور قرآن پرغمل کے مجاہدہ کی بجائے پبیٹ اور آنکھ کان وغیرہ کی لذت حاصل ہوءاس میں ان کے دوفا کدے ہیں:

(i) - تدبر قرآن ، تركب منكرات اور حدود الله برقائم رہنے كى محنت ومشقت كى بجائے راحت ونفسانی لذت ـ

(ii)۔اں طریقہ کارسے بیٹریب دہی مقصود ہے کہ بیلوگ محبت قرآن کے حقوق اداء کررہے ہیں ادر سرتا پامخالفت قرآن کے باوجود عشق قرآن میں مرہے جارہے ہیں۔ بیر فریف ملد گھا سے کھا سے اس بھر سے م

ہم فراق بار میں گھل کھل کے ہاتھی ہوگئے استنے کھلے استے کھلے رستم کے ساتھی ہوگئے

٢ ـ د ماغ قلم كي تو تول اور فيمتى وفت كي اضاعت:

محسن اعظم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

'' بندہ سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی بیملامت ہے کہ بندہ لا لینی کاموں میں مشغول ہوجائے'' اور فرمایا

"لالعنى كامول سے احر از حسن اسلام كى علامت ہے"

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے علم غیر نافع ، قلب غیر خاشع اور دعا غیر مستجاب سے بناہ ما نگی ہے۔ ان نتیوں جملوں میں میر دبط ہے کہ اجابت دُعاء خشور ع قلب پر موقوف ہے اور خشوع قلب علم غیر نافع سے احتر از بر موقوف ہے۔

شیطان اپنی اس کامیابی پر کتنا مسر ور ہوگا کہ خدمت وین میں ایسے منھک لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا و مافیہا ہے زیادہ قیمتی ہے اور وہ بیاس افغاس کی صورت کی بجائے اس کی روح کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔آج وہ بھی ایسی لغویات کی تر دید میں مشخول ہیں۔

عددانيس كوجها عارفران مونے كاابطال:

انیس کے عدد کو محور قرآن اور وجدا عاز قرار دینا بوجوہ ذیل بالکل لغو، باطل اور نقل عقل کے سراسر

غلاف ہے۔

ا۔ شریعت میں اس عددی کوئی خصوصیت وفضیلت نہیں، عقلاً بھی بیکوئی کمال نہیں، ایسے مفروضات تو مرکس ونا کس کے کلام بیس نکا لے جاسکتے ہیں۔ اگرایسے ساقط اُمور کو دجہ اعجاز فرض کر لیا جائے تو معاذ اللہ کلام حریری کلام اللہ سے زیادہ مجر قراریا ہے گا۔

آنداد حروف کا قرآن وحدیث میں قطعاً کوئی اعتبار نہیں، نہ ہی فین فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی اعتبار ہے، نہ ہی اور کسی لحاظ سے اس میں کوئی حسن وخو بی ہے۔

۲ بسم المله الرحمان الرحيم كأنيس روف بون كا وجهة بس شرح اس عدد كا نقدس المسلم المله الرحمان الرحيم كأنيس روف بون كا وجهة بس من محوست براستدلال كياجاسكا عبد من الما المرح بعض دومر كلمات كعدد ساس كي محوست براستدلال كياجاسكا بي بدمثاليس اور بركهي جان بي وجرز في كيام؟

ساراگر بالفرض عدد حروف، ی پرقران کی بنیاد ہوتی تواسم ذات اللہ کے حروف بنیادی قرار پاتے۔
سرزول قرآن کے زمانے بیس تین ، جار، پانچ ، چید، سات، دی اور ہزار کے اعداد خصوصیات
ریاضیہ کی دجہ سے کثرت کے لئے استعال ہوئے تھے، بالخصوص سات کا عدوزیادہ مشہور تھا، اس کی
قوت کی دجہ سے اس کا نام سبع رکھا گیاان اعداد کی خصوصیات ریاضیہ کے بیان کا یہال موقع نہیں۔
اگر کوئی عدد قرآن مجید کا محور ہوتا توان اعداد میں سے ہوتا ، خصوصاً جبکہ قرآن وحدیث میں بھی یہ اعداد محاوری عدد تران وحدیث میں بھی یہ اعداد محاورہ کے مطابق تکثیر کے لئے استعال ہوئے ہیں۔

حساب جمل كى حقيقت:

۵۔ تعداد حروف اس صاب جمل ابجد کی حقیقت موائے ظرافت طبی کے بچھ بیں ، اگر حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہوتا تو کا فرکاسن ولا دت یاسن وفات مخفور لہ ڈکا لئے سے وہ جنتی ہوجا تا اور اسکے عس سے مسلمان جہنمی بن جاتا اور اگر ایک ہی شخص کے بارے میں دومتضا دعد و ڈکال دیے جاتے تو کیا

يحشى في الأمت حضرت مؤلانا محمدا شرف على صاحب تقانوى قدس مره كاسن ولا دت كرم عظيم

/ • ١٢٨ ه نكالا ، حضرت نے فرمایا: "مخالفین مرعظیم كہه سكتے ہیں"

سمسی ظریف شاعر کے عربی، فاری اور اُردواشعار میری نظرے گزرے ہیں جن میں اعداد حروف میں نقرف کے ذریعی کی کفظ سے اللہ نعالی اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نکا لئے کے ضوابط مذکور نتھے۔

گرونا تك \_\_ لولاك لما خلقت الافلاك كتشرت يول فقل كى كئ ب:

"اعدا دمیں جوڑتو ڑے ذریعی کی لفظ ہے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نکالا جاسکتا ہے کوئی بھی لفظ نے کراس کے عدد میں میمل کریں:

عددلفظ ۲۲۰/۵+۷ باق ۹۲=۲۲ ہوگا جو جمر صلی اللہ علیہ وسلم کاعدد ہے۔ ہر مخص سمجھ سکتا ہے کہ محض ظرافت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

اگرائی ظرافت کو حقیقت سلیم کرلیا جائے تو ہر باطل فد بہب دالے اپنے معبود ومقترا ہے متعلق ایسی ظرافت پیش کر کے ان کا ہر شے کی بناء اور جملہ کا نئات کا محور بونا ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلا ابلیس کا عدد ۱۰۳ اے۔ اس کو ہرلفظ سے یول حاصل کیا جاسکتا ہے:

عددكالفظ×٢٠+١٠م باقى×١٠+٣=٣٠١"

میں نے مرسلہ مضامین بار بارخور سے پڑھے جس سے دوامر ثابت ہوئے:

اس سلسلہ کے محرک نے عددائیں 19 کے نقائی کا دعوی صراحة نہ بھی کیا ہوتو بھی اسکے طریق کار
لیمنی پورے صاب کی بنیاواسی عدد پرر کھتے ہے اس کے نقائی کے اظہار واشاعت بیں کوئی شہبیں اسکے مسلسل کے بنیا کہ خود استفسار میں بھی اس کا اعتراف ہے اور روز نامہ جنگ بابت ۱۲۴ ۱۰/۱۰ کی مرسل کا بی میں تو مضمون نگار نے گویا اُنیس 19 کہ کوالٹد ہی باور کرائے کی کوشش کی ہے۔
میں تو مضمون نگار نے گویا اُنیس 19 کہ کوالٹد ہی باور کرائے کی کوشش کی ہے۔

۲۔ان اعداد کے جوڑتو ڑھے قرآن کا آسانی کتاب ہونا، بجز ہونا، تغیر وتبدیل سے محفوظ ہونا وغیرہ کا اثبات تو در کنار ان سے تو کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، محض ظرافت طبع کا سامان ہے۔ دوسرے کلاموں میں بھی ایسی ظرافتیں تلاش کی جاسکتی ہیں، بلکہ بعید ان بی ظرافتوں پر شمل کلام

مرتب کیاجا سکتاہے۔

اس سے زیادہ بہتر تو مقطعات سے متعلق مفسر بیضادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ لطا کف ہیں، اس کے باوجودعلماءِ اُمت نے ان کوکوئی اہمیت نہیں دی۔

ہاں قرآن کی سورتیں، ہر سورت کی آیات، ہر آیت کے الفاظ، ہر لفظ کے حروف اور ہر حرف کی حرکات وسکنات شار کرنے کی محنت اوراس کی حفاظت واشاعت بہت اہم فریضہ ہے۔اس لئے کہ یہ حفاظت واشاعت بہت اہم فریضہ ہے۔اس لئے کہ یہ حفاظت واشاعت بہت اہم فریضہ ہے۔اس لئے کہ یہ حفاظت واشاعت بہت اہم فریضہ ہے۔ مگر اس کا بھی اعجاز قرآن و تذبر قرآن سے کوئی تعلق نہیں صرف حفاظت قرآن سے تعلق ہے۔

۲۔ اسم کی تعداداور بسم کی تعداد کا حاصل ضرب رحمٰن کی تعداد کے برابر بتایا ہے، اگر اس حساب کی کوئی حقیقت ہوتی تو حاصل ضرب اللہ کی تعداد کے برابر ہونا چاہیئے تھا، اس لئے کہ بیاسم ذات ہونے کے علاوہ لفظ بسم کے علاوہ لفظ بسم کے ملاوہ ک

2۔ اس تحریک کے بائی نے خودائی طرف سے انیس 19 کا عدد متعین کر کے اس کوقر آن کی روح ابت تحریف کے بائی نے خودائی طرف سے کہ ہیں جمع کہ بیں ضرب کہ بیں تقسیم ، کہیں حروف کی تعدا داور کا بیت کرنے کی اس طرح کوشش کی ہے کہ ہیں جمع کہ بیں ضرب کہیں تقسیم ، کہیں حروف کی تعدا داور کہیں الفاظ کی اور کہیں بعض سورتوں کے ایک خاص حرف کی ، غرض میر کہ جس طرح بھی آئیس 19 کا عدد بن سکتا تھا اسے زبردتی بنایا ہے اور جہال نہیں بن سکا اسے چھوڑ دیا ہے۔

اس دوریز تی کے دانشوروں کی دانش برتیجب ہے کہ ایسے کھلے فریب کوبھی نہ بچھ سکے مختلف ترکیبوں سے معنیج تان کرزبردی انیس 19 سازی کی بطور نمونہ چند مثالیس ملاحظہ ہوں:

ا۔ قرآن کریم میں کتابت مقصود نہیں بلکہ قرائت مقصود ہے، کتابت صرف ذریعہ حفاظت ہے۔ لہذا قرآن میں حروف مقروءہ کااعتبار ہے نہ کہ حروف مکتوبہ کا،ای لئے صحت نماز کے لئے بشمول حروف محذوفہ میں ۳۰ حروف مقروءہ کی قرائت شرط ہے۔

اس صاب سے بست الله الرّحمن الرّحيم كم بائيس ٢١ حرف بين ، مراشاعت بهائيت ك

خاطران کواُنیس ۱۹ بیناد ما گیا۔

بعض نے تفیر ابن کثیر سے حضرت ابن مسعود گا قول پیش کیا ہے کہ بیسم الله الوّحمنِ الوّحیم کاہر حرف جہتم کے أنیس ۱۹ داروغوں ہیں سے ہرایک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔

اگراس قول کی سند سی خیج تشکیم کرلی جائے تو ریتقریب یا ظاہر کتابت کے بیش نظر طلب رحمت کی ایک صورت ہے در نہ در حقیقت حروف کی اصل تعداد ہائیس ۲۲ ہے۔

۲۔ کل اُنتیس ۲۹سور تیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے صرف سور کا قبلہ سے حرف نوں اور سور کا قبلہ سے حرف اور سے حرف صاد کی تعداد کو اُنیس ۱۹ پرتقسیم کیا ہے، باتی چیس ۲۵ سور تو اف مصریم کے دوسرے مقطعات کواس لئے چیوڑ دیا کہان سے اُنیس کا دیوتا نہیں ہیں مرکا۔

سبسم الله الوصمن الوجیم کعدوروف پراسم، الله، الوحمن الوجیم کعدوالفاظ کو تقسیم کرے اُنیس پیدا کیا گیا، باقی تین صورتی (صورت مذکوره کانس، سب کروف، سب کے الفاظ) سے اُنیس پیدا نبیس بیدا نبیس بورگاس لئے ان کوچیور دیا، حالا نکہ بکہا نیت مقدم تھی، مع بلدا زیردی اُنیس ۱ بیدا کرنے کی فرض سے ایک طرف کے وف اور دومری طرف کے الفاظ لئے ہیں۔

الفاظ اسم کا اصل بھی لفظ اسم ہی ہے بے حرف زائد ہے، اس طرح لفظ اسم کی تعداد با نیس ۲۱ بنی ۲۲ بنی ہوتا ہے، سبال بذر بعد ضرب بنی ہوتا ہے، یہاں بذر بعد ضرب ہوتا ہے، یہاں بذر بعد ضرب اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں بصورت جمع ۱۲۳ اے ۵۵ بنایا، خواہ ضرب سے ہویا جمع اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں بصورت جمع ۱۲۳ اے ۵۵ بنایا، خواہ ضرب سے ہویا جمع اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں بصورت جمع ۱۲۳ اے ۵۵ بنایا، خواہ ضرب سے ہویا جمع سے، جیسے بھی ہوسکے بس اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں بصورت جمع ۱۲۳ اے ۵۵ بنایا، خواہ ضرب سے ہویا جمع سے، جیسے بھی ہوسکے بس اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں بصورت بھی ہوسکے بس اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں بصورت بھی ہوسکے بس اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں بصورت بھی ہوسکے بس اُنیس ۱۹ بیدا کیا اور مقطعات میں با بیدا کیا اور مقطعات میں با بیدا کیا ہور کا کسل ۱۹ بیدا کیا ہو کیا ہو کیا بیدا کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا کہ کا کہ کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا کہ کیا گیا ہو کیا گیا گ

# عمررسول فالتياني

سوال 6: مسلمان کہتے ہیں کہ تحدرسول اللہ کی عمر تربیسے سال تھی۔ کیا ہے کی آہت ہے البت ہے؟ جواب: بی کا بال ایم می کروموسومز کی طرح الفاظ کی تعداد سے لحاظ سے قرآن مجید کی گئ آیات سے فابت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تربیسے سال ہوگی۔ چنا تیجہ چند آیات اور ان کے الفاظ کی تعداد خلہ وا

"وَسَكُنْتُمْ فِي مُسْكِنِ الَّذِينَ طَلَمُواۤ اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْنَالُ0" 45/14

" حالانکدیم آباد سے کھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھاا۔ یہ او پراورواضح ہو چکا تھا میں اس کے ساتھ اور بیان کردی ہیں ہم نے ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ اور بیان کردی ہیں ہم نے ان تنہارے لئے ہرشم کی مثالیں۔"

ورو جھیاتا چرتا ہے لوگوں سے اس بری خریر جواسے سالی کی (سوچھائے) کہ کیا رہے دے اس کو دلت کے باوجودیا دیاد ہے اسے مٹی میں ، دیکھوتو کیسے ہرے ہیں وہ فصلے جوریرکرتے ہیں۔''

"ادران کی کوشش میہ کہ فتنے میں ڈال کر تہیں پھیردی اس دی ہے جو جی ہے ہم

نے تہاری طرف تا کہ گراوتم مارے بارے میں اس کے علاوہ یکھ اور اس صورت مل ده ضرور بنالية تم كواينادوست-

وال ك أدوال ي قب ست ن ون ك ون ال ذي اورج ي ن آل ي ك ل ست ف ست رے علی تاغ ی رہ وا ذال ات خ دوک خ ل ک ل ا= 63

"اللَّمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْرِةِ اللَّانْيَاعِ وَالْبِلْقِياتُ الصَّيْلَافَ خَيْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ أَنُوابًا وَ نَحَيْرُ أَمَلًا 0" 46/18

ال من وال بن ون زي و ال حي وة ال دن ي اوال ب تي ي سال ص ت سن في رعان دربك ثواب اوخي رام لا=63

"اللَّهُ حَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا آنُ يَتَخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي "أُولِياءً" إِنَّا ا عُتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكُورِينَ نُزُلًّا" 102/18

و کیا خیال کرتے ہیں بیکا فراوگ کہ وہ بنالیں کے میرے بندوں کومیر سے سواا پنا کار سازیقیتا بارکھاہے ہم نے جہم کوکافروں کے لئے۔

ف حسب ال ذي ك ك ف روآ ال ك ست خدوا عب ادي م ن دو في اول ي او יוטווש די נטוק מטים לל לעל בינטוטינלו=63

"أَنَ الْمَذِ فِيهِ فِي التَّابُونِ فَاقَدِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوَّلِي وَعَدُوَّلَهُ إِنَّ عَدُوَّلَهُ اللَّهُ 39/20

"ا ۔۔ (موی علیہ السلام کو) رکھ دواسے صندوق میں پھر ڈال دوصندوق کو دریا میں تو بجيك دے كااست دريا ساحل براور أعان كاات ايك تص جوت مير اوسمن اوراس

ان التي ذف ي وف ي ال ت الب وت ف التي ذف ي وف التي وف التي وف التي وف التي التي وف التي وف التي وف التي وف التي ت والى مبال الحلى احده والمدول عدد المال 63=63 "فَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَبُ يُومِنُونَ بِهِ عَوْمِنْ هَوْلًا عِمْنُ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا

يَجْعَدُ بِالْمِنَا إِلاَّ الْكَفِرُونَ0" 47/29

"سودہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب تو دہ ایمان لاتے ہیں اس پرادران (اہل کہ) ملکہ) میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں۔ اس قر آن پرادر نہیں انکار کرتے ہیں۔ اس قر آن پرادر نہیں انکار کرتے ہیارے آیات کا محرکا قر۔"

ندال ذی ن ات کان هم ال کست بی وم ن ون به وم ن ه ول آءم ن ی وم ن به وم ای شرح دب ای مت ن آنال اال ک ندون = 63

سورة الرعد كى طرح يهال برجمي آيت مباركه كواگر خور ي مين تو آيت مين وقف كي بعد 23,15,25 حروف بالترحيب بين \_ 25 سال آپ سلى الله عليه وسلم كنوار مدر مين كسي في آيت كسي بين \_ 25 سال آپ سلى الله عليه وسلم كنوار مدر مين كسي في من الموث نه بايا و بندره سال بعد يون 63 سال بعد يون 63 سال مين اعلان نوت كيااور 23 سال قرآن مجيد نادل موااور آپ نيكل 63 سال كي بين وقات يا كى د

ُ اُوَلَمْ يَكُفِهِمْ اَلَّهُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةُ و وَدِكُولِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ \*51/29

"کیا (برشانی) کافی میں ہے ان کے لئے کہم نے زل کی ہے م پریہ کتاب جو پڑھ
کرسائی جاتی ہے آئیں ہے ان کے لئے کہم نے زل کی ہے م پریہ کتاب جو پڑھ
کرسائی جاتی ہے آئیں ہے دکک اس میں بڑی رحمت ہے اور تقیحت ہے ان لوگوں
سے لئے جوابمان لانے ہیں۔"

## اعلان نبوت کے وقت عمر

سوال 11 مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اکثر انبیاء نے جالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ کیایہ قرآن مجید سے ثابت ہے؟

جواب: بی ہاں! میر بات بھی قرآن مجید کی آیات کے حروف سے ظاہر ہوتی ہے۔ چندآیات اوران کے حروف کی تعداد پرخور سیجیے جو بتارہ ہیں کدا کثر انبیاء کرا ملبہم السلام نے چالیس سال کی عمر میں اظہار داعلانِ نبوت کیا!

"وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوَاجًا وَذُرِّيَّةً "

(سورة نمبر13 ، آيت نمبر 38)

وم البرى نفسى كان النفسى ل ام ارة ب النوال ام ارح مرب كا عدال ام ارح مرب كا عدال

"وَ أَيُّوْبَ إِذْ نَادِبِي رَيَّةُ آلِنِي مُسَيِّنِي الضَّوْ وَأَنْتَ أَرْجُمُ الرِّحِمِينَ0" (مورة نُبر 21) مَتْ بُر 83)

دای دب از ن ادی رب دان ی می ن ی ال می روان ت ارج م ال رج می 40=0

"فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ الْمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونْسَ " (مُورة نِبر 10 آيت نُبر 98)

ف ل دل اک ان ت قری دام ن ت ف ن قدر عداای مان هاال اق وم ی درد. روز روز 40 = 40

"سَالِيكُمْ مِّنْهَا بِحَبِرُ أَوُ النِيكُمْ بِشِهَابِ قَبِسِ لَعُلَكُمْ تَصْطَلُونَ0" (مُورة بُر 27،آيت بُر 7) سات كاكسم من هاب خدراوات كاكسم بشهاب ق بال كالك متص طلون=40

"وَاذْكُرُ فِي الْكِتَٰبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَبِيَّانَ" (مورة نبر19 أيت نبر51)

واذکرف ی ال کست موسی ان مکان م خل س اوک ان رس ول ان ب ی ا=40

"اَتُو كُوا عَلَيْهَا وَاهُشْ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِى فِيْهَا مَارِبُ الْحُولى "
(سورة مُبر20) يت نبر 18)

ات وک واع لی هاواهش به هار کالی کان می ولی ف ی هام ارب اخ ری=40

"وَ كُتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وْتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ "

دک ست ب ن ال وف ال ال واح م ن ک ل ش ی م وع ظاة وت ف ص ی ل ا ل ک ل ش ی = 40

"فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِهِ" ( "فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِهِ"

ف اح کے مب ی ان ان اب ال حق ول استش طط واحد دن اال ی س واان ص راط = 40

ف تب بن من ال كرام ان قران هاوق الرب اوزع ان كان ال كرن ع مت ك=40 "عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكُ اللَّكَ طَرْفُكُ " " عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكُ اللَّهُ طُوفُكُ " " عِنْدَهُ عِلْمُ مُرْتَكَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّ

عن ده علىم من ال كست بان الت كسيدة في ب ل ان ى دست دال ى كسطور في من ال كست ب ال الت كسيدة في من ال كالمستاد ال المارف ك = 40

"قَالَ اللَّهُ يُحْدَى هَلِهِ اللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا كَامَاتَهُ اللَّهُ مِالَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ" (سورة تمبر 2، آبت بمبر 259)

تال ان ی ی حدود ال ال وب عدم وت هاف ام انت وال وم ات عام ث ب عث=40

" ذلك قُولُهُمْ بِأَفُواهِمِ عَيْضًاهِ مُونَ قَولَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَبْلُ " " ذلك قُولُهُمْ بِأَفُو اهِمِ عَيْضًاهِ مُونَ قَولَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَبْلُ " " ذلك قُولُهُمْ بِأَفُو الْمِنْ قَبْلُ " " ذلك قُولُهُ اللّه عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللّهُ عَلَا عَ

ذلك قدل همب اف داه هم ك ش اهدان ق ول ال ذى ان ك ف روام ان ق سل = 40

"وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجًا وَذُرِّيَّةٌ "

(سورة تمير 13 ، آيت نمبر 38)

''اور بہ شک بھیج ہیں ہم نے بہت سے رسول تم سے پہلے اور بنایا تھا ہم نے الہیں بیوی بچوں دالا۔''

دل قد دارس ل ن ارس ل امن قب ل ك دن على ن المراد والت او درى الله و مراز والت او درى الله و مراز والت او درى الله و الله و مراز والت او درى الله و ال

"بدالله کی آیات بیل جوہم براہ کر شاد ہے بیل تم کو تھیک تھیک اور یقینا تم (اے محم سلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے رسولوں بیل ہے ہو۔ "

ت ل کران کانت ال دان ت ل درهار کال ک ب ال حق دان ک ل من ال م رس ل کی ن=40

# عيسى عليه السلام اورشيس كروموسومز

سوال 25 مسلمان کہتے ہیں کہ مفترت عینی علیہ السلام بغیریاب کے پیدا ہوئے۔ یہ قرآن و مدیث کا ظاہری بیان ہے۔ کیا قرآنِ مجید بتا تا کہ حفرت عیسی علیہ السلام میں 46 کے بجائے 23 کرومونومزیائے جاتے تھے؟

جواب: بی بال! قرآن مجیدال بات کائی این حروف کی تعداد کے ذریعے بر ملااظہار کرنا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کیوں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کے 23 کردموسومز ہتھے۔

قرآن علیم کی روسے بیٹا بت کرناہے کہ آپ ایک ایسے فردیں یا بی ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ موجودہ سائنس نے ٹابت کر دیا ہے کہ تمام انسان جو اس کے پیدا ہوئے ۔ جیسا کہ موجودہ سائنس نے ٹابت کر دیا ہے کہ تمام انسان جو اس دوستے زیبن پرآسے ان کی تخلیق کا طریقہ کاراللہ رہ العزب نے وضع فر مایا کہ 23 کروموسوم والدہ (عورت) کی طرف سے ملے اور 23 کروموسوم والدہ (عورت) کی طرف سے ملے اور کل 46 ہوئے ، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا عمل معرض وجود میں آیا۔

لیکن جفرت مینی کیونکہ نقط والدہ ہی ہے تخلیق ہوئے ہیں اس لئے ہمیں قرآن مجیم سے بیٹابت کرنا ہے کے قرآن مجیم کی روسے حفرت میں اپنے ریاب کے بیدا ہوئے اور فقط 23 کروموسوم ہے ان کی تخلیق ہوئی۔ اس کا جُوت قرآن مجیم نے بار بار مہیا فرمایا۔ حضرت عینی علیدالسلام کا ذکر سورۃ البقرہ میں اس طرح فرمایا کیا!
"وُالدُنا عِبْسی ابْنَ مَرْدَمُ الْبِیْنَاتِ،"

"اورعطائ مم نعین این مریم کوهلی نشانیان "
داست کان از کی کی کان از این مریم کوهلی نشانیان "
داست کان از کی کی کی باب ن مری م ال ب کی ن ت = 23
داست کان از آنیا و الفینی نور حرید الیک مین الیک مین از آنیا کی مین الیک مین از آنیا و الفیلی مین الیک مین از آنیا و الفیلی مین الیک مین ال

(سورة تمبر 3 أيت نمبر 44)

ول كم ن النب اللغ كاب ف وح كاه ال كاكب = 23

یہ آیت قرآن عکیم میں دومرتبہ نازل فرمائی گی ایک مرتبہ سورة آل عران میں اور دوسری مرتبہ سورة الیوسف میں ۔ جہال پراس بات کا تذکرہ فرمایا گیا کہ بوسف علیہ السلام این والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے 23 سال بعد ملے اور آیت مبادکہ کے 23 مروف ہیں۔

آيت مباركه ملاحظه وا

" ذلك مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْدِ الْيُكَ

(سورة تمبر 12 ، آیت نمبر 102)

ذلک من ان باال عن بن وح ی والی ک == 23 ان ورزیان میں ان وونوں آیات میں ذرور در کا بھی فرق نیس ہے۔ اور شری ان کی طرز بیان میں معمولی سافرق ہے۔ فرق ہے تو اتناہے کہ یہاں مقصود ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو پیدا فر مایا 23 کر وموسوم ہے لیتی فقل مریم علیہ السلام ہے تی بدن ہے اور دوبال پر مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اپ والدگر ای حضرت یعقوب علیہ السلام ہے 23 مثال کوئی معمولی تی نیس ہے اور شری کوئی اس کو محمولی مال کے بعد ملے۔ یہ 23 کی مثال کوئی معمولی تی نیس ہے اور شری کوئی اس کو محمولی سے جے کے وکل قرآن کریم جو بات بھی کرتا ہے۔ وہ دراصل حقیقی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے۔ دور واسل حقیقی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے۔ حسیا کہ مور و انبیاء میں ارشا و ہوتا ہے۔

(سورة تبر 21.7 يت تبر 107)

"اور بم في آب كورجت بناكر بجيجاتمام جهانول كے لئے۔" وم اارس ل ن اك ال ارج مت ل ل على مىن = 23 "وَمَا أَدْ سَلْنَكَ الا مُسَشِّرًا وَنَدْ يُرُانَ"

( سورة نبر 17 ، آیت نبر 105 )

"اور یقینا ہم نے آپ کو بٹارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔" دم اارین ان ک ال ام بٹ ٹی راون ڈی راﷺ 23 سال کووہ زمانہ جس میں آپ علیہ السلام نے دنیا کوایک ئی راہ دکھلائی اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی سے روشناس فرمایا۔ وہ زمانہ 23 سال کا ہے۔ یہاں پر 23 کا مطلب حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کی نبوت کا 23 سالہ عرصہ ہے یا نزول قرآن کا زمانہ مراد ہے۔ اس طرح سورۃ یاسین میں ارشادہ وا!

"وَمَا عَلَّمْنَهُ الْشِّهُ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ"

"اور تین سکھائی ہم نے بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کوشاعری اور نہ بی تقی ال کے شایان شان میں چیزیہ"

وم ابكالم ن والبي عروم الكان بعلى ل = 23

الله تعالى بيان فرما تا ہے كہ بيں اپنے رسول صلى الله عليه وسلم كوكوئى شاعرى نيس سكھاكى الله تعالى بيان فرما تا ہے كہ بيں اپنے رسول صلى الله عليه وسلم كوئوئى شاعرى الله على الله الله والله على الله الله عليه وسلم كى شايان شان نہيں تقى ہياں پر 23 حروف سے مراد 23 ماله بردول قرآن ہے جس كوزمانه جانتا ہے۔
ساله بردول قرآن ہے جس كوزمانه جانتا ہے۔
ساله بردول قرآن ہے جس كوزمانه جانتا ہے۔
سالة فرا قائم الله عالى الله كُنْ " 47/3

(مودة نمبر3، آيت نمبر47)

اذاق ض کام راف ان مای ق ول ل مكن = 23 23 سے مراد میں ہے كرائد ياك في اراده فرمايا كيسلى كو 23 كروموسوم سے تخليق

بونا جا سبئة واس في مم فرما يا كرتو 23 سب بي مكمل بهوجار "إذ قال الله يعيسني إتى متوقيلك" 55/3

(سورة نمبر3،آيت نمبر55)

'اور جب کہااللہ تعالیٰ نے''اے عیسیٰ ہے شک میں تہیں (قریب قیامت کے دور بن) موت دون گا۔''

ادقالال الله المال ا

"إِنَّ مَثَلَ عِيسلى عِنْدُ اللَّهِ كَمَثَلِ اذَمَ "

( سورة تمبر 3 آيت نمبر 59 )

(مورة نمبر19، آيت نمبر30)

"كَمَا الله كَالله عَلَى الله عَلَى الْكُذِينَ"

"فَنَهُ وَ عَلَى الله عَلَى الْكُذِينَ"

(سورة تمبر 3، آيت نمبر 61)

"اور مجيجين لعنه من اللدى جھوٹوں پر۔"

نىن ئى كالى كان تالى كالى الى كالى الى الى الى تان تان تاكان = 23 " "وَلِلْ جُعَلَةُ الْمَا لِللنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا"

(سورة نمبر 21، آيت نمبر 91)

''اور ہم نے بنایا مربی اور اس کے بیٹے کوئٹائی جہان والوں کے لئے۔'' دن علی ان مقاواب ان ھاای ت ل ل علی میں ہے 23 اس آیت مبارکہ میں بھی ای طرف اشارہ فرما دیا کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو 23 کردموسوم سے تخلیق کر کے جہان والوں کے لئے ایک بچر ہ بنادیا تین ناممکن کومکن بنادیا۔ "إِنَّ اللَّهُ هُو رَبِّى وَرَبِّكُمُ فَاعَبُدُوهُ هَلَدًا صِواطٍ مُسْتَقِيْمٍ0"
"يقيناالله مُو رَبِّى ورَبِّكُمُ فَاعَبُدُوهُ هَلَدًا صِواطٍ مُسْتَقِيْمٍ0"
"يقيناالله مُرارب يادرتمادارب ميسواى كاعبادت كردادرير يدهاداسته."
لين من 23 كردموروم سے بيدا قرمايا گيا مول توبنده اى ہے۔الله تعالى ميرا بھى رب ہادرتمهادا بھى۔

حفرت ذکر یاعلیہ السلام جو کہ حفرت مریم کے قیل تھے۔ اس وقت مریم رفتی اللہ عنہا کے جرہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حفرت مریم علیہ السلام کے یاس السے میوے پڑے موس کے تھے۔ آپ نے حفرت مریم سے السے میوے پڑے موسم کے تھے۔ آپ نے حفرت مریم سے موال فر مایا کہ میرکھاں سے آئے ہیں تو حفرت مریم نے کہا!

"إِنَّ اللَّهُ يَوْرُقُ مَنْ يَّشَاءً بِغَيْرٍ حِسَابِ ٥"

(سورة نبر3، آيت نبر37)

'سے شک اللدرزق دیتا ہے جے یا ہے = 23 ان الله کی رخی اب = 23 ان الله کی رخی اب = 23 حضرت عیسی علیدالسلام نے فرمایا! مشرب علیدالسلام نے فرمایا! 
''انٹی قلہ جنت کم بائد من دیکھ عین''

(مورة تمبر3، آيت تمبر49)

ان ن ك ن دن مت كمب اى تمن ردب بك = 23 حفرت يلى عليه السلام دنيا يس 32 سال قيام يذير مهد و الله الله يبيشرك بيك مصدقا وكلمة من الله "أن الله يبيشرك بيكول أيكول مصدقا وكلمة من الله"

(مورة تمبر3،آيت نمبر39)

" بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو بیٹی کی جونفر بی کرنے والا ہوگا تکلیکہ بین اللّٰهِ (عیمی علیدالسلام) کی۔" ان الی ل وی ب ش رک ب می حق می دق اب ک ل مت من الی ل و = 32

### قرآن مجيداور دها تول كالثا مك ويث

سوال 33: قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا، کیاان دھاتوں کے اٹا مک دیث تمبر بھی موال کے اٹا مک دیث تمبر بھی میں میں مورج کئے سے ہیں؟

جواب: بی ہاں! قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اٹا مک دید نبر ہی کسی نہر ہی کسی نہر کی طرح در کرکردیے گئے ہیں۔ یہ یادرہے کرقرآن کریم کا طرز تکلم عام کمایوں سے مختلف ہے۔ ایک بات بیان ہور ہی تو فورائی اقلی آیت مباد کہ بات کا رُخ دد مری طرف چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود انتہائی ضبط اور تنم موجود ہے۔ بالکل ای طرح دھاتوں کے اٹا مک ویٹ نبر ہی بیان کے گئے ہیں۔ یہ ایک ہی طریقہ کے تحت افذ منہ ہو سکتے ہے گر قرآن مجید میں آئیس ایک ہی طریقے سے افذ کیا جاسکتا ہے۔ نبیس ہو سکتے ہے گر قرآن مجید میں آئیس ایک ہی طریقے سے افذ کیا جاسکتا ہے۔ چنائی قرآن مجید میں پارٹج دھاتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان پارٹج دھاتوں کا اٹا مک نبر میں بیان فرما دیا ہے۔ بو ہے اور تا ہے کا سورة الکہف میں مونے جاندی کا سورة زخرف میں اور سکے کا اٹا مک ویٹ نبر سورة الکہف میں مونے جاندی کا سورة زخرف میں اور سکے کا اٹا مک ویٹ نبر سورة الکہف میں بیان فرما یا گیا۔ گران کو معلوم کرنے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔

### اوسهاورتا بيكاانا كويث تمبر

سورۃ الكہف ركوع مير 11 - بيركوع اس طرح فتم موتا ہے: 11/19/2 اس دكوع ميں اسكندر دوالقرنين باور الا كا ذكر كيا هميا ہے - اور اس كے ساتھ يا جون ماجوج كا ذكر فرمايا هميا ہے - ان كے آئے لوے اور تانے كى ويوار بنائے كا فرمايا هميا

اب دیمین تو معلوم ہوگا کہ اس رکوئ میں یا نی (5) مرتبدر ب کالفظ ارشاد ہوااورای 5 عدد کی بدولت ہم لو ہے اور تا نے کے اٹا مک نمبر کومعلوم کرسکتے ہیں۔

طريقة نمبر1:

دركورع مورة كاركوع نبر 11 هـ الى كى 19 آيات اورسياد كى كاركوع نبر 2 بيات اور الماركوري المركوب المركو

لوہے کا اٹا مک مبر 26

تابيكاانا كم ثمير 29

دونوں کا جموعہ

طريقة تمبر2:

یباں پر سیارہ نمبر 16 کا دوسرا رکوع ہے لینی رکوع نمبر 2 اور رکوع کی 19 آیات بین د5 مرتبدرب کالفظ آیا ہے۔

تائے کا اٹا ک نمبر 29 = 19 + 10=5 x 2

لوسے كا انا كى تمبر 26 = 19 + 7 = 5 + 2

وونول كا جموعه 55

لین اگر 2 کو پانچ کے ساتھ ضرب دیں اور اس میں 19 جمع کریں تو تا ہے کا اٹا مک نبرآ نے گا اور اگر 2 کو 5 میں جمع کریں بعد میں 19 کواس میں جمع کریں تو لو ہے کا اٹا کک نبرآ ہے گا۔

سونے اور جاندی کا اٹا مک ویٹ:

مورة الزخرف كركوع كا اختام ال طرح بوتاب: 11/111 مورة الزخرف كركوع كا اختام ال طرح بوتاب 11/111 مورة كاركوع تمبر 5، ركوع كي آيات 11 اورياد ا

 $11 \times 11 + 5 = 26$ 

سونے کا اٹا کے تمبر = 89

عاندى كائا كم تميز = 47

دونول كا جويد = 126

سيسكاا نامك وبيث

مورة القف كاركوع فير 1 ركوع كي آيات 9سيار مكاركوع فير9

 $9 \times 9 + 1 = 82$ 

ادرین سیے کا نا مک تمبر ہے۔

### (ASTRONOMY) عالیات

(The Big Bang) تخلیق کا کتابت

ماہرین فلکیات کا کات کی تخلیق کی وضاحت ایک مقول نظریے بگ بینگ سے کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات (Astrophysicists) اور فلکی بینگ سے کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات (Astronomers) کا سالہاسال کے مشاہدات اور تجربات سائندانوں (Astronomers) کا سالہاسال کے مشاہدات اور تجربات ہے جمع کردہ مواداس بات کی تائید کرتا ہے۔ بگ بینگ کے مطابق تمام کا کتات مروع میں آیک بڑی گیست (Primary Nebula) تھی پھر بگ بینگ ( ٹائوی فلروع میں آیک بڑی کوریت کہا تا تیں (Galaxies) وجود میں آئیں۔ پھریہ ساروں، سیاروں، سورج اور چاند کی صورت میں تقسیم ہو گئیں۔ کا کتات کی ابتداء سالک اچھوتی تقی اور ایسا اتفاقیہ ہوجانے کا کوئی امکان ٹیس تھا۔ کا کتات کی ابتدا سے متعلق مندرجہ ذیل آیت ہمیں بتاتی ہے کہ:

اس آیت قرآنی اور بک بینک کے نظریدے کے درمیان ہم آ جنگی سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ ایک کتاب جو کہ چودہ سوسال پہلے عرب میں نمودار ہوئی اس عمیق سائنسی حقیقت کی حامل کیے ہوئکتی ہے؟

كہكشاؤل كى تخليق سے يہلے دھوال

(Initial Gaseous Mass Before Creation of Glaxies)

سائنسدان ای بات برمنق بین که کهاشا مین (Galaxies) وجود میں آئے سے پہلے فلکیاتی مادہ گیس کی صورت میں تھا مختر رہ کہ گیس کے مرغوں لے یابادل کہکشاؤں (Galaxies) کی تشکیل سے پہلے موجود تھے۔ اس فلکیاتی مادہ کے لئے دھوئیں کا لفظ کیس کی برنسبت زیادہ موزوں ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کا کنات کی اس حالت کی طرف دخان کے لفظ کے ڈریعے اشارہ کرتی ہے، جسکے معنی وھوال کے ہیں۔

میں دہریے سے پوچھتا ہوں جو کے سائنس پیدایمان رکھتا ہے کہ بید نیا وجود میں کیسے آئی؟

نووہ بھے بیہ بتا تا ہے کہ شروع میں تمام کا مُنات ایک اکا کی تھی پرائمری نیبولا ، پھر بگ بینک ہوا، ٹانوی علیجدگی ،جس نے کہ کہکشاؤں کوچنم دیااوراس نے ستاروں اور سیاروں کوچنم دیا جس ہیں ہم رہتے ہیں۔

میں اس سے بو جھتا ہوں کہ اسے ان دیو مالائی پردوں کی داستان کس نے سائی؟

وہ کہتا ہے کہ بیں ایہ جنوں پر بوں کی کہائی نہیں ہے۔ پہلیم شدہ حقائق

ہیں۔ ہمارے پاس ان کے جوت ہیں۔ میں اس سے بوچھتا ہوں کہ تم نے یہ

کہاں سے معلوم کیا؟ کیا یہ جنوں پر بوں والی کہائی سی ، وہ کہتا ہے نہیں ، یہ سائنسی
حقائق ہیں محض کہانیاں نہیں ، ہم نے انہیں کل ، پرسوں جانا ، کل سے مرادہ ۵ سال

پہلے، یا شاید ۱۰ اسال پہلے ، کل اور ۲۵ اور یہ وسائنسدانوں نے بک بینگ

تقیوری پیش کرنے پہنو بل پرائز حاصل کیا، البذا میں پھر تہ ہیں بتا تا ہوں کہ یہ
حقیقت ہے کہ میں اسے جانتا ہوں لیکن تم کیا کہتے ہوکہ جوقر آن نے ۱۰ سال

أوَّ لَهُ يَرُ اللَّذِينَ كَفُرُواْ انَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقَنَّهُمَا. ترجمه: "كيا كافرلوگول سَنْ بينين ويُكِها كَدَّا عَانِ وزين باهم سِلِ حِلْ تَصَ

# كروموسومزاورقرآن مجيد

سوال 1 ہم کھ دوست ہیں اورہم ہیں ہے ہرایک آپ سے سوال کرنا جا ہتا ہے۔ سب سے کہ پہلے مجھے سوال کرنے کے لئے منتخب کیا گیاہے۔ ذاکر بھائی! میراسوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے عقید ہے کہ مطابق ہر چیز کا ذکر کیا گیاہے، کسی کا تفصیلا اور کسی کا اجمالاً ،کسی کا ظاہراً اور کسی کا اشارہ ہے آپ یہ بتا ہے کہ کسی طرح قرآن مجید میں انسانی کر دموسومز کا ذکر بھی ہواہے؟ جن کی تعداد ڈاکٹر حضرات کے مطابق 46

جواب : بعالى البي آب كمب دوستول كسوالات كجوابات ويدع كي الا تارمول اورخوش ہوں کہ آب پہلے سے سوال سوج کرآ ئے ہیں۔ میں آب کوتہدول سے خوش أمديد كبتابول \_ يقينا قرآن بجيد فرقان تهيد علوم كانز يندنه اوراللد تعالى في المي طريقے سے اس ميں ہر چيز كابيان فر ادباب، يوجھے كيے سوال كاجواب بيہ كربان! الله نعالى في انساني كروموسوم كاذكر بحى قرآن مجيد مين قرماديا بي العني المح الى آيات بي كرس كالفاظ 46 بي اورده بناتى بي كماشتنالى في اشان كو 46 كروموسومز سے تخليق فرمايا ہے۔ پھرسب سے بجيب بات بيكر انساني تخليق كے بارے میں جوآیت ہے اس کے الفاظ 46 میں جو بتارہے ہیں کہ اللہ تعالی نے النی 46 كروموسومزے انسان كو بيدافر مايا ہے۔ آب كے سوال كے جواب ميس كى كھنے يولا جاسكتا بادرايك صخيم كماب مع جاسكتي بين ليكن مين مخضر بيان كرتا مول -آيدا تران مجيد كالعض آيات كوال موضوع كاظست يركف إلا "سَنرِيهِم السِّنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ " ہم عنقریب الیں آفاق اورخودان کے نفول میں این نشانیال دکھا میں کے یہاں تك كدان كرما من مديات كل كرا جائ كى كرية را أن سياب اس آیت کے الفاظ کی تعداد برغور فرما تیں!

س سرى هم اى ت ن اف ى ال اف اق وف ى ان ف س هم هت كى كت ب من سرى هم ان وال حق ق = 46 في من ان وال حق الله عن ال

اس آیت کے الفاظ میں اللہ تعالی نے انسانی کروموسوم نمبررکھ دیا جو کہ نزول قرآنِ اس آیت کے وقت معلوم نہ تھا۔

"وَقَالَتِ الْمُهُودُ عُزَ لِيرُهِ النِّهُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمُسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ"9/30 "
"اوركها يبود في عُزيرا للله كاجيًا إوركها نصاري في كمن الله كاجيًا هو"
الله رب العزت في ايك طرف تو ان كا وعوى بيان فرما يا اور دومرى طرف ان ك وعوى بيان فرما يا اور دومرى طرف ان ك وعوى بيان فرما يا اور دومرى طرف ان ك وعوى بيان فرما يا اور دومرى طرف ان ك وعوى بيان فرما يا اور دومرى طرف ان ك وعوى بيان فرما يا اور دومرى طرف ان ك وعوى بيان فرما يا اور دومرى طرف ان ك

انسان جو کہ 46 کروموس سے تخلیق کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی اولا د کہنا کہال کی عظمندی ہے؟

ورفاز آله ما الشيطن عنها فاخر بجهما مما كانا فيه و قلنا الهبطوا" 36/2 و يجريها دياشيطان نيان دونوس كواس درخت كي ترغيب دير بالآخر تكاوا دياان دونوس كواس (عيش دآرام) سے، دوجس بيس تنها درجم نه علم ديا كه أتر جاؤتم سب (بيال سے) -"

ای طرح کامضمون موره طرفین می موجود ہے۔ارشاد مواا "قَالَ الْهِ طَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعُضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ فَامَا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِي

"ار جائم دونوں میمال ہے منب کے منب (اور رہوگیم) ایک دوسرے کے وسمن پھرتمہارے باس میری طرف ہے ہمرایت ضروراً ہے گی۔' ان دونوں آیات کے حصول کے حروف 46،46 میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل جانے کا تھم صاور قرمایا جارہائے۔ تفصیل بلاحظہ بیجے! ف ازل هم اال شى طان عن هاف اخرج هم امم اك ان اف ى مس وق ل ن الهب طوا = 46

ق ال اهب طام لناهائ م ی عاب عض کے راب عض عدوف ام ای ات ی ان کسم من ی هدی = 46

"وَإِذَا اَحَدُدُ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرِيِّتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى النَّهُ الْفُولُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّ

"اور یاد کرو جب نکالاتھا تیرے رب نے اولاد آدم علیہ السلام میں ہے یعنی ان کی پشتول میں ہے ایعنی ان کی پشتول میں ہے ان کی نسل کواور گواہ بنایا تھا ان کوخودان کے اُو پر اور پوچھا تھا کیا نہیں ہول میں تمہارار ب ) ہم گوائی دیے ہول میں تمہارار ب ) ہم گوائی دیے ہیں ۔ یہ ہم نے اس کے کیا تھا کہ کہیں (ند) کہوتم قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔"

سارى اولا يا آدم كا تول فقال بكنى "سے آيت كے آخر تك الفاظ كى تعداد ملاحظ تيجيا الفاظ كى تعداد ملاحظ تيجيا في ال ق ال واب ل ك ش هدن الان ت ق ول واى دم ال قى كم ت ان اك ن اع ن هذائ ف ل ك ك ت 46

حضرت توح علیدالسلام حضرت دم علیدالسلام کے بعد بیٹی برمبعوث ہوئے۔ آپ ایک عرصہ دراز لوگول میں رہے اور رُشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ گر آپ کی قوم کی اکثریت سے نے تن پرایمان لانے سے انکار کیا تو آپ نے ایک کشتی بنائی اور اس پر فقط ال کور کور کور کیا جومومن تھے۔ انکار کیا تو آپ نے ایک کشتی بنائی اور اس پر فقط ال لوگول کوموار کیا جومومن تھے۔

"وَقَالَ الْكُبُوا فِيهَا بِسَمِ اللّهِ مَنْجُوهًا وَمُرمِلْهَا النَّرَبِي لَغُفُورُ رُحِيم 41/11°

''ادر بولاسوار ہوجا واس میں اللہ کے نام ہے اس کا جلنا ہے اور تھہر نا بھی، بے شک میرارت بردامعا ف کرنے والارحم فرنانے والا ہے۔'' "وَمَنْ مَّعَةً فِى الْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفَ وَاغُوقَنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بالِينَا"3/10

"اوران لوگوں کو جواس کے ساتھ تھے کئتی میں اور بنایا ہم نے ان کو (زمین میں)
خلیفہ اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کوجنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو ۔"
وم ان م ع ہ ف ی ال ف ل ک وی علی ن هم خ ل ف واغرق ن اال ذی ن
ک ذب واب ای سے ن اے

"وَاذْكُرُوْ آ اِذْجَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ تَصَطَةً"

''اور یاد کرواس (احسان) کوکداس نے بنایا ہے تم کومردار بعد قوم نوح کے اور زیادہ عطاکی ہے اس نے تہمیں تخلیق میں وسعت ''

داذکردااذبع علی ن کے مثل فی اوم ن ب عدت وم ن وح در اوک م ف ی ا ل خ ل ت ب ص طت=46

"قَالَ يَقُومُ اعْبُدُ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مَفْتَرُونَ 001116 أَنْتُمْ إلاَّ مَفْتَرُونَ 001116 أَنْتُمْ إلاَّ مَفْتَرُونَ 0011 أَنْ عَنْرَى قَومِ الْمَارِفُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْرَى قَومِ اللهِ عَلَيْ مَوْدُ وَهُ وَمِنْ كَمَا السّهُ مِنْ مَا السّهُ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْ مَعْدُونَ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ

ت الى قرم اعب دال ل مم ال كمم ن ال ه غىره ان ان ت م ال ام ف ت رون = 46

"رَكُمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيْ ءَبِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عُصِيْبُ0 \*77/11 . " پھر جب آئے ہارے بھیج ہوئے فرشتے لوط کے پائ قربہت نا گوارگر داائیں ان
کا آنا اور دل میں کڑھتے گے اور کہتے گئے بیدن ہے مصیبت کا۔"
ول م ان اوست دس ل ان ال وط اس ک بھم وض اق بھم ذرع اوق ال ھذا ک دم غص ی ب= 46

"فَكُمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَاى يُحَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطُهُ الْبُشْرَاى يُحَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطُهُ "4/11" لُوطِهُ 74/11

" پھر جب دور ہوگئی ابراہیم کی گھیراہٹ اور ال گئی ان کو اولاو کی خوشخبری تو اس نے جھڑ نا شروع کردیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں ۔"

ف ل م اذهب عن اب راه ی م ال روع دی اوت وال ب شری ی ی ادل اوا ف ی ت وم ل وط = 46

"رو کیا تول ابراجیم کا جواس نے اسپے بچاہے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا
تیرے لئے اور جیس اختیار رکھتا ہیں تم کو بچانے کا اللہ سے ذراجی ۔"
ال اق دل اب راہ ی مل اب ی هل اس سے رائے نسری لیک و ماام ل ک ل ک م

"قُـلْ صَـدَقُ اللَّهُ لِنَّ قَـاتَبِعُوا مِلْةُ اِبْرُاهِيمَ حَنِيفًا ﴿ وَمَنا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ0" 95/3

" آپ (رسول الله ملی الله علیه وسلم) ان نے فر مادیجے کیں بیروی کر دوبین ابراہیم کی جوسب ہے کٹ کراللہ کا ہور ہاادروہ مشرکوں میں ہے نہ تھا۔' ق ل س دق ال ان ف ف ات ب عوام ل قائب زاہ کی م ح ن کی ف اوم اک ان م بن ال م ش رک کی ن = 46 "إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبُرُّ كَا وَهُدًى لِلْعَلَمِيْنَ0" 96/3
" بِنَكَ بِهِنَا جَوْكُم (عَبَادت كَ لَتَ ) بِنَايا كَيالُوكُوں كے لئے بقیباً دبی ہے جو كم میں ہے بركت والا اور مركز ہرایت تمام جہان والوں كے لئے۔"

میں ہے بركت والا اور مركز ہرایت تمام جہان والوں كے لئے۔"
ان اول بى ت وض على ن اس ل فرى ب ب ك ق م ب رك او ه دى ل ل على ان اول مى كان = 46

ال كے علاوہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا!

"يَاهُلَ الْكِتْلِ لَا تَعُلُوا فِي دِيْنَكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقِّ"
"اساال كتاب! البين وين كم معاسط مين مبالغه مت كرواور من كهوالله كي شان مين وه بات محرجون سيء"

كالهل الكتب لا الترغ لواف كادكان كم ول التى قرل واعلى! لل والله الله حق=46

"إِنَّ طَلْدًا الْفُرْانَ يَنْفُصُّ عَلَى بَنِي آلِسُرَ آئِيلُ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيْدٍ يَخْتَلِفُونَ "76/27

''بلاشبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بن امرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر ( کی حقیقت) جن میں وہ اختلاف کرنے ہیں۔''

ان هذاال قرران کی قرم کلی بن کا کی را می اک شروال دی هم ندی که دی دن = 48

"اور یاد کروجب نکالاتھا تیرے رہے اولاد آدم کواور کواہ بنایا تھاان کوخودان کے اور داور یوجھاتھا! کیا نہیں ہوں میں تہارارت؟ سب کے نے کہاتھا ہاں (تو ہی ہمارا رہ ہے) ہم گوائی دیتے ہیں۔ رہم نے اس لئے کیا تھا کہ کہیں (ند) کہوتم قیامت کے دن کہ ہم تو تھا ال بات ہے بے بر۔

"فَالُوا بَلَى" ـــا يت كَاحْرَتك بعنى جب اولا فأ دم عليه السلام سارى كى سارى اولا فأ دم عليه السلام سارى كى سارى اولا دما صرحى اورا دما صرحى اورا دما صرحى اورا دما صرحى اورا دما صرحى اورسب نه يك زبان اقراركياب

ن ال داب لى شهدان الن تن دل داى دم ال قى مست الن اكن الكان هم ال الكن الكان هم ذا الكن الكن الكن الكن الكن الم ذاغ ف ل كالع=46

## جانوروں کے کروموسومز تمبر

سوال 30: انسان کی طرح جن جانوروں کاذکر قرآن جید میں ہوا ہے کیا کئی آیت میں ان جانوروں کے کردموسومز کاذکر بھی موجود ہے؟

هورا، خجر، كذها:

جواب: قرآن مجیدنے جانوروں کا ڈکر بھی فرمایا اوران کے کروموسوم نمبر بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے!

سورة الخل ركوع تمبر 1 ماس كى 9 آيات بين اوريارے كاركوع تمبر 7

ركوع كااختام بيهاى طرح ب- 1/9/7

 $7 \times 9 + 1 = 64$ 

كيونكدركور من تين جانورون ( كموز \_، چراور كدهم) كاذكركيا عيابال لئ

 $64 \times 3 = 192$ 

اب 66 کروموسوم کھوڑے کے ہیں۔ 64 تجرکے ہیں اور 62 کروموسوم کرسے کے ہیں۔ بیاک سوبانوے ان کا جوعہ ہے۔ ملاحظہ یجے!

62 + 64 + 66 = 192

مختلف جانور:

سورة الانعام، ركوع نبر 18 كاافتام بحدال طرح موات : 18/6/5 سورة كاركوع نبر 18 اوراس كى 6 آيات شي اورسيار \_ كاركوع نبر 5.  $5 \times 6 = 30$  30 + 18 = 48ال ركوع من 4 جاتورول كاذكرفر مايا كميات!  $48 \times 4 = 192$ 

| كرؤم وسوم نهبر | ئام جانور |
|----------------|-----------|
| 38             | 17        |
| 34             | لومر ک    |
| 60             | 2_8       |
| 60             | یکری      |
| 192            | يخوعه.    |

کے کا کروموسوم ممبر: سورة الكيف ميں ركوع اس طرح فتم بوتا ہے:3/5/15

سورة كاركوع تمبر 3، الى ك 5 آيات اورسيار \_ كاركوع تمبر 15 ہے۔

78 کے کا کروموسوم تبرے می کاذکراس دکوع میں جارمر تبدکیا گیاہے۔

### انسانی کروموسومسنر

انسانوں اور جانوروں کے کروموسومز کے بارے میں الٹے سیدھے حسابات بھی ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کی طرف منسوب ہیں۔آ ہے دیکھتے ہیں کہان کی کیا حقیقت ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کے قرآن لا تعدادعلوم کاخزانہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظرر ہے کہ قرآن انسان کوسیدھاراستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نہ کہ انسانی کروموسومز اور دیگرسائنسی انکشافات کی تقدیق کرنے کے لیے۔

ڈاکٹر ذاکرنا نیک صاحب نے 46انسانی کروموسومزکوقر آن کی مختلف آینوں سے ثابت کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہے۔ان کاطریقہ کاربیہ ہے کہوہ کوئی آیت پڑھتے ہیں اور جہال 46 حرف ہوجا کیں وہاں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 46 حروف ہیں۔ لہذابیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی کروموسومز 46 ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ذکر کردہ تمام دلائل پر علیحدہ علیحدہ جرح وقد ح کر تا محض تصبیح اوقات ہوگا۔ اس
لیے چند بنیادی نقائص جو تقریبا ان کی ہردلیل میں موجود ہیں آپ کے سامنے ذکر کے دیتے ہیں۔

ہنان کے دلائل کئ وجو ہات کی بناء پردرست نہیں۔ اول اس لیے کہ اکثر جو آیات وہ بطور دلیل
پیش کرتے ہیں ان کا انسانی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شلا ایک دلیل جوانہوں نے پیش کی ہے
وہ حضرت نوح علیا السلام کی دعاہ ہے (وقال اد کیوافیہ ابسہ الللہ ، ، ، ) جس کوئشتی میں سوار
ہوتے ہوئے پڑھنے کا تھم اللہ کی جانب سے ہوا تھا۔ اس آیت کا انسانی تخلیق یا کروموسوسر سے
مرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ای طرح حضرت ابراہیم اعلیہ السلام کے مہما نوں والے قصہ پر شمتل
مرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ای طرح حضرت ابراہیم اعلیہ السلام کے مہما نوں والے قصہ پر شمتل
آیت اور حضرت ہودعایہ السلام کے تذکرہ پر ہنی آیت کے ایک کلائے کوبطور دلیل پیش

اس کے علاوہ بھی جودلائل بیش کئے ہیں وہ بھی کر دموسومز یا تخلیق سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان کر دہ دلائل اس لیے بھی لائق النّفات نہیں کہ وہ آئیت کا اتنا حصہ بتاتے ہیں جہاں46 حروف ہوجا کیں۔ چاہے مضمون کمل ہویانہ ہو۔ بعض اوقات وہ ایس جگہ ہے آیت شروع کرتے ہیں جس کا ماقبل سے گہراتعلق ہوتا ہے۔ کیکن اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے وہ بیکھلے لکڑے کو نظرانداز کردیے ہیں۔ جیسا کرانہوں نے درج ذیل آیت پیش کی ہے۔ الاقول ابو اهیم لابیه سیسی المنے۔ اس کا ماقبل سے گہراتعلق ہے۔ اوراس کا معن جس ال

ونت بحقا نے گاجب بچھلا جھہ بھی ملایا جائے گا۔ ملا اگر بفرض محال میشلیم کرلیس کہ بیتمام آیات انسانی کروموسومز کی طرف اشارہ کرتی ہیں تب بھی مسئلہ طل نہ ہوگا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے شار کے دوران کی ایسے حروف جھوڑ دیے جواگر چہ لکھے

ہوئے بیں کین وہ پڑھے جاتے ہیں اور آیت کے الفاظ کا جزء ہیں۔

مثلاً پہلی دلیل سنسو یہم ایلت میں افظ ایلت وو محدوف الرسم الفول کو بھی شامل ہے۔ دونوں الفول کا اظہار کھڑی زبر سے ہور ہاہے۔ اوران الفات کے بغیرید لفظ بھی ہے معنی ہوجائے گا۔ لہذاری توطے ہے کہ بدالفات اس کا لازی جڑے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپناالوسید ها کرنے کے لیے ان الفات کو شار بیس کیا۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں حرف مشدد کو ایک ہی حرف شارکیا ہے۔ جبکہ حفرت میسی علیہ السلام کے 23 کروموسوم قرآن سے ثابت کرتے ہوئے ایک دلیل بیش کی ہے آئے قید ہوئے گئے میں تقادوتنا قض ہے۔ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بنیادی اصولوں میں بی تقنادوتنا قض ہے۔

اگرائبی دواصولوں کو مدنظر رکھیں کہ 'الفات محدوقہ متلفظ بھی حرف متقل کا درجہ رکھتے ہیں اور حرف مشدد دراصل دوحروف کا مجموعہ ہے' تو ڈاکٹر صاحب کی تمام دلیلیں ہوا ہوجا ئیں گی۔
کیونکہ ان اصولوں کے مطابق پہلی ولیل تقریباً 3 الفاظ پر شتمل ہوگ ہی حال باتی دلائل کا ہوگا اس لیے کہان تمام آیات ہیں کم از کم ایک حرف مشدداور ایک الف محذوفہ موجود ہے۔

اس لیے کہان تمام آیات ہیں کم از کم ایک حرف مشدداور ایک الف محذوفہ موجود ہے۔

اس کیے کہان تمام آیات ہیں کم دو آیت اِنَّ طلاً اللَّقُر 'آن یَقُصُّ ۔۔۔۔۔۔۔ ظاہری اعتبار سے ہی

یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کے وسیع مطالعے اور قرآن جبی کا حال ہے۔ کہ دلیل ایسی دے رہے ہیں جودعویٰ کے مخالف ہے۔

انوروں کے کروموسومسنر

ڈاکٹر صاحب نے انسانی کروموسومز کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں کے کروموسومز کوجی قرآن کے سے ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ لیکن دلائل پہلے کی طرح ہی تھسچھے اور کل نظر ہیں۔
اول اس بناء پر کہ انسانی کروموسومز ثابت کرنے کے لیے جوطریقہ اپنایا گیا تھا۔ یہاں اس پالم کرنے کی صورت میں کرنے کی بجائے ایک نیا طریقہ تر تیب دیا گیا۔ کیونکہ پچھلے طریقہ پڑمل کرنے کی صورت میں مطلوب عدد حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔

ليكن جوطر يقداوراصول اس بارا بنايا كيااس برجمي بورى طرح عل نبيس كيا-

مثلاً بہلی دیل کاخلاصہ بیہ ہے کہ سورہ فحل کارکوع تمبرایک ہے۔اس کی ¶ آیات بین اور بارے کا مثلاً بہلی دیل کاخلاصہ بیہ ہے کہ سورہ فحل کارکوع تمبرایک ہے۔ اس کی ¶ آیات بین اور بارک کروع عمل تین جانوروں کا ذکر ہے۔ البذا 92 = 3 × 192 تیوں جانوروں کے کروموسومز کا مجموعہ ہے۔

عقل کی روسے بھی پیر طریقہ جمت نہیں۔ کیونکہ اس میں علیحدہ علیحدہ نینوں کے کروموسومز کی تعداد اللہ نہیں ہورہی۔ اوردلیل کے نا قابل جمت ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہاں رکوع میں ان تین جانوروں کے ساتھ انسان کا تذکرہ بھی ہواہے۔ اورانسان سائنس کے مطابق حیوانات میں شامل ہے۔ اورانسان سائنس کے مطابق حیوانات میں شامل ہے۔ اورانسان کا تذکرہ بی گورموسومز بھی اس میں شامل ہوئے جا ہیے متھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے انسان کا تذکرہ بی گول کردیا۔

اس کے علاوہ اس بات پرکوئی عقلی دلیل نہیں کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے ضرب دی ہے وہاں ضرب ہی دی جائے ۔اگر وہاں ضرب کے بجائے جمع کاعمل کر دیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے ولاک کے غبارے سے ہوائکل جائے گئے۔مثال ملاحظہ ہو

7+9x1=16 انب يهان نتيز ماصل ند بوركار.

اصل میں قرآن کو بائیالوجی میافزنس کی کتاب مجھ لیا گیاہے ادراس میں ہرچیز کے متعلق معلومات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔حالانکہاس کتاب کااصل مقصود سل انسانی کوہدایت دیناہے۔اس کے معجزه ہونے کاتعلق اس کی فصاحت وبلاغت اور حیران کن اسلوب سے ہے۔نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کروہ لفظوں کے بے مقصدالم پھیرے۔ اگراس میں جانوروں کے کرموسومز کی تعدادنہ ملے تواس کے بجز ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گااور نہ ہی اس میں کوئی تقص لازم آئے گا۔ سب لوگ بخو بی جانبے ہیں کہ ابن سینامنطق وفلے اورطب دونوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اوراس نے ان دونوں فنون پر کتب تحریر کی ہیں۔ اگر کوئی تخص کیے کہ اس نے اپنی کتاب القانون جو کہ طب کے موضوع برے اس میں منطق کا فلال مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا۔ توبیاس شخص کی جہالت کا بین ثبوت ہے۔ای طرح ہر چیز کے قرآن سے ثبوت کا مطالبہ کرنے والے جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب کی مختلف عنوانات کے تحت حیوانات کے کروموسومز۔حضرت عیسی علیہ السلام كروموسومز مختلف دهاتول كائا مك ويث تخليق كائنات (Big Bang) كى التي سيرهى تحقيقات كاجواب عباس خليفه بإرون الرشيد كدربار بس بيش أمده واقعه يرقياس كرلياجاك جوہم آکے پیش کررہے ہیں۔البتداس واقعہ اور ڈاکٹر صاحب کی تحقیقات میں مہارت کا فرق ملحوظ رہے۔ کیونکہ بعض جگہوں پر ڈاکٹر صاحب نے آیات کے حروف بھی کوفر آئی علم الرسم کے مطابق لیابی ہیں۔اور کہیں ضرب تقیم کے الم مجیر کے ذریعہ اینامطلوبہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کی۔اور بعض جگہوں برایے بی خودسا خنہ قاعدہ سے انحراف کرجاتے ہیں۔

الكرديد ريد الكسية كرتيب

کسی شخص نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک جیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت طلب کی ۔اجازت کی ۔اجازت طلب کی ۔اجازت ال گئ تو دربار میں جاضر ہوکر فرش کے درمیان میں ایک سوئی کھڑی کر دی اور پچھ فاصلے برگئ سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگیا بھراس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی فاصلے برگئ سوئیاں ہاتھ میں کے حرک کوئی انتہا نہ درجی جب انہوں نے دیکھا کہ بید دسری سوئی بہلی سوئی کا نشانہ لیا۔ خاضر بین کی جیزت کی کوئی انتہا نہ درجی جب انہوں نے دیکھا کہ بید دسری سوئی بہلی سوئی

کے ناکے میں داخل ہوکر بار ہو چکی ہے۔اس طرح اس نے تقریباً دس سوئیاں پھینکیں اورسب کی سب بہلی سوئی کے ناکے سے بارہو تئیں۔مارون الرشیدنے بیر جیرت انگیز کمال دیکھا تو تھم دیا که اس محض کودس دینارانعام میں دیے جا میں اور دس کوڑے لگائے جائیں '۔حاضرین نے اس عجیب وغریب انعام کی وجه بوجهی تومارون الرشیدنے کہا۔ "دس دینار اس شخص کی دہانت انشانے کی سیائی کاانعام ہے اوردس کوڑے اس بات کی سراہے کہ اس نے اپنی خداداد صلاحيتي اورقيتي وفت ايك ايسكام مين صرف كياجس كادين ودنيامين كوكى فاكده بين "-(بحواله اسلام اورجدت بسندى صفحه 4 مازمفتى عثانى مرظله متاع وفتت اوركاروان علم صفحه 4 8 از مولاناابن الحسن عباسي صاحب)

ڈ اکٹر صاحب کہتے ہیں 'میں نے برید کور حمد اللہ کہا تو اگر میں کا فریوں تو آئیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ بیکہنا چاہیے کہ امام غزالی کا فر ہیں۔جس نے بخاری شریق کی شرح لکھی حافظ ابن جم عسقلانی وہ بھی کا فر

الله عفرت معاويدس الله عندجب شام ك كورزمقرر موت توانهول في ومال ك قبيله بنوكلب كى خانون میسون (Maysun) سے شادی کی ۔ان کا شجرہ میسون بنت بجدل بن انیف بن دلجربن قنانة بن عدى بن زمير بن حارث بن خباب ہے۔جوخودتو مسلمان ہوگئ تھيں مران كے عزيز وا قارب بدستورعیسائی رہے۔ بربدائی کطن سے بیدا ہوا۔ بربدایک طرف اسیے گھریس اسلامی معاشرت ادر عربی تهذیب کی خوبیال دیکھاتھا۔ تو دومری طرف جب وہ نھیال جاتا تو عیسائی تہذیب وتدن کے مظاہرد مکھاتھا۔وہیں اس نے گھڑ سواری اور شاعری سیمی۔ یہال تک خیریت تھی۔ لیکن آگے بر مراس نے ایسے مشاغل بھی سیھر لیے جواسلامی تعلیمات کے منافی سے مشاغل بھی سیکھ لیے جواسلامی تعلیمات کے منافی سے سيرت ميلي موتى يلي كئ\_(ما منامه اردود انجست ماري 2004 صفحه 85 ما اين خلدون)

الله تعالى نے جن ظالمون كودائرة ' امامت امت "ئے باہرر كھے كاعبد كيا (سورة بقرہ آيت 124)

این اعمال کی وجہ سے بربیداس کاسب سے برامصداق بنا۔اس لیے بربیدکوامیر۔امام۔ خلیفہ کہناورست نہیں۔عالبًا بھی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بریاورست نہیں۔عالبًا بھی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بریدکو ''امیرالمومنین'' کہا تو آپ نے اسے بیس کوڑے مارنے کا تھم دیا۔ (الصواعق الحرقہ لابن جبری کوڑے مارنے کا تھم دیا۔ (الصواعق الحرقہ لابن جبری مسقلانی صفحہ 221)

امام بخاریؒ نے قال روم کے باب میں روایت درج کی ہے کہ '' حضرت ام حرامؓ نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے سا۔ میری امت کے وہ مجاہدین جو پہلا بحری جہاد کریں گے یقیناً (اپنے لیے جنت) واجب کرلیں گے۔ حضرت ام حرامؓ کہتی ہیں۔ میں نے کہایارسول اللہ اسی بھی ان میں بوگ ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں بھی ان میں بوگ ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت کے وہ مجاہدین جوشم قیصر (قسطنطینیہ ۔ موجودہ استنبول) پر پہلا جملہ کریں گے مغفرت میری امت کے وہ مجاہدین جوشم قیصر (قسطنطینیہ ۔ موجودہ استنبول) پر پہلا جملہ کریں گے مغفرت میری امت نے وہ مجاہدین جوشم قیصر (قسطنطینیہ ۔ موجودہ استنبول) پر پہلا جملہ کریں گے مغفرت یافتہ (مساف میں ہوں گی یارسول اللہ!۔ فرمایا یافتہ (مساف میں ہوں گی یارسول اللہ!۔ فرمایا

یادرہے کہ حصرت امیر معاویہ وضی اللہ عنہ نے حصرت مغیان بن عوف وضی اللہ عنہ کی اوت بیس تسطیطیدیہ شکر دوانہ کیا تھا۔ چونکہ اس مہم کے لیے مغفرت کی بشار ت مشہورتھی۔ اس لیے بڑے برئے برئے جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن نہیر رضوان اللہ یہ اجمعین حضرت ابوا یوب انصار کی حضرت امام حسین اس انشکر میں شریک ہوئے مضوان اللہ یہ ماہ جمعین حضرت ابوا یوب انصار کی حضرت امام حسین اس انشکر میں شریک ہوئے مضرت امیر معاویہ نے برئید کو بھی جانے کا کہا لیکن اس نے بہانا کردیا قسط طید میں اس انشکر کو شرت امیر معاویہ نے برخوش ہوا شدید مشتی میں برخرج نی تو بریدا ہے نہ جانے برخوش ہوا مشرید مشتی میں برخرج نی تو بریدا ہے نہ جانے برخوش ہوا محرت امیر معاویہ کو کام ہوا تو انہوں نے موسم کرما میں برید کو بھاری کمک دے کر حضرت سفیان محرت امیر معاویہ کو کام ہوا تو انہوں نے موسم کرما میں برید کو بھاری کمک دے کر حضرت سفیان محرت امیر معاویہ کو کام ہوا تو انہوں نے موسم کرما میں برید کو بھاری کمک دے کر حضرت سفیان میں عون کے باس قسط طید یہ دوانہ کیا۔ (الکائل لابن اشیر جلد 3 صفح 8 5 4 عمدة القاری محدد نے باس قسط طید یہ دوانہ کیا۔ (الکائل لابن اشیر جلد 3 صفح 8 5 4 عمدة القاری الکائل الابن اشیر جلد 3 صفح 8 5 4 عمدة القاری الکائل الابن اشیر جلد 3 صفح 8 1 4 عمدة القاری الکائل الابن اشیر جلد 3 میں معاویہ کیا۔ (الکائل الابن اشیر جلد 3 میں معاویہ کیا۔ (الکائل الابن اشیر جلد 3 میں معاویہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کائل کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کائل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کیا کہ کیا کہ کی کو کر کے کر کیا کہ کی کر کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کر کی کر کیا کہ کر کی

علامه بدرالدين عيني فيني فينا في القارى ميل مزيداكها بيه كرد بيال القدر صحابة حضرت سفيان بن عوف

کی قیادت میں تھے۔ یزبداس کا اہل ہی نہ تھا کہ بیا کا برصحابہ اس کے ماتحت ہوتے۔ بعض نے اس حدیث کو یزبد کی منقبت میں شار کیا ہے۔ حالا انکہ اس حدیث سے یزبد کی کوئی منقبت ثابت نہیں ہوئی۔ اس کا حال تو مشہور ومعروف ہے۔

اول تویزیدان نشکر بین شامل ہی نہ تھا۔اس لیے وہ مغفرت کی اس بشارت میں داخل ہی نہیں۔وہ اس بشارت میں داخل ہی نہیں۔وہ اس بشارت کا مستحق ہوئی جائے تو یقیناً اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوئے۔اور آئندہ کے گناہوں اور مظالم کا اسے جواب دیناہوگا۔

جس وتت صحابہ نے بزید کی بیعت کی اس وقت فسق و فجور پوشیدہ تھا۔ خانوادہ رسول پرمظالم سامنے
آئے تو مدینہ طبیبہ سے ایک وفد جن میں غسیل ملائکہ حضرت حظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حظلہ
اور حضرت عبداللہ بن ابوعمرو مخزومی جمی شامل عظے۔ وشق پہنچا۔ انہوں نے بزید کے اخلاق
واطوار کا مشاہدہ کیا اور واپس آکر بیعت توڑدی۔ صحابہ کرائم کی اس خلع بیعت کا ذکراہام بخاری نے
اپنی سیجے کی جلددوم کے صفحہ 1053 پر کیا ہے۔

اس خلع بیعت کی وجہ سے بزید کوا تناطیش آیا کہ خانہ کعبہ پرچڑھائی کردی۔ خرہ (مدینہ منورہ) کے شرمناک واقعہ میں سینکڑوں صحابہ کرام کونہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جلیل القدر صحابی مضرت ابوسعید خدری (جن کی روایتوں کوامام بخاری نے بھی نقل کیا ہے) کی ڈاڑھی کا ایک ایک ایک بال نوچ لیا گیا۔ (وفاء الوفاء جلداول صفحہ 135)

حضرت الس رضى الله عند فرماتے بین كه وجی این زیاد کے پاس بیشا تھا جب حضرت حسین رضى الله عند كاسرمبارك لایا گیا (اورایک طشت میں د كھ دیا گیا۔ بخارى) ابن زیادایک چیزى آپ كى ناك میں مار نے لگا وركہا۔ ویدی كوئى حسن ہے؟ "میں نے كہاستو! بیسب سے بروھ كررسول الله سلى الله عليه وسلم سے مشابہ بین "رز درى مشكوة مناقب الل بیت )

طبرانی کی روابیت میں ہے کہ''آپ کی آنگھوں اور ناک میں جیٹری مارنے لگا تو میں نے کہا۔ اپنی جیٹری اٹھالو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجگہ جو منے ہوئے دیکھاہے''۔ برار کی روایت میں ہے کہ ''میں نے کہا۔ جہاں تیری چیڑی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جگہ سو تکھتے و یکھا ہے۔ (مرقات ۔ جلد 1 صفحہ 397)

اگریزید کی مرضی کے خلاف بیسب مجھ کیا گیا تھا تو پزید نے ابن زیاداور شمروغیرہ کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی کیوں نہ کی ۔نہ ہی معزول کیا۔ حتی کہ ملامت کا ایک حرف بھی انہیں لکھ کرنہیں بھیجا۔ اس لیے حضرت حسین کا سرمبارک دیکھ کرتا سف کا اظہاراز راہ مداہنت ہی تھا۔

اہام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حضرت ابن عباس نے اپنے مؤلکہ مؤلف کی دجہ سے جس کا انہیں جس تھا۔ بیعت سے انکار کیا۔ اس انکار سے بزید یہ جھا کہ چونکہ یہ میری بیعت بیں داخل ہیں اس لیے انہوں نے ابن ڈبیر کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ اس بات سے خوش ہوکراس نے حضرت ابن عباس کو ایک خط لکھا اور حضرت ابن عباس نے اس کا جواب دیا۔

تاریخ نے یہ خط اور اس کا جواب اپنے دامن بیس محفوظ کر کے بہت سے تھا کش سے پردہ اٹھا دیا ہے۔

بہلے حضرت ابن عباس کے نام بزید کا خط طلاحظہ ہو۔

ہیلے حضرت ابن عباس کے نام بزید کا خط طلاحظہ ہو۔

" ..... مجھاطلاع ملی ہے کہ ملیدا بن زبیر نے آپ کوا پی بیعت کی دعوت دی تھی۔ لیکن آپ ہم سے وہ بہترین وفا کرتے ہوئے ہماری بیعت پر قائم رہے۔ اللہ تعالی پ کوایک رشتہ دار کی طرف سے وہ بہترین بڑاعطافر مائے جووہ صلہ رخی کرنے والوں کواورعہد شبھانے والوں کوعظا فرمایا کرتا ہے۔ اب میں بھول میں بھولوں پر آپ سے حسن سلوک اور آپ کے شایان شان صلے کا فوری انظام نہیں بھول میں بھول سکتا۔ اب آپ ذراا تناخیال اور رکھیں کہ باہر سے جولوگ آپ کے پائ آپیں۔ جنہیں ابن سکتا۔ اب آپ جو دویائی سے متاثر کرلیا ہو۔ تو آپ ابن زبیر کے حال سے آئیں آگاہ کردیا کریں۔ کیونکہ اس خوری بات زیادہ سنتے کے بائی جو کہ کہ مت پامل کرنے والے (ابن زبیر کے حال سے آئیں کی بات زیادہ سنتے کو کہ بات کی بات زیادہ سنتے کی بات کیا گوئی سات کی بات کیا گوئی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کیا کی بات کی بات کی بات کی بات کیا گوئی بات کیا گوئی بات کی بات کیا گوئی کی بات کی بات کیا گوئی بات کی بات کیا گوئی کیا گوئی بات کیا گوئی کیا گوئی بات کیا گوئی بات کیا گوئی بات کیا گوئی ہوگئی ہوگئی کیا گوئی ہوئی کیا گوئی کیا گوئی ہوئی کیا گوئی ہوئی کیا گوئی ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی

أوراب حضرت ابن عبال كاصاف جواب بحى ملاحظه و

''…..تہاراخط بھے ملا۔ میں نے جوابن زبیر کی بیعت نہیں کی تو واللہ اس امید پر نہیں کی کہتم بھے پراحسان کر وگے اور میر کی تعریف کروگے۔ میر کی جونیت ہےا سے اللہ خوب جا نتا ہے۔ پراحسان کر وگے اور میر کی تعریف کروگے۔ میر کی جونیت ہےا سے اللہ خوب جا نتا ہے۔ تم نے یہ جو کہا کہتم بھے سے حسن سلوک کوفراموش نہیں کروگے تو اے انسان! تم اپنے حسن سلوک کو ایپ پاس رکھو۔ کیونکہ بیل تم سے اپناسلوک نہیں رکھنا جا ہتا۔

تم نے جھے سے بیدرخواست کی کہ میں لوگول میں تمہاری محبت اور ابن زبیر سے نفرت پیدا کروں اور انہیں ابن زبیر کاسماتھ چھوڑنے پرآمادہ کروں نے بیٹیں ہوگا۔ بیکام میرے لیے باعث مسرت ہے نہ باعث عزت۔

اوریہ بوبھی کیے سکتا ہے؟ ہم نے حسین اور خاندان عبدالمطلب کے ان جوانوں وقبل کیا جو ہدایت کے چراغ اور ناموروں بیس ستارے بھے تہارے سواروں نے تہارے تھے انہیں ایک کھلے میدان بیس اس حال بیس چھوڑا کہ وہ خون بیس اس بیت تھے۔ان کے بدن پر جو پچھ تھا چھینا جاچکا میاں بیاس کی حالت بیس انہیں فتل کیا گیا اور بے فن رہنے دیا گیا۔ ہوا کیس ان پرخاک ڈالتی مان پرخاک ڈالتی رہے ۔ بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کوان کے نفن دن کی تو فیق دی جو ان کے خون بیس شریک نہیں۔

قتم ہے میرے رب کی ان ہی کے قبیل تھے ریزت ملی اور تھے اس جگہ بیٹھنا نصیب ہوا جس جگہ اب بیٹھا ہوا ہے۔

سواب میں سب بچھ بھول سکتا ہوں لیکن بہ بات نہیں بھول سکتا کہ تیرے جرسے حسین حرم نبوی سے
نکل کر حرم اللی بیں آئے ۔ بھر تو اپنے سواروں کو سلسل ان کے پاس بھیجتار ہا۔ یہاں تک کہ انہیں
عراق کی طرف روانہ کرے چھوڑ ااوروہ اس حالت میں نکلے کہ ان کودھر کا لگا ہوا تھا۔ پھر تیرے
لفتکرنے انہیں جالیا۔ آوریہ سب بچھ تونے اللہ اوراس کے رسول اوران کے اہل بیت کی بعداوت
میں کیا جن سے اللہ نے گندگی کودور کر کے انہیں خوب یاک صاف کردیا تھا۔

حسین نے جہیں ریجی کہا کہ میں اڑائی بھڑائی جمڑائی جیاتا۔ مجھے والین چلے جانے دو لیکن تم نے ریہ

موقع غنیمت جانا کہ انصار کی تعداد کم ہے اور پورے خاندان کوئتم کیا جاسکتاہے۔ توتم مل کران پر
یوں ٹوٹ پڑے گویاتم مشرکوں اور کا فروں کے خاندان کوئل کررہے ہو۔
تو نے میرے باپ کے خاندان کوئل کیا۔ تیر کی تلوارے میرے خون کے قطرے ٹیک رہے ہیں۔

وسے بیرے بیا ہے۔ اور میراایک مدعاعلیہ تو ہے۔ان حالات میں تو مجھ سے مودت کا طلبگار ہے۔اس سے بڑھ کر بجیب چیز کیا ہوگی؟۔

اور کسی غلط فہی میں نہ رہنا۔ اگر آئ تونے ہم پرفتے پائی ہے توایک دن یقینا ہم ہجھ پرفتے یا کہ ہے توایک دن یقینا ہم ہجھ پرفتے یا کسی سے 'درالکائل لابن اثیر۔جلد 4۔صفح 51,50)

### المريد كاحضر من من الماسي المشته

حضرت حسین کی بینی معفرت عبراللہ بن جعفر طیار کی دختر سیدہ ام محمد یزید کے نکاح میں تصیب ۔ (جمبرة الانساب لابن ترم صفحہ 62)

اس دشتہ کے اعتبار سے بزید حضرت حسین کی تیجی کا داما دفعاا ور دوسرے دشتہ کے اعتبار سے حضرت حسین اس کے بہنو کی نظے کے دفئرت حسین کی زوجہ اولی آمنہ (والدہ علی اکبرابن الحسین) حضرت معاویہ کی حقیق بھا بھی تھیں ۔ یعنی میمونہ بنت ابی سفیان کی دختر تھیں ۔ (جمہر ۃ الانساب لابن حزم صفحہ 5 کی)

### الملايزيد كي اولاد

یزیری بیوی ام ہاشم بنت ابوہاشم بن عقبہ بن ربید اموی سے خالد ابوسفیان اور معاویہ پیدا ہوئے خالد بن بزید مشہور شاعر وعالم تقے۔ ان کی بیوی آمنہ بنت سعید بن العاص تقی ۔ (آمنہ کی والدہ ام عروبنت عثبان بن عفان تقی ۔ اورام عمروکی والدہ رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ بن عبر شمس تقی ۔ ) ان سے سعید بیدا ہوئے ۔ سعید بیدا ہوئے ۔ سعید بیدا ہوئے ۔ سعید بیدا ہوئے ۔ عقبہ بیزید عبداللہ اورا بوسفیان بیدا ہوئے ۔ عبداللہ بن خالد بن بیدا ہوا۔ ان سے عبداللہ بن عبل بن ابوطالب سے ہوا۔ ان سے عبداللہ بن عبل بن عبداللہ بن خالد بن برید بیدا ہوا۔

یزیدگی بیوی ام کلوم بنت عبداللہ بن عامر بن کریز بن ربید بن حبیب بن عبر شمس سے عبداللہ بن یزیدگی بیوی ام کلوم بنت عبداللہ بن یزید بنداہ وے عبراللہ بن یزید بنداہ وے ام یزید بنداہ وے ام یزید کا تکاح سلیمان بن عبدالملک بن موان سے ہوا۔ عبداللہ بن یزیدگی دومری بیوی ام عثان بنت سعید بن العاص اموی سے ابوسفیان مروان سے ہوا۔ عبداللہ بن یزیدگی دومری بیوی ام عثان کی والدہ امید بنت جریر بن عبداللہ الحجہ فی ام عثان کی والدہ امید بنت جریر بن عبداللہ الحجہ بن حبیب بن یزید بن معاویہ بن ابوسفیان کی بیوی ام کلوم بن عبداللہ بن عامر بن کریز بن ربید بن حبیب بن عبداللہ بن معاویہ بن یزید بن یزید اور عاتکہ بن یزید اور عاتکہ بن یزید بیدا ہوئے۔

عبدشس سے عبداللہ بن یزید - یزید بن یزید - اور عاتکہ بن یزید بیدا ہوئے۔

عاتکہ کا نکاح عبدالملک بن مروان سے ہوا۔ اس سے مروان بن عبدالملک اوریزید بن عبدالملک

یزید بن معاویہ بن ابوسفیان کے مختلف کنیزوں سے درج ذیل اولا دہوئی۔
عبدالرحمٰن ۔ ابو بکر ۔ محد عثمان ۔ منتب یزید ۔ ام بیزید ۔ ام محد ۔ دفلہ دام عثمان ۔ ام عبدالرحمٰن ۔ ام بیزید کا تکار صبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے ہوا۔ اس سے دجید بن الاصبغ پیدا ہوا۔
ام محد بنت پزید کا نکار عمر و بن منتب بن ابوسفیان بن حرب سے ہوا۔ اوراس سے اولا دہمی ہوئی۔
دملہ بنت پزید کا نکار عتب بن منتب بن ابوسفیان بن حرب سے ہوا۔ اوراس سے اولا دہمی ہوئی۔
ام عثمان بنت پزید کا نکار عثمان بن ابوسفیان سے ہوا۔ اس سے ام الحکم پیدا ہوئی۔
ام عبدالرحمٰن بنت پزید کا نکار عباد بن زید بن ابوسفیان سے ہوا۔ اور اس سے اولا دہمی ہوئی۔
ام عبدالرحمٰن بنت پزید کا نکار عباد بن زید بن ابوسفیان سے ہوا۔ اور اس سے اولا دہمی ہوئی۔
ام عبدالرحمٰن بنت پزید کا نکار عباد بن زید بن ابوسفیان سے ہوا۔ اور اس سے اولا دہمی ہوئی۔

الم اعتسبر اونسد معت اوسید بن بزید است معت اوسید بن بزید اعتسبر اون معت اوسید بن بزید کا مجلس علامه کمال الدین محمد بن موی دمیری رحمهٔ الله (۲۲ کره ۱۸۰۸ هر) نے معاویه بن بزید کی مجلس کا حال بول بیان کیاہے :

"..... يعرفلافت ميرے والدي طرف منفل مولى۔ وه تنهارے امير بن كے۔ اوراس

امارت میں ان کے والد (حضرت امیر معاویی کی خواہش کامل وظل تھا۔

حقیقت بہے کہ میرے والدین بیرائے برے کرداراوراسراف نفس کی وجہ سے است محمد ملی اللہ علیہ وسلم پرخلافت کے اہل نہیں تھے۔ چنانچہ وہ اپنی خواہشات پرسوار رہے۔ اپنی خطا وں کو درست بھے رہے وہ اپنی خواہشات پرسوار رہے۔ اپنی خطا وں کو درست بھے رہے درست کو اپنی درہے وہ اپنی دیدہ دلیری سے اللہ کے احکام کوتو ڈا۔ اور اولا درسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اپنی عن خاطر یا مال کیا۔

پس ان کاوفت گف گیا۔ خیر کاسلسلہ کٹ گیا۔ اوروہ اپنے عمل کے ساتھ سوگئے۔ آج وہ اپنے اس کو سے کی آغوش میں اپنے جرم کے گردی ہیں۔ اوران کی برائیوں کے نتائج دنیا میں باتی ہیں۔ انہوں نے جو پچھ کیا اس کا صلہ پالیا۔ وہ شرمندہ ہیں لیکن بے فائدہ۔ ۔۔۔۔ آج ان کی موت کانہیں خودان کاغم ہمیں کھار ہاہے۔ کاش مجھے معلوم ہوجائے کہ ان کے بارے میں جو پچھ قبل وقال ہے کیا بیان کی برائیوں کی سز ااوران کے عمل کا بدلہ ہے؟۔ (تو بھی مجھے اطمینان ہوجائے کہ جان ستی چھوٹی ) اور میدیری خودفری ہے۔

اتنا كهدكراس كي آواز بحر التي دريتك روتار مااورز ورز ورسي بيكيال ليتار ما يمربولا

علامہ ابن کثیر کلھتے ہیں۔"سب ایسے ختم ہوئے کہ یزید کی نسل میں سے کوئی ایک بھی توباتی نہ بیا"۔ (تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفح 237)

ابوالفرج ابن الجوزيّ إني كتاب "المنتظم في تواريخ الملوك والأمم "ميل لكصة بيل-

"برید نے اپنے والدگی وساطت سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے۔ اور برید تک ہماری سند بھی متصل ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل سے بوچھا گیا۔ کیا برید سے حدیث روایت کی جائے ہم نے برید کی وایت کی جاستی ہے؟۔ فرمایا۔ ونہیں۔ اس میں کوئی عزت نہیں "اس لیے ہم نے برید کی وساطت سے کوئی حدیث روایت نہیں گئ

حضرت امام احمد بن صنبل کے اس قول کوامام ابن تیمیہ نے اپنے فناوی جلد اس صفحہ ۱۸۳ پر بھی نقل کیا ہے۔

قاتل ومقتول الله جل جلاله كى عدالت مين بيني حكيد جنانچه يزيدك بارے مين الل السنت والجماعت كاريحقيده بكر لانحب ولانسبه درايم است كالى ديت بين اورنه بى است محبت ركھتے ہيں۔

امام البوطنيفه رحمه الله في يزيد كي تكفيرين وقف اورسكوت فرمايا ب (الصواعق المحرقة لابن حجرً صفي 22) اس كي قسيق بين بين وبعداتفاقهم على فسقه اختلفوافي جوال لعنه السلسة " (الصواعق المحرقة لابن حجرٌ صفي 222) يعني اس كي فاسق بوف يراال السنت و المحماعت كا اتفاق ہے ۔ پھراس بين اختلاف ہے كه اس كانام لي كراس يرلعنت كرنا جائز ہے المجماعت كا اتفاق ہے ۔ ان دونول يانين ؟ ۔ واكر صاحب في امام غزالي اور علامه ابن حجر ير بهتان با ندها ہے۔ ان دونول يرد كون في يراال السنت والجماعت كا انذاذ نقل كي يرد كون في يراالي السنت والجماعت كا انذاذ نقل كي الله السنت والجماعت كا انذاذ نقل كي الله السنت والجماعت كا انذاذ نقل كي الله السنت والجماعت كا

حضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ بزید کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ''اس کی برختی میں کسے کلام ہوسکتا ہے۔اس نے جوکام کیادہ کا فرفر گلی بھی نہیں کرسکتا''۔ ( مکنوبات دفتر اول برنبر ۱۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔''اور گمرائی وصلالت کے داعی شام میں یزیداور عراق میں مختار سے '۔ (ججة اللہ البالغة مجت الفتن)

کیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں۔ "بہر حال یزید کے فسق و فجور پرجبکہ صحابہ کرام سب کے سب متفق ہیں۔ خواہ مبائعین ہوں یا بخالفین ۔ پھرائمہ جمہتدین رحمہم اللہ بھی متفق ہیں۔ اوران کے بعد علماء را تخین محد شین اور فقہاء شل علامة قسطلانی ۔ علامہ بدرالدین عینی ۔ علامہ بیشی ۔ علامہ ابن جوزی ۔ علامہ سعدالدین تفتازانی محقق ابن ہمام ۔ حافظ ابن کشر رحمہم اللہ جیسے محققین پر بد کے فسق پر علماء سلف کا اتفاق فقل کررہے ہیں اور خود بھی ای کے قائل ہیں تو اس سے زیادہ پر بد کے فسق علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہوگئی ہے؟"۔

(شهيدكربلااوريزيد صفحة ١٥١)

بعض حضرات (یزید) کے فسق و فجور کی روایات کو یکس غلط کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر یار حمداللہ یزید کی شکر قسط مط مط ملینیہ ہیں شمولیت کے تحت فرماتے ہیں۔ '' رہی ہے ہات کہ اس (یزید) کے فتق و فجور کی روایات سب یکس غلط ہیں ہے دعوکی مشکل ہے جبکہ تاریخی روایات اتن کثر ت سے ہیں کہ ان کورد کرنا جو بحد تو اثر تقریباً بی ہوں تاریخ سے کلیتا اعتمادا شما تاہے۔ اگر ہے سب روایات اتن کثر ت کے باوجود رد کی جاسکتی ہیں تو پھر یہی کون کی نص قطعی ہے کہ یزیداس لشکر میں شریک تھا۔ یہ بھی تاریخ ہی روایات ہیں۔ شالف کوش ہے کہ وہ اس کی بھی تعلیط کردے کہ بیزیداس لشکر میں شریک تھا۔ یہ بھی تاریخ ہی روایات ہیں۔ شالف کوش ہے کہ وہ اس کی بھی تعلیط کردے کہ بیزیداس لشکر میں شریک تھا۔ یہ بھی تاریخ ہی روایات ہیں۔ شالف کوش ہے کہ وہ اس کی بھی تعلیط کردے کہ بیزیداس لشکر میں شریک تھا۔ یہ بھی تاریخ ہی روایات ہیں۔ شالول صفح ہے کہ وہ اس کی بھی تعلیط کردے کہ بیزیداس لشکر میں شریک تھا '۔ (معارف شیخ جلداول صفح ہے کہ

جعزت مولانالیسف بنوری رحمه الله فرمات بین " یزید لاریب فی تحونه فاسقا " (معارف اسنن -جلد ۲ صفح ۱۸) بزید کے فائق ہونے میں کوئی شک نہیں۔

جھرت مولا نا بوسف بنوری رحمہ اللہ یزید کوامیر المؤمنین کے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ '' ملا حدہ اور زناد قید کی زبان کب بند ہوسکتی ہے۔ کیااس دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ' کوا فسانہ مبیل بنایا گیا؟ ڈاور کہا گیا کہ واقعہ ہے ہی نہیں۔اور کیاامام حسین رضی اللہ عنہ کو ہاغی ۔ واجب القتل اور يزيد بن معاويه كوامير المؤمنين اور خليفه برحق نهيل ثابت كيا كيا؟" - (تقريظ برتسكين الصدور - صفحة ٢٦ - طبع دوم)

امام ابن تیمیہ نے اپنے فراوی میں نین اقوال نقل کیے ہیں۔ایک گروہ تکفیر کا قائل ہے۔دوسرا کروہ اسے صالح وعاول قرار دیتا ہے۔جبکہ نیسرا گروہ اسے عام بادشاہ کا درجہ دیتا ہے۔جس میں اگر اچھائیاں تھیں قررائیاں بھی تھیں۔

امام ابن تبهيدً في الله النه والجماعة كارموقف تقل كيا ہے كه لانسب ولانسجب منهم اسے گالى وية بين اور نداس سے محبت ركھتے ہيں۔ (فاوى ابن تيميد جلد 4 صفحہ 483)

ڈاکٹر ڈاکر صاحب برید کے بارے میں اپناعقیدہ جو بھی رکھیں۔ لیکن اکابرین امت کی تائیدائل بیت کے ساتھ ہی ہے۔ وہ انہیں شعائر اللہ میں داخل بیجے ہیں۔ اور بھی اہل المنة والجماعة کا موقف ہے۔ چنا نچہام نووک (التوفی 676ھ) نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اہل بیت کے اکرام ونضیات کے بیان میں ستقل باب قائم کر کاس کے تحت بیا بیت نام کی ہے۔ 'و مسن یصطلم من تقوی القلوب ''(سورة الحج آ بیت 2) اور جوکوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یقینا یہ بات واول کے تقوی القلوب ''(سورة الحج آ بیت 2) اور جوکوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یقینا یہ بات واول کے تقوی القلوب ''(سورة الحج آ بیت 23) اور جوکوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یقینا یہ بات واول کے تقوی القلوب ''(سورة الحج آ بیت 32) اور جوکوئی شعائر اللہ کی تعظیم

لينى شعارُ الله كالعظيم كوتفوى كى علامت بتايا اور الل بيت كوشعارُ الله ميل واظل كياب-

پر حبادو

منظنگونای پردگرام میں سوال کیا گیا کہ جادو کیا ہے؟ کیا بیہ وجا تا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مختصر سا جواب دیا کہ جادو کرنا خرام ہے۔ لیکن اصل سوال کا جواب جیس دیا۔ کیونکہ اس پران کا کوئی مطالعہ ہی نہ تھا۔ ہم اس بارے میں قار مین کو ہتا تے ہیں:

الم جادد کفر ہے اور سمات مہلک ترین کبیرہ گنا ہوں میں شامل ہے جوسرا سرنقصان دہ مل ہے۔ اس کو سیجے کے متعلق اللہ نتعالی کا فرمان ہے۔ ویتعلمون ما یضر هم ولا ینفعهم (البقر ۱۰۲) می سیجے کے متعلق اللہ نتعالی کا فرمان ہے۔ ویتعلمون ما یضر هم ولا ینفعهم (البقر ۱۰۲) اور دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے۔ اور دیا گئے کا دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے کہ دیا گئے۔ اور دیا گئے کہ دیا گئے کئے کئے کہ دیا گئے کہ دیا

ولا يفلح الساحر حيث اللي (طه: ١٩) اورجادو كركبين بهى جائكامياب بين بوتا ـ ولا يفلح الساحر حيث اللي (طه: ١٩) اورجادو كركبين بهى جائكامياب بين بهوتا ـ جادوكا شغل كرنے والا كافر ب- الله تعالى كافر مان ب-

وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وما روت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر (البقره: ١٠٢)

سلیمان نے تو گفرند کیا تھا بلکہ شیطان نے گفر کیا تھا جولوگوں کو جادوسکھایا کرتے ہے۔اور بابل ہیں ہاروت و ماروت دوفرشتوں پر جوا تارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کواس وقت تک نہیں سکھاتے ہے جب تک بین کہ دیں کہ ہم توا کیک آزمائش ہیں تو گفرند کر۔

جاد دیس جنات شیاطین کو وکیل وکارساز که کران سے مدداور استعانت جابی جاتی ہے۔ اور ایسے انعال کیئے جاتے ہیں جواللہ بتارک وتعالی کی ناراضگی کا موجب ہوتے ہیں، چنانچ شیاطین خوش ہو کران کی مددکرتے ہیں اور تکیل خواہشات کی کوشش کرتے ہیں۔

شیاطین چونکهانسان کے خون میں دوڑتے پھرتے ہیں (بحوالہ بخاری) اس لیے جاد وکرنے والے کی خواہش معلوم کرکے دوسرے انسان کوجسمانی نقصان یا بیاری پہنچا سکتے ہیں یا کسی عضو کو بریار کر سکتے ہیں یا کسی عضو کو بریار کر سکتے ہیں یا کسی عضو کو بریار کر سکتے ہیں یا کسی دوسری طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

بعض شیاطین کی حدیث کے مطابق کمی سے سونڈ ہوتی ہے اور وہ کمری طرف ہے ایک سونڈ کم شخص کے دل میں داخل کرتے ہیں اور وسواسہ ڈالتے ہیں، اسے آئے کے جد بید دور میں لیپر وسکو پی سمجھ لیجئے یا الٹراساؤ نڈسٹسم ۔ بہر حال اس طریقہ سے شیاطین کو معلوم ہوجا تا ہے کہ فلاں شخص کیا خواہش رکھتا ہے الٹراساؤ نڈسٹسم ۔ بہر حال اس طریقہ سے شیاطین کو معلوم ہوجا تا ہے کہ فلاں شخص کیا خواہش رکھتا ہے ادر اس کے لیے س حد تک اللہ کی نافر مانی کرسکتا ہے بھر وہ اپنے اس سونڈ والے طریقے سے مزیدا لئے سیدھے طریقے اس کے دل میں ڈالتے ہیں جوجاد و کے ذمرے میں آتے ہیں،

المرحب ادواتار نے کامسنون طسر بقیر

يبود كا ايك بي حضور صلى الله عليه وآله وملم كي خدمت كيا كرتا تقارات يبود يول نے

بہكاكرة ب سلى الله عليه وآله وسلم كے سرمبارك كے چند بال اور سكى كے چند داندانے منكوالے اور ان میں جاد و کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم بیار ہوگئے۔ سرکے بال جھڑنے لگے۔ خیال آتا تھا کہ میں عورتوں کے بیاس ہوآ ما ہوں حالانکہ آتے نہ تھے۔آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اسے دور کرنے کی كوشش ميں تھے۔ كيكن وجه معلوم نه ہوتى تھى۔ جھ ماہ بہى حالت رہى ، ايك دن آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرمانے گے۔ کہ عائشہ امیں نے اسے رب سے پوچھا۔ اور میرے پروردگارنے بتلادیا۔ دو مخص آئے۔ایک میرے سر ہانے بیٹھا۔ایک پائینی۔سر ہانے والے نے دوسرے سے پوچھا۔ان كاكياحال ہے؟ دوسرے نے كہاان پر جادوكيا كيا ہے۔ بوچھا-س نے جادوكيا ہے؟ كہاسيدابن اعصم نے جو بنوزریق کے تنبیلے کا بنوجو یہود کا حلیف ہے۔ اور منافق مخص ہے۔ کہاکس چیز میں؟ کہا سرکے بالوں اور منکھی میں، بوچھار کھا کہاں ہے؟ کہا ترجھور کے درخت کے چھال میں پھر کی چٹان تلے۔ ذروان کے کنویں میں۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اوراس میں سے وہ چیزیں نکلوائیں۔ان میں ایک تاشت تھی جس میں بارہ کر ہیں گی ہوئی تھیں۔اور ہر ہر گرہ پر ایک سوئی چیجی ہوئی تھی۔ پھر اللہ نتعالی نے بیدوسورتی (العلق الناس) اتاریں، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيك آيت ال كى يرصة جات من اورايك كره ال كى خود بخود ملى جاتى تفى \_ جب بيسورتين بورى موسي وهسب كرين كالكنين اور آب صلى الله عليه وآله وسلم بالكل شفایاب موسئے۔(تفییرابن کثیر)

نون: یہ جی ممکن ہے کہ جس چیز کے ذریعے جادوکیا ہے وہ سائے رکھے بغیر ہی معوفہ عین پڑھئے سے جادد کا اثر ختم ہوجائے لیکن اگر کسی وجہ سے ریا ثرختم نہ ہوتو اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی جا ہے جس کے ذریعہ جادوکیا گیا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیوائے یاوہ لوگ جن پر جنوں کا تسلط ہوتا لائے جائے ۔آپ ان کے سینوں پر ضرب لگائے اور وہ تھیک ہوجائے ۔اس طرح کی ایک عورت (حضرت ام زفر ) لائی گئی۔آپ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی کی وہ فیل اللہ کے بھلائی کی وہ فیل اس کے سینے پر ضرب لگائی کی وہ فیل ایک عورت (حضرت ام زفر ) لائی گئی۔آپ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی کی وہ فیل ایک طرح کی ایک عورت (حضرت ام زفر ) لائی گئی۔آپ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی کی وہ فیل ایک طرح کی ایک عورت (حضرت ام زفر ) لائی گئی۔آپ کی گر آخرت میں اس کے لئے بھلائی شفایاب نہ ہوتی نے رمایا۔ وہ وہ زمایش ای طرح رہے گی گر آخرت میں اس کے لئے بھلائی

ے۔(لینی آخرت کے حساب کتاب سے نی جائے گی )۔ بحوالہ اسدالغابہ جلد سوم باب الزاء صحابیات۔

الله علام الله عليه وآله وسلم كوتو فرشتول كو ذريعه بتلاديا كيا تفار كر دير عال حضرات اكثر وهلوسك كرت بين اور بهت مضعد دكھاتے بين بلكه اپنا عقاد بھانے كى خاطر تعويذ تك برآمد كردية بين اور بهت منعبد عدكھاتے بين بلكه اپنا عقاد بھانے كى خاطر تعويذ تك برآمد كردية بين اور بعض خيالى موكلوں سے يك طرف با تين بھى كركے دكھا دية بين ايك صاحب تو خيالى جنات سے ہوا ميں إدهراُدهم ہاتھ مارتے لڑتے بھى رہتے تھے اور "و ه مارديا" وغيره كن حرب بھى لگائے تھے معمول بيجارے پر نفسياتى اثر ہوجا تا تھا ، كدواتنى جنات كو مار بھا يا ہے۔

كر (البتہ جادوكر نے والے كى تلاش كرناعبث ہے بعض عامل حضرات مختلف مہمل نشانياں بتادية بين جوكى عورت يا مردجانے والے پر فٹ ہوجاتى بين اوراس كے بارے ميں بغض يا كيندر كالياجاتا بين جوكى عورت يا مردجانے والے پر فٹ ہوجاتى بين اوراس كے بارے ميں بغض يا كيندر كالياجاتا ہے ۔ يہ بين جادواور اسلام مولفہ الولين بخارى كامطالعہ بين جادواور اسلام مولفہ الولين بخارى كامطالعہ بينے۔

٨ ارمضان ١٣٣٠ نه

The End = 09-09-09

## مطالعت کے لیے جبت دمفت دکت المنتخب من الاحب ادیب نبوسی مسللانطری کم مولانا سیرخلیق ساحب دبحن اری منشورات مسلم سنٹر، ار دوبازار، لا ہور۔

تعسب الروياء (حبديد نظه رثانی منده ايديشن) مولاناسيد خليق ساحب د بحن ارى عسلى مسيال پېليكيشنز، العسنز برمار كييث، اردوبازار، لا بور

شخسبره مسبارکهسالی شخسبره مسبارکهسالی التعادی ایولیس بحنادی مخسب ارکهسالی شخسبره مسبارکه مساله مخسبره مارکیدند، اردوبازاد، لابود

تشهیب اورا در حمانی (حنسری مناندی در مقالله) ابولبین بحنادی محمد رعب دالرجیم ناست ران و سران، العسزیزماد کید، اددوبازار، لابود

> القا ب صحب اسب، رضوان الشعريهم الجسين مولاناسسيد خليق ساحب بحث ارى منشورات مسلم سنئر، ار دوبازار، لا بهور-

جن حسب ادواور اسسلام مولاناسسید خلیق سساحب دیجن اری منشوراب سسلم سسنشر اردویازار الا مور



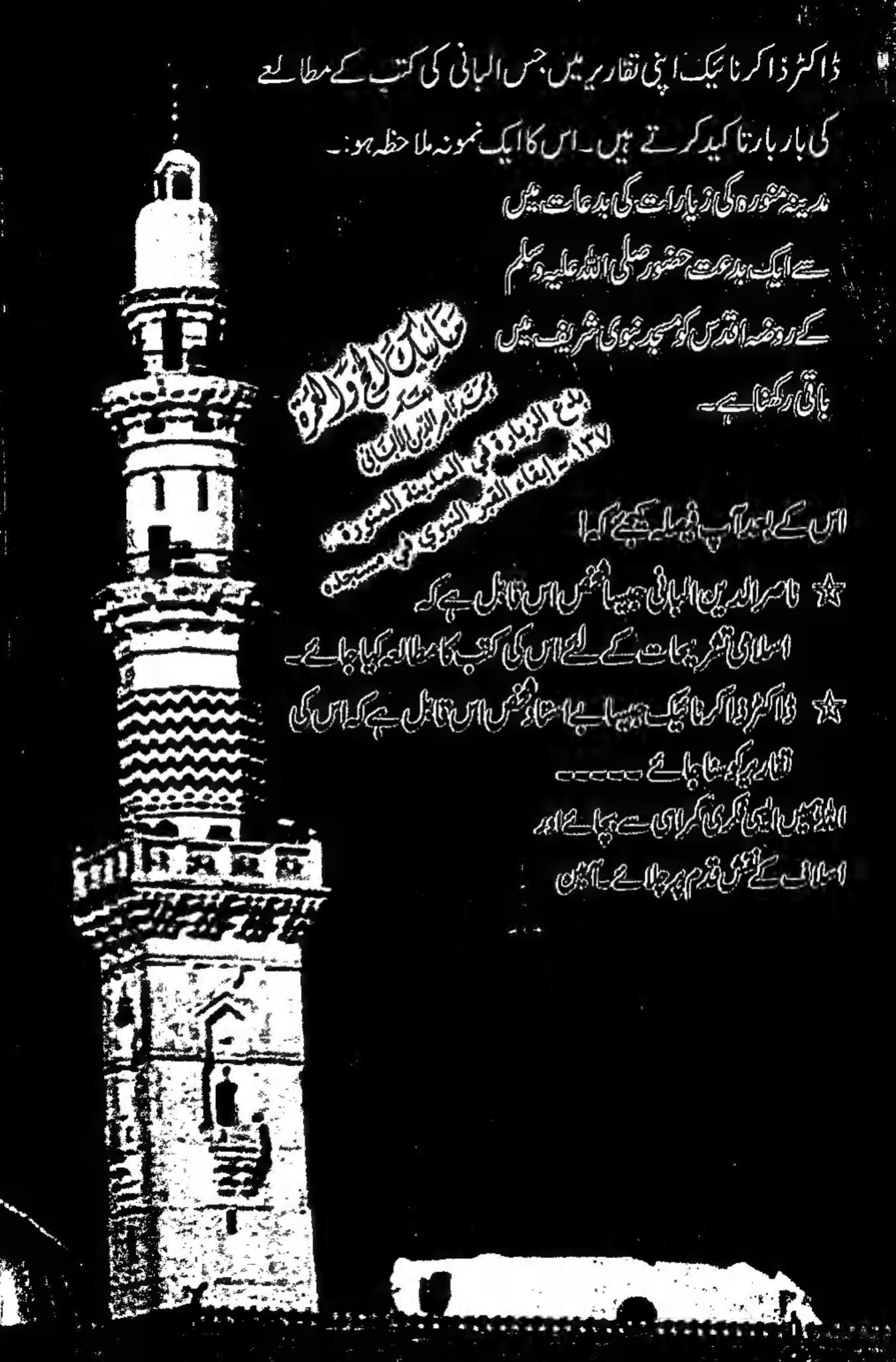